

ایک مامع وابیت کی تشریح کے من من ایم ترین صلاحی مضامین کامرت و رمستند مجموعه اسلامی کشنست خاریر الحدمادکیٹ عزن سریٹ و اُردُوبازارلائو 042-37116246-37116257

بمله حوق بحق نامته محفوظ بي ممتازاحكله صحت بن کتابت تعیمی طباعت اور میدبندی می آنهانی امتیاط کے بادمجود به تقامنات بنتریت شهو کے انتہانی امتیاط کے بادمجود رہتے ہیں۔ خللی کی نشاند ہی پرادارہ مست کور ہوگا۔ جزاک اللہ خیراً ادارہ جزاک اللہ خیراً ادارہ جزاک اللہ خیراً ادارہ جزاک اللہ خیراً ادارہ جزاک اللہ خیراً

Marfat.com

# ACOUNT ACOUNT

| 11                | ودمری فصل: تکبرے پر ہیز                     | ٣٣                   |
|-------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                   | نِعرى خصل: زبان كى حفاظت ١                  |                      |
|                   | زبان کی آفتیں ۹                             |                      |
|                   | جمورتها فصل: حجموث                          |                      |
| ۱۳                | سے میں ہی نجات ہے                           | ٣٣                   |
| يدمحمر عثان صاحب  | بیجی جھوٹ ہے                                | ٣۵                   |
| ئب مهتم دارالعلوم | تجارت پیشهٔ حضرات متوجه هول                 | **                   |
| ויי               | هاراعمل                                     | ٨٢                   |
| احب مفتی و استاذِ | حجوثی تعریفیں                               | **                   |
| r•                | تعریف میں احتیاط                            | ľ٨                   |
| **                | رانعویں فصل: غیبت بھی بے حیائی ہے ہ         | ۴٩                   |
| بحج ـ             | غیبت کرنا مردار بھائی کے گوشت کھانے کے مترا | <i>ز</i> اد <b>ف</b> |
| rr                | <del>ح</del>                                | ۵٠                   |
| rr                | غیبت کیاہے؟ اد                              | ۵۱                   |
| ra                | سامنے برائی کرتا بھی گناہ ہے "              | μ                    |
| حفاظت             | آئکھیں کھولئے                               | ۵۳                   |
| ۲۸                | علماء کی غیبت                               | ۵۸                   |
| r9                | چغل خوری                                    | ۵۹                   |
| ۳                 | چغلی اور غیبت سنے تو کیا کرے؟ "             | ļ                    |
| -                 |                                             |                      |

| التدسية وركة ركي                                |
|-------------------------------------------------|
| انتساب                                          |
| اظهار مسرت اور دعا (امير البند مولانا سيد اسعد  |
| صاحب مدنی صدر جمعیة علائے ہند ۱۳۳               |
| پیش لفظ                                         |
| مقدمه (حضرت مولانا قاری سید محمد عثان صاحب      |
| منصور بوری استاذ حدیث و نائب مهتم دارالعلوم     |
| د يو بند                                        |
| تقريظ (مولانا مفتی شبير احمه صاحب مفتی و استاذِ |
| حدیث مدرسه شاهی مرادآباد) ۲۰                    |
| حَرف أوّل:                                      |
| الندية شرم سيحيح                                |
| اسلام میں حیاء کی اہمیت                         |
| حياء كالمستحق كون؟                              |
| الله عناء كاجذبه كي بيدامو؟                     |
| باب (قرّل : سرکی حفاظت                          |
| شرک ہے اجتناب                                   |
| ایک غلط بمی کا از اله                           |
| شرکه خفی                                        |

| -     |   |
|-------|---|
| ~ A - |   |
| O PA  |   |
| 334 W | - |
| Y JL  | _ |
|       |   |

| ر پرانگریزی بال                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| •                                      |            |
| در توں کے بال                          | <i>F</i>   |
| باب ورم : پید کی حفاظت                 |            |
| ى فصلى: مال حرام سے اجتناب ۹۲          | 342        |
| ثادات نبوية كالثير                     | ارة        |
| باطیب کے ثمرات                         | الر        |
| بروں کوخوشخبری ۵۷                      | ? 🕇        |
| م سے بیخے کا جذبہ کیے پیداہو؟ ۸۹       | 17         |
| ارروک کیے جائیں گے                     | الد        |
| مرى فصل: آمدنى كرام ذرائع "            |            |
| • • · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |            |
| کاانٹرسٹ بھی یقیناسود ہے               | بينك       |
| وردارالحرب                             | سودا       |
| رسٹہ                                   |            |
| اوغيره                                 | لاثرى      |
|                                        | انبثورن    |
| ے کے مال ما جائداد پرناحق قبضہ کرنا "  | נפיק-      |
| خوری                                   | رشوت       |
| ذخيره اندوزي ۱۱۱                       | ناجائز     |
| فصل عدارس اور ملی اداروں کی رقومات میں | ښري        |
| IIP                                    | احتياط     |
| میک صرف مجبوری میں جائز ہے ۱۱۴         | حيله متملأ |
| وری مینید کاطرز عمل "                  | مولا نابر  |

| حضرت حاجی امدادالله میناند کامعمول ۲۰          |
|------------------------------------------------|
| بعض بزرگول کے اقوال وواقعات ۱۱                 |
| ایک داقعه                                      |
| رجهنی فصل : گالم گلوج اور فخش کلامی سا         |
| ا بني عزت اپنهاتھ                              |
| مانوین فصل: آنکھی حفاظت"                       |
| بعض احادیثِ شریفه ۲۹                           |
| يرده كے احكامات                                |
| باریک اور چست لباس بھی ممنوع ہے سام            |
| تنهائی میں بھی بلاضرورت سترنہ کھولیں ہمے       |
| میاں بیوی بھی ستر کا خیال رکھیں بیسی ہے۔       |
| میاں بیوی اپناراز بیان نہ کریں کے              |
| دوسرے کے گھر میں تا تک جھانگ ۸۸                |
| رِّنُهُويِن فَصَلَّ : كان كَى حَفَاظت <u>9</u> |
| احادیث ِشریفه میں گانے کی حرمت ۸۰              |
| گانا بجاناعلاء وفقهاء کی نظر میں               |
| مرقبہ قوالی بھی حرام ہے                        |
| رمضان کی کے حرمتی                              |
| د وسرون کی راز کی با تین سننا                  |
| ايك عبرتناك واقعه                              |
| ویں ضل: ڈاڑھی منڈانا بھی بے شرمی ہے ۸۷         |
| مح فکریہ                                       |
|                                                |

| IPY  | رص                                                    |
|------|-------------------------------------------------------|
| I۳Λ  | حرص كاايك مجرب علاج                                   |
| 11-9 | ور سرى فصل: بخل                                       |
|      | ايك عبرتناك واقعه                                     |
|      | ز کوۃ کی ادائیگی میں بخل کرنے والوں کے                |
|      | بھیا نگ سزا                                           |
|      | ئېمرى فصل جودوسخا                                     |
|      | آ تخضرت مَنَّالِثَيْنَا كَيْ سِخاوت                   |
|      | این جا درسائل کودیے دی                                |
|      | د بیها تیون کی بے ادبیون کامل                         |
|      | سائل کے لیے قرض لینا                                  |
|      | ایک کوڑے کے بدلہ اُسی بحریاں                          |
|      | يعماب بريال عطاكيس                                    |
|      | صحابہ منگفتہ وغیرہم کی سخاوت کے چندوا                 |
|      | حضرت ابوبكر دلانفظ كي سخاوت                           |
|      | حضرت عمر ولاطفظ كي سخاوت                              |
|      | حضرت عثان غنی دلانند کی سخاوت                         |
|      | حضرت على ولانفظ كى سخاوت                              |
|      | حضرت طلحه ولأنفظ كي سخاوت                             |
|      | حضرت عائشه ولفظهٔ کی سخاوت                            |
|      | حضرت سعيد بن زيد والفئذ كى سخاوت                      |
|      | حضرت عبدالله بن جعفر ولافظ كي سخاوت                   |
|      | سيدنا حصرت حسين داننز کي سخاوت                        |
|      | جير، حرف مين رهو جي مارڪ<br>حضرت عبدالله بن عباس نظاف |
| •    |                                                       |

| 110      | سميشن پرچنده                                                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | اُجرت برترادت وغيره                                                                                             |
|          | الرمخلص حافظ نه ملے؟                                                                                            |
|          | محض تلاوت اور دیگر دینی خدمات کی اُجرر                                                                          |
|          | فرق                                                                                                             |
|          | معصیت برتعاون کی اُجرت                                                                                          |
|          | بعونی نصل: شرمگاه کی حفاظت                                                                                      |
|          | رہو ہی میں سرطان کا میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                     |
|          | ترنا کارکی دعا قبول نبیس                                                                                        |
|          |                                                                                                                 |
|          | زنا کارآگ کے تنور میں                                                                                           |
|          | زنا کارئېد بودار                                                                                                |
|          | زناموجب عذاب                                                                                                    |
|          | زناموجب فقروفاقه                                                                                                |
|          | را نجویں فصل:<br>مند سر                                                                                         |
|          | ېم جنسي کی لعنت                                                                                                 |
| ئب فتنه  | خوبصورت لڑکوں کے ساتھ اُٹھنا بیٹھنا موج                                                                         |
|          | <b></b>                                                                                                         |
|          | شرمگاه کی حفاظت پر انعام                                                                                        |
|          | زناسے بچنے کی ایک عمرہ تدبیر                                                                                    |
| 1174     | بیقرب قیامت کی علامت ہے                                                                                         |
|          | بارس موم : دِل کی حفاظت                                                                                         |
| ואייון . | يهلي فعيل: ول كي حفاظت                                                                                          |
| tro .    | ول کے امراض                                                                                                     |
|          | ير الماري الم |

| صالحین کی صحبت ۸۲۰                              | i4       |
|-------------------------------------------------|----------|
| سے میں مبت ۸۳ ۸۳                                |          |
| شخ کامل کی پیچان                                | t,       |
| تصوف کی محنتوں کامنتہائے مقصود                  | 17       |
| عارف بالله حضرت رائے پوری کاارشاد "             | 14       |
| تصوف کی راہ سے دینی خدمت میں جلاپیدا ہونا۔ ۱۸۶  | 17       |
| نقالول سے ہوشیار!                               | r        |
| باب رحهار) : موت کی یاد                         | f        |
| وليذكر الموت و البلى ١٩٠                        |          |
| موت کی یاد کا تھم ۱۹۱                           | ŀ        |
| موت کے متعلق اصحاب معرفت کے اقوال . ، ۱۹۴       |          |
| موت کویاد کرنے کے بعض فوائد ۱۹۶                 |          |
| موت کوبھول جانے کے نقصانات "                    |          |
| موت کویاد کرنے کے چند ذرائع 194                 | ٠        |
| ردوں کونہلا نااور جنازوں میں شرکت کرنا . ۔ ۱۹۸  |          |
| د نری فضل: موت کی حقیقت                         | ۶        |
| وت کی شدت                                       |          |
| ات کے وقت کیمامحسوں ہوتاہے؟                     | <b>,</b> |
| ت کے وقت شیطان کی آخری کوشش ۲۰۴                 | م مو     |
| لا نامحرنعیم د یوبندی کی وفات کا عجیب واقعه ۲۰۵ | مو       |
| ی فصل: اللہ انجام بخیر کرے ۲۰۰                  |          |
| وخاتمه سنے ڈریتے رہیں                           |          |
| رگاکاانجام ۲۰۹<br>شه:                           | بدنظم    |
| ات شخین داینهٔ رتبرا کر ز کی برزا "             | حفزا     |

| 14         | حضرت ليث بن سعد مينيد كي سخاوت                                |
|------------|---------------------------------------------------------------|
|            | حضرت عبدالله بن عامر منه الله بن عاوت "                       |
| P          | رخونی فصل: مبمان نوازی ۱۱                                     |
| 14         | آنخضرت مَنَافِينَا اور صحابة كي مهمان نوازي                   |
| 14         | عمر بن عبدالعزیز کامبمان کے ساتھ معاملہ س                     |
| 17         | مهمان کے حقوق                                                 |
|            | مهمان کی ذمه داری ۱۵                                          |
|            | رمان خور به فصل بغض وعداوت ٢٥                                 |
| ,<br> <br> | بول حال بند كرنا                                              |
|            | بغض کے بعض مفاسد                                              |
|            | بغض كاسبب                                                     |
| <b>I</b> . | اگرغصهآ جائے تو کیا کریں؟ ایما                                |
|            | سب سے بڑا پہلوان ۲۵۱                                          |
|            | غصه پینے کا جروتو اب                                          |
|            | حضرت زين العابدين مينيه كاواقعه ".                            |
|            | عصه کہال پیندیدہ ہے؟                                          |
|            | دینی ضرورت سے ترک بعلق بھی جائز ہے ۱۷۶                        |
|            | دِل كوصاف ر كھنے كا مجرب عمل 221                              |
|            | عذرتلاش كرنا                                                  |
|            | غلطی کونظرانداز کرنا                                          |
|            | مخاطب کی عزت نفس کاخیال ۱۲۹                                   |
| ب          | رجهنی فصلی: تزکیه کی ضرورت                                    |
| ا سو<br>ن  | دِل کی بخار لول ایکاعلارج                                     |
| بدلا       | دِل کی بیماریوں کاعلاج<br>استغفار کی کثرت سے دل کی صفائی مسلم |
| 707        | IAT                                                           |

| ب | نكينة كتا |
|---|-----------|
|   |           |
| _ |           |

| ۲۳۳           | سپەسالا راعظم حضرت خالدېن الولىد جاينىز          |
|---------------|--------------------------------------------------|
|               | حضرت معاذبن جبل طافئؤ كووفات كے وقت              |
|               | کی بشارت                                         |
|               | مؤذن رسول بلال حبثى ولأثنؤ كاوفات كےوفتہ         |
|               |                                                  |
|               | وشوق ث خشنه بهند کرید ک را                       |
| ت بیں         | حضرت ابو تغلبه مشنی را النیز کی سجده کی حاله     |
| rro           | وفات                                             |
| 11            | حضرت ابوشيبه خدري ولينفظ كالآخرى كلام            |
| 11            | حضرت عمروبن العاص رتب واحد کے حضور میں           |
| rmy           | بوقت وفات اميرمعاوية كي اثر انگيز دُعا           |
|               | سيّد ناعبدالله بن زبيرٌ كي الهناك شهادت          |
|               | سيّدناسلمان فارى كاوفات كے دفت حال               |
|               | حضرت عباده والفيظ كالآخرى دَم تك حديث نبر        |
| ייט איט<br>יי | _                                                |
|               | اهتغال                                           |
|               | حضرت انس ولي في مالت رجا كاغلبه                  |
|               | عبدلله بن عباس كووفات كے وقت بشارت               |
| المالا        | خليفه راشد عمر بن عبدالعزيزٌ بإرگاهُ ذولجلال ميں |
| ۲۳۲           | امام اعظم ابوحنیفه گی سجده کی حالت میں و فات     |
| 11            | حضرت امام ما لک میند کی وفات                     |
|               | وفات کے وقت امام شافعی میندید کا حال             |
|               | حضرت امام احمد بن عنبل ميند كي سرخ روئي          |
|               | تاریخ کاسب سے بڑاجنازہ                           |
|               | بعض صالحین کے حالات وفات                         |
|               |                                                  |
| TITO          | يانجوني هن : نزع كے عالم من تارداركيار م         |

| شراب نوشی ـ بدانجا می کاسبب                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| دنیا ہے حدیے زیادہ لگاؤ کا انجام "                                                           |
| الله والول كواذيت دينے كاانجام ١١١                                                           |
| سيّد ناحسين تير مارنے والے كابدترين انجام. "                                                 |
| سیدنا سعید بن زید دافیز جمونا دعوی کرنے والی                                                 |
| عورت كاانجام"                                                                                |
| سعد بن ابی وقاص پر بہتان لگانے والے کا انجام ۲۱۳                                             |
| محابہ دیکھیم پرطعن و شنع کرنے والے پرسعد دی تھی کی                                           |
| بردُ عا                                                                                      |
| بر رئی فصل: حسن خاتمه!عظیم دولت ۲۱۵                                                          |
| الله والول كى رصلت كے بعض قابل رشك اور بشارت                                                 |
| المدور ول الرساط المال وسارت الورجارت<br>أميز واقعات                                         |
| ر بیروانعات<br>آنخضرت مَلَّافِیَزُم کا حادثۂ وفات "                                          |
|                                                                                              |
| میرالمؤمنین سیّدنا ابو بمرصد نین کی وفات ۲۲۱<br>میرالمؤمنین سیّدنا ابو بمرصد نین کی وفات ۲۲۱ |
| امیر المؤمنین فاروقِ اعظم h کی وفات کے وقت<br>شدہ                                            |
| هوشمندی ۱۳۳۷                                                                                 |
| امیرالمؤمنین سیدناعتمان کی مظلومانه شهادت . ۲۲۸<br>د میرسید میرسید                           |
| شہادت کے دفت امیر المؤمنین سیدناعلی کرم اللہ وجہہ                                            |
| کی بیدارمغزی                                                                                 |
| سیّدنا حضرت حسن دی شد ۱۳۳۱<br>د سر به به                                                     |
| ستیرنا حسین طافظ کی در دناک شهادت "                                                          |
| حضرت سعد بن اني وقاص طافظ كى وفات ٢٣٢                                                        |
| وفات کے وقت حضرت ابو ہر رہ دانٹنز کا حال "                                                   |
| فقيهامت خادم رسول عبدالله ابن مسعود ٢٣٣٣                                                     |





| آنخضرت مَثَاثِيَّا كَالْ يَكْ عِبرتناك خواب "                                                             | ۲۱۳٬     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ناجائز مقاصد ہے زیب و زینت کرنے والوں ک                                                                   | 11/2     |
| عزاب ١٢٢                                                                                                  | 417      |
| نماز بوفت پڑھنے والے کی سزا "                                                                             | 11       |
| چغل خور کی سزا                                                                                            | ra       |
| سودخور کی بدترین سزا                                                                                      |          |
| زنا كارول كاانجام ٢٢٣                                                                                     | ra       |
| لواطت کرنے والوں کی بدترین سرزا "                                                                         | ra       |
| بى مى اعظول كاانجام سى مى المار م |          |
| قومی مال میں خیانت کرنے والوں کوعذاب . "                                                                  | r        |
| قبر محك عذاب كاعام لوگول كومشامره "                                                                       |          |
| رعو کے باز کوعذ اب قبر ۲۷۵                                                                                | ,=       |
| فسل جنابت نه کرنے کی سزا "                                                                                | ۶ \ · .  |
| باز چھوڑنے اور جاسوی کی سزا ۲۷۶                                                                           | <i>i</i> |
| وجهل کوعذابِ قبر                                                                                          |          |
| رمیں جاری نفع بخش اُمور                                                                                   |          |
| مال ثواب                                                                                                  | اله      |
| بهر منتر: قیامت کے احوال                                                                                  |          |
| مت ضروراً کے گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                       | ا تي.    |
| ست کب آئے گی؟                                                                                             | ا تيا.   |
| ست کی دس قریبی علامتیں ۱۸۱                                                                                | ا تيام   |
| "                                                                                                         | دخار     |
| 91                                                                                                        | ا دجاز   |
| الارض                                                                                                     | ا دلبة ا |
| • .                                                                                                       |          |

| <b>~</b> ?~ | تدفین میں جلدی کریں ۲                            |
|-------------|--------------------------------------------------|
| ا ا         | نمازِ جِ از واور مد فین میں شرکت کا تواب ہے      |
| 17          | عاد مقدستان مارست مانواب کا<br>حالهٔ مقدستان مار |
| 40          | جنازه قبرستان میں<br>قب میں ہے۔۔۔۔               |
| 41          | قبرول کو پخته بناناانگی بے حرمتی کرناممنوع ۹۰    |
| 70          | عورتون كاقبرون برجانا                            |
|             | مارب رمنجم: قبر کے حالات                         |
| ۲           | قبر میں سوال وجواب                               |
|             | مبشر؛ شر                                         |
| ,           | قبر میں کا فرمنا فق کا بذرین حال                 |
| •           | قبرمیں کیا ساتھ جائے گا؟                         |
|             | ودمری فصل: بیبدن گل سرجائے گا ۲۵۸                |
| -           | وه خوش نصیب جن کابدن محفوظ رہے گا؟ ۲۵۹           |
| •           | عبدالله بن تامر مينية كاواقعه به                 |
|             | غزوهٔ أحد كے بعض شہداء كا حال "                  |
|             | قبر پرخوشبواور روشنی                             |
|             | / we .                                           |
|             | مؤذن محتسب كونبثارت " .                          |
|             | نبعرى فصل: قبر مين راحت وعذاب برحق ٢٦٢           |
|             | عذاب قبرسے پناہ                                  |
|             | جانور بھی قبر کاعذاب سنتے ہیں                    |
|             | کن سے قبر میں سوال وجواب نہیں ہوتا؟ ۲۷۲          |
|             | جمعہ کے دن اور رمضان کے مہینے میں وفات مانے      |
| ,           | والول كوبشارت                                    |
| •           | مذاب قبرسے نجات کیے؟                             |
| -<br>  .    | مذاب قبر کے عمومی اسماب                          |

| ۳•۸ .       | بانعوبه فصل: حساب كتاب كا آغاز              |
|-------------|---------------------------------------------|
| ۳۱۱ .       | سب سے پہلے س چیز کا حساب ہوگا؟              |
| ".          | نماز كاحساب                                 |
| mir .       | مظالم اورحق تلفيون كابدليه                  |
| ۳۱۴ .       | تاحق زمین غصب کرنے والوں کا انجام           |
| m۵.         | ز كۈ ۋادانەكرنے والون كابراحال              |
| ۳۱۷.        | قومی مال میں خیانت کرنے والوں کا انجام.     |
| ۳IA .       | ۔<br>تکبر کرنے والوں کی ذلت ٹاک حالت        |
|             | غداری اور بدعبدی کرنے والے کی رسوائی        |
| ۳۱۹         | جهنی فصل: میزان عمل                         |
| <b>***</b>  | ترازومیں اعمال کیسے تولے جائیں سے؟          |
| mrr .       | ترازومیں کن لوگوں کے اعمال تو لے جا کمینکے  |
| mpm         | نیکیوں کے وزن میں اضافہ کیسے؟               |
| ياده وز فخ  | حضرات صحابہ جھائیے کے اعمال سب سے ز         |
| mal.        | ہونے کا سبب؟                                |
| , n         | بعض وزنی اعمال کا ذکر                       |
| <b>777</b>  | عرش کے سابیہ میں                            |
| <b>۳7</b> 1 | ہر مخص اینے محبوب کے ساتھ ہوگا              |
| ۳۲۹         | مافظةِ آن كاعزاز                            |
| rr•         | مافظِقر آن کے والدین کا اعزاز               |
| ۲۳۱         | محشر میں نور کے منبر                        |
| W           | <b>حيار عموى سوال</b>                       |
| بُ ا        | باب منم: آخری محکانه کی طرف                 |
|             | درل فالعابلاد مي ال محيط علم ووجيتموا كرارا |

| •            | سورج كامغرب سے طلوع ہونا                     |
|--------------|----------------------------------------------|
| H            | حضرت عيسى مَالِيَّةِ كَانزول                 |
| **           | يا جوج وما جوج كاخروج                        |
| <b>1</b> /\  | زمين دهنينے كے تين واقعات                    |
| Ħ            | يمن مين آگ                                   |
| ra m         | علامت کی ترتیب                               |
| ra d         | قیامت سے بہلے لوگوں کاشام میں اجتماع         |
| <b>1/1</b> 1 | قيامت كن لوكون برقائم موكى؟                  |
| ۲۸A          | جب صور بعونكا جائے كا                        |
| 1119         | ورمرى ضن: دوباره زندگئ ميدان محشر ميس اجتماع |
| <b>19</b> +  | الله كى عظمت وجلال كاز بردست مظاهره          |
| <b>19</b> 1  | ميدان محشر کي زمين                           |
| rgr          | موجوده زمین کورونی بنادیا جائے گا            |
|              | ميدان محشر كى عزت وذلت                       |
| <b>19</b> ∠  | میدان محشر میں سے پہلے لباس بوشی             |
| <b>19</b> 1  | محشریس بسیندبی بسیند                         |
| ۳++          | محشر کے دن کی طوالت                          |
| Ħ            | نېمري فعيل: حوض کوژ                          |
| ۳•۲          | بیجان کیے ہوگی؟                              |
| n            | بہلے دوش کوڑے سیراب ہونے والے                |
| ۳•۳          | بمل بدى كاحوش كوثر يد معتكارا جانا           |
|              | ايك اشكال كاجواب                             |
|              | بمونی فعن : آنخضرت کی شفاعت کبری             |
| <b>r.</b> ∠  | شفاعت کی اقسام                               |

| جنت میں داخل ہونے والے آخری مخض کا حال ۲۸              | 141  |
|--------------------------------------------------------|------|
| جب موت کو بھی منوت آجائے گی                            |      |
| مرت (مر: جگه جی لگانے کی دُنیانہیں ہے                  | ٣    |
| وُنیا کی زیب وزینت ترک کرنے کی ہدایت ، ۲۷۳             | کی ا |
| د نیوی زیب وزینت کی مثال ساس                           | \ r  |
| الله تعالی کی نظر میں دنیا کی حیثیت سم سے              | ١,   |
|                                                        | ١,   |
| کافروں کی د نیوی شان و شوکت د مکھ کر پریشان نہ<br>ہوں  |      |
| الماطل والأراك المستاك                                 | 1    |
| دُنیامیں اشتغال کس صدیک؟ ۲۷۷ میری میری استخال کس صدیک؟ | 1    |
| ئىناعافىت كى جگەہە ئىنىن<br>مەرىمە سىسارىي             | - 1  |
| نیامؤمن کے لئے قیدخانہ ہے                              |      |
| نیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے                          |      |
| نیاسے تعلق آخرت کے لئے مصر ہے ۱۳۸۱                     | -    |
| نیا کی محبت دیل بے اطمینانی کا سبب ہے ۱۸۲              | 5    |
| قین مزاج لوگ الله کو پسندنہیں سم ۲۸۸                   | ۴    |
| باسے بے رغبتی موجب سکون ہے "                           |      |
| عت دائمی دولت ہے                                       | ق    |
| میں مسافر کی طرح رہو                                   |      |
| نضرت مَنْ عَلَيْهِم كَى شان                            | آ کخ |
| ت اور وفت کی تا قدری                                   | صحر  |
| ت مستعدر بين !                                         | بروف |
| ى تك جانے كاراسته                                      |      |
| ومراجع                                                 |      |
| منائمة الأكتاب                                         |      |

| سر.     | ٠٠٠٠٠ المنظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | مشركين معبودانِ باطله كے ساتھ جہنم میں "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳       | الل ایمان منافقین میں امتیاز اور ساق کی بجلی 💉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ر کم    | لازمری فصل: میدانِ محشر کی اندهیریوں میں نو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۴      | سيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۱      | نور میں زیادتی کے اسباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | يل صراط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲       | شفاعت کا دوسرامر حله ۱۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| t       | بل صراط پر''امانت''اور''رحم'' کی جانجے ۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •       | مل صراط پر سے گزرتے اہل ایمان کی شان . "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | بنعری فصل: جنت کوروانگی معاملات کی صفائی ۱۳۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٠.<br>ا | جنت کادروازه کھلوانے کیلئے نبی کی سفارش ۲۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ا ر     | جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے خوثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | نصيبول كأحال ١٥٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | جنت میں اہل جنت کے داخلہ کا شاندار منظر ، ۱۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | جنت کی وسعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | قرآنِ كريم ميل جنت كي نعمتون كالمخضرحال. ٢٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | احاد بهشوطیبه میں جنت کابیان ۱۳۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | رجوني فصلّ: قرآنِ كريم مين جبنم كاذكر ١٢١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | احاد بيث شريف مين جهنم كي مولنا كيون كابيان ٣٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | رانعویں فصل: بدعمل اہل ایمان کوجہنم سے نکالنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | كنيكة المخضرت مَنْ النُّهُمُ كَلُّ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ,       | كنيكة تخضرت من النيخ كل سفارش ۱۹۲۳ بنتيول كي سفارش ۱۳۲۳ بنتيول كي سفارش ۱۳۲۳ بنتيول كي لي سفارش ۱۳۲۳ بنتيول كي لي سفارش ۱۳۲۳ بنتيول كي است من سينيول كي است الماس من سينيول كي الماس كي الماس من سينيول كي الماس كي ال |
|         | للد تعالی کے خصوصی آزاد کردہ لوائے ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |









#### انتساب

ا پے محب و محبوب اور مشفق و محن استاد اعظم فقیہ الامت عارف باللہ حضرت اقدی مولانا مفتی محود حسن گنگوہی نور اللہ مرقدہ مفتی اعظم دار العلوم دیوبند کے نام ..... جن کی توجہات عالیہ اور پر فیض صحبتوں کو اللہ تعالی نے ہم جیسے ہزاروں افراد کی ہدایت و اصلاح ، تذکیرو آخرت اور دینی مزاج میں پختگی پیدا کرنے کا ذریعہ بنادیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کونور سے منور فرمائے آپ میں۔

ایجائی استاذ حدیث و نائب مہتم دارالعلوم دیو بند کے نام ..... جواحقر کے صرف مشفق باپ ہی العالیٰ استاذ حدیث و نائب مہتم دارالعلوم دیو بند کے نام ..... جواحقر کے صرف مشفق باپ ہی نہیں بلکہ من ترین استاذ اور مربی بھی ہیں جن کی مثالی تربیت اور کامل نگرانی اس ناکارہ کے لئے برابرراوحت پر استقامت اور دینی خد مات کی انجام دہی کے لئے معاون بنتی رہی ہے۔اللہ تعالیٰ برابرراوحت پر استقامت اور دینی خد مات کی انجام دہی کے لئے معاون بنتی رہی ہے۔اللہ تعالیٰ آل موصوف کا سایہ شفقت و عاطفت تا دیر صحت و عافیت کے ساتھ قائم رکھے اور آپ کی عنایتوں کا بہتر بدلہ دارین میں عطافر مائے۔آ مین۔

ا پی مخدومہ و مکرمہ والدہ معظمہ مد ظلہ الرصاحبر اوی حضرت شیخ الاسلام مولا ناسید حسین احمد مدنی نوراللہ مرقدہ) کے نام .....جن کی مخلصانہ سحرگائی دعا کیں احقر کے لئے زندگی کا بروا سرمایہ بیں ۔ رب رحمٰن ورجیم آل موصوفہ کا سائیہ رحمت صحت وعافیت کے ساتھ باقی رکھے اور آپ کی دعا وَل کی بدولت اس ناکارہ کوالی دین خدمات کی تو فیق عطافر مائے جورہائے خداوندی کے ساتھ والدین محتر مین کے دِلول میں سروراور آئھوں میں بے مثال محندک پیدا کرنے کا ذریعہ ساتھ والدین محتر مین کے دِلول میں سروراور آئھوں میں بے مثال محندگ پیدا کرنے کا ذریعہ سن جا کیں ۔ آمین و ما ذلك علی اللہ بعزیز۔

فقظ والله الموفق احقر محمر سلمان منصور بوری غفرلهٔ ۱۳۲۳/۲/۱۳



### واظهار مسرت اوردُ عا

اميرالبند حضرت مولاناسيدا سعدصاحب مدنى دامت بركاتهم صدرجعية علماء مند نحمده و نصلي على رسوله الكريم امابعد!

آج کلمسلم معاشرہ میں اخلاقی زبوں حالی حدے تنجاوز کر رہی ہے ہرطرف بے حیائی ' معاصی اور منکرات کا دَور دورہ ہے اسلامی اخلاق روبہ زوال ہیں آخرت سے غفلت عام ہے حالانكه قرآن وحديث ميں جا بجا اسلامی اخلاق اپنانے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور آخرت کو ياد

ر کھنے کی نہایت تا کیدوارد ہوئی ہے۔ مجصے خوشی ہے کہ عزیز م مولوی مفتی محمر سلمان سلمهٔ نے امر بالمعروف وہی المنکر کا فریضہ ادا كرتے ہوئے شرم وحیاء ہے متعلق ایک جامع روایت کی تشریح کے شمن میں بہت ہے اصلاحی مفیدموضوعات پرمتندمواد یکجاطور برجمع اور مرتب کردیا ہے۔جس کےمطالعہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جوابد ہی کا احساس پیدا ہوگا اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کا داعیہ دِل میں أبجركا ان شاءالله تعالى \_

وُعاكرتا ہوں كداللہ تعالى آ ل عزيز كى محنت كو قبول فرمائے اوراس كتاب كوعوام وخواص کے لئے تفع بخش بنائے۔آ مین۔

مدنی منزل دیوبند\_۱۳۲۳/۲/۲۴ ه

## يكشن لفظ

الحمد لله رب الغلمين والصلوة والسلام على سيّد المرسلين سيدنا و مولانا محمد واله واصحابه اجمعين امابعد!

آج احقر کے جسم کاروال روال منع حقیقی رب کریم کی بارگاہ میں تشکر وامتنان کے جذبات سے معمور ہے۔ بلاشبہ بیداللہ رب العالمین کاعظیم ضل واحسان اور محن انسانیت فخر دوعالم سیدنا ومولا نامحہ رسول اللہ سے انتساب کی برکت ہے کہ اس ناکارہ و نالائق کوسرایا ناکارگی اور تسابلی کے باوجود آ ایت قرآنیہ احادیث طیبہ اور اقوال واحوال سلف کو ایک خاص ترتیب سے جمع کرنے کی سعادت میسر آئی۔ اس عظیم نعمت پر رب کریم کا جس قدر بھی شکر بیادا کیا جائے کم ہے عربی کا ایک شعرے۔

و ان المقادير اذا ساعدت لله الحقب لعاجز بالقادر

''نقد برالہی جب کسی کی مددگار ہوتی ہے تو وہ عاجز اور در ماندہ مخص کو بھی کسی قابل بنادیتی ہے۔'' واقعتاً احقر کا حال بھی اسی شعرِ کا مصداق ہے۔ ''

یه مضمون آج سے دل سال قبل لکھنا شروع کیا تھا اور اس کی تحریک اس طرح ہوئی تھی کہ رمضان المبارک میں جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد کی 'شاہی مجد'' میں ظہر کی نماز کے بعد مخضر اصلاحی بیان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ رمضان ۱۳۱۳ھ میں بیخدمت احقر کے بہر دکی گئی۔ احقر نے مناسب سمجھا کہ روز اندالگ الگ حدیث بیان کرنے کے بجائے پورے مہینہ کی ایک جامع حدیث کو بنیاد بنا کر گفتگو کی جائے تاکہ بیان کا تسلسل برقر اررہے اور ہر روز پہلی بات جامع حدیث کو بنیاد بنا کر گفتگو کی جائے یاد کرنا بھی آسان ہو۔ چنا نچہ حدیث: ((استحبوا من دہرانے کی وجہ سے سامعین نے لئے یاد کرنا بھی آسان ہو۔ چنا نچہ حدیث: ((استحبوا من متعلقات پر بیان ہوتا رہا' ای دوران احقر نے اپنی یا دواشت کے لئے ''مشکلوٰ ق شریف'' اور متعلقات پر بیان ہوتا رہا' ای دوران احقر نے اپنی یا دواشت کے لئے ''مشکلوٰ ق شریف'' اور علامہ منذری کی ''التر غیب والتر ہیب'' نیز'' احیاء العلوم'' کوسا منے رکھ کرمضا مین وموضوعات کی علامہ منذری کی ''التر غیب والتر ہیب'' نیز'' احیاء العلوم'' کوسا منے رکھ کرمضا مین وموضوعات کی ایک مرسم کی فہرست بنا کررکھ کی تا کہ بعد میں کام دے۔

رمضان المبارک کے بعد خیال آیا کہ اس فہرست کے مطابق تفصیلی مضمون لکھ کرمنتشر مواد کو یکجا کر دیا جائے تا کہ اپنی ہدایت واصلاح کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے بھروسہ پر کام شروع کیا



عمیا اور''ندائے شاہی'' دسمبر ۱۹۹۳ء میں اس کی بہلی قسط شائع ہوئی کیکن • افسطوں کے بعد بیہ سلسله موقوف ہوگیا کیونکہ احقراینی تسابلی کی بنایر آ گے مضمون نہ لکھ سکا تھا۔ پھراس سستی میں کئی سال گزر گئے تا ہم احفر کو برابراس مضمون کی فکررہی اور اللہ تعالیٰ سے اسکی تعمیل کی دعا کرتا رہا۔ بالآخراللد تعالیٰ کی مددشامل حال ہوئی اوراگست ۱۹۹۸ء۔۔۔وہارہ ندائے شاہی میں اسکی اشاعت شروع ہوگئ تا آئکہ رفتہ رفتہ احقر کی ذہنی ترتیب کے مطابق مبھی ضروری موضوعات پر خاصا مواد جمع ہوگیا۔اب تک کل اسکی کل ملاکر ۵۵ قسطیں شائع ہو چکی ہیں۔فللہ الحمد و الشکر۔

اس كتاب ميں بفضله تعالیٰ تذکیرآ خرت سے متعلق احادیث شریفه کا اتنا بڑا ذخیرہ جمع ہوگیا ہے کہ اگر کوئی محص صدق دِل سے اور عمل کی نیت سے اس کا مطالعہ کرے گا تو ان شاءاللہ یقیناً اس کونفع ہوگا۔ کم از کم اینے ضمیر کی کوتا ہیوں سے پر دے ضرور ہٹیں گے اور دنیا کی بے ثباتی اورآ خرت کی کامیابی کی فکر دِل میں جا گزیں ہوجائے گی تا ہم ان ہدایات ِنبویہ ہے کامل اور زود اثر تقع کے لئے مناسب ہوگا کہ ہم ان کا مطالعہ کرتے وقت اینے ضمیر کا جائز وضرور کیتے رہیں۔ اگرمطالعہ کے وقت اس کا اہتمام رکھا گیا تو بیمضامین دِل میں ہدایت کے ایسے چراغ جلائیں کے جن سے بوری زندگی منور بلکہ نور افتال ہوجائے گی۔ان شاء اللہ تعالیٰ۔

احقر کی عمرعزیز کا زیادہ تر حصہ تو بوں ہی ضائع ہو چکا ہے۔اللہ تعالیٰ نے صحت و عافیت ' فرصت اورمواقع الغرض ہرطرح کی نعمتوں ہے اس قدرنوازاجس کااحاطہ ناممکن ہے مگرستی اور كا بلى كاغلبدر ہاجس كى وجه سے نعمتوں كا تيجھ بھى حق ادانه ہوسكا۔ مگراب تك كى تقريباً ٣٥ ساله زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جن اعمال کی تو فیق بخشی ہے ان میں اصلاحی مضمون لکھنے کی سعادت کواحفر اینے لئے سب سے زیادہ موجبات ِ نجات عمل تصور کرتا ہے اور اللّٰہ ربّ العزت كى ذات سے كامل يقين ہے كہ بير ضمون احقر كے لئے آخرت ميں زادِراہ بے گا اورخود احقر کی غفلت کو دور کرنے میں معاون ہوگا'ان شاءاللہ تعالیٰ۔اس ربّ کریم کی شان بھی کیسی عجيب ہے كەخىر كى توقيق مرحمت فرما كرخود ہى قبوليت سے بھى مشرف فرما تا ہے۔

اے اللہ! اس محنت کوخالص اینے رضا کا ذریعہ بنالے اور ہم سب کے حق میں دارین میں صلاح اورفلاح اورعافیت کے فیصلے فرمادے۔ آمین فقظ واللہ الموفق!

احقر محمد سلمان منصور بوری غفرلهٔ ۲/۲۱/۲۱ اه

# مقدمه

از : حفرت مولانا قارى سيدمحرعثان صاحب منصور بورى مدظله العالى استاذ حديث وتائرب مهتتم دارالعلوم ديوبند

خداوند قدوس جل مجده نے آقائے نامدار سرکارِ عالم مَثَالِثَيْمِ كُوخاتم النبيين بناكر جن مقاصد عالیہ کے تحت مبعوث فرمایا ان میں اہم مقصد تزکیہ ہے بینی انسانوں کوا چھے اخلاق اختیار کرنے اور برےاخلاق سے دور رہنے کی تلقین کر کے بہترین مہذب اور بااخلاق انسان بنانا' بیکام اگرچەدىگرنمام انبياءكرام مَيَّلِمُ بھی اپنے اپنے زمانہ میں انجام دیتے چلے آئے ہیں گر جناب محمد رسول الله من الله الله الله المائية ال

((بُعِثْتُ لِلْأَتْمِمُ حُسنَ الْإِخْلَقِ.)) [رواه احمد عن ابي هريرة]

" میں اخلاقی خوبیوں کو کمال تک پہنچائے کے لئے مبعوث کیا گیاہوں۔"

ایک صاحب ایمان کے لئے اخلاقِ حسنہ ہے آراستہ ہونا کتنا ضروری ہے اس کو جناب رسول الله مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ السَّادِم الرك مِن يون واضح فرمايا -

((اَكُمَلُ الْمُؤْمِنين إِيمَانًا آحْسَنَهُمْ خُلُقًا.)) [رواه ابو داؤد والدارمي]

'' سب سے کامل درجہ کامسلمان وہ مخص ہے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔''

" خلق حسن "اس ملكدراسخه كا نام ہے جس كى بناء پراچھے اعمال آسانی كے ساتھ بلاتكلف صادر ہوتے ہیں۔اسلام میں پیندیدہ اخلاق کی ایک طویل فہرست ہے جن میں صبر وشکر صدق و امانت ٔ خوش کلامی نرم مزاجی انس و محبت زید و قناعت نوکل و رضا ٔ ایثار و قربانی ٔ نواضع و

خاکساری ٔ احسان وسخاوت ٔ رحمه لی وغیره شامل بین مگران میں شرم وحیاء کی خصلت بردی اہمیت

کی حامل ہے کیونکہ نبی کریم مَثَّاثِیْنِ کے ایک حدیث پاک میں ایمان وحیاء کے درمیان بڑا گہرا

تعلق بیان فرمایا ہے:

((إنَّ الْحَيَاءَ وَالْإِيْمَانَ قُرَنَاءُ جَمِيْعًا فَإِذَا رُفِعَ اَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ.)) [بيهقي " حیاءاور ایمان ہمیشہ ایک ساتھ رہتے ہیں جب ان میں ہے ایک اٹھایا گیا تو دوسرا بھی

يعنی اگر کسی شخص میں'' حیاء''نہیں پائی جاتی تو سمجھو کہ ایمان بھی نہیں پایا جاتا اور ایک دوسرى حديث ميس هے كه:

((إنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيْمَانِ.)) [متفق عليه]

"حیاءایمان کاجزہے۔"

''حیا''اس انفعالی کیفیت کا نام ہے جوانسان کواس بات کے اندیشہ کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے کہ اس کام کے کرنے پر اس کو ملامت کی جائے گی یا اس کوسزا دی جائے گی اور اصلاح شریعت میں طبیعت انسانی کی اس کیفیت کا نام ہے جس سے ہرنا مناسب اور نا پہندیدہ کام سے اس کوانقباض اور اس کے ارتکاب سے اذبیت ہواور جو درحقیقت ایمان کا تقاضا ہے اور دین اسلام كاامتيازى خلق ہے۔ چنانچہ آپ مَنْ اللَّهُ عُمُ كَاارشاد ہے:

((إِنَّ لِكُلِّ دِيْنِ خُلُقًا وَ خُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَّاءُ.))[ابن ماحه بيهقي]

'' ہردین کا امتیازی خلق ہوتا ہےاور دین اسلام کا امتیازی خلق حیا ہے۔''

کعنی جناب رسول الله منگانتینوم کی شریعت میں حیاء کے اختیار کرنے پرخاص زور دیا گیا ہے کیونکہ انسان کو برائیوں سے رو کنے اور خوبیوں برآ مادہ کرنے میں شرم وحیا ،کو برد اوخل ہے۔

مخلوق سے شرما کر برائیوں وفواحش ومنکرات سے دورر ہنا بھی اچھی خصلت ہے کیکن ایک مؤمن کی شان میہ ہے کہا ہے خالق و مالک حق سبحانہ و تعالیٰ سے شرم و حیاء کرے جوتما محسنوں سے بڑا بھن ہے کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ اس کے ساتھ جس کا زیادہ احسان وکرم ہوتا ہے اس سے زیادہ شرماتا ہے اور اس کی مرضی کے خلاف کام کرنے سے باز رہتا ہے اس لئے نبی کریم مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ موقع يرحضرات صحاب حِنْدَمْ كونفيحت فرما كى كه:

((اِسْتَحْيُوا منَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ.))

''الله تعالیٰ ہے ایسی حیاء کر وجیسی اس ہے حیا کرنی جا ہیے۔''

راوى حديث حضرت عبدالله بن مسعود طِلْنَوْ فرمات بي كهم حاضرين فعرض كياكه: ((إنَّا نَسْتَحْي مِنَ اللهِ يَا رَهُولَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلْهِ.))

''ہم الحمداللّٰهُ اللّٰه (عزوجل) مسے شرم کرتے ہیں۔''

آپ نے فرمایا:

((لَيْسَ ذَٰلِكَ وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ اَنْ تَخْفَظَ الرَّاسَ وَمَا وَعَى وَالْبُطُنَ وَمَا حَوَّى وَلَذُكُرَ الْمَوْتَ وَالْبَلَى وَمَنْ اَرَادَ الْاخِرَةَ تَوَكَ زِيْنَةَ الدُّنْيَا وَ الْبُطُنَ وَمَنْ اَرَادَ الْاخِرَةَ تَوَكَ زِيْنَةَ الدُّنْيَا وَ الْبُطُنَ وَمَنْ اللهِ حَقَّ الْمُحَيَاءِ.)) وَآثُوَ الْآخِرَةَ عَلَى الْاُولِي فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْىٰ مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ.))

''حیا کا مطلب صرف اتنانبین ہے بلک اللہ تعالیٰ سے حیاء کرنے کاحق بیہ ہے کہ سراور جن کو وہ جامع ہے (افکار وخیالات) ان کی مگہداشت کرواور پیٹ کی اور جو کچھاس میں بجرا ہوا ہے (غذاوغیرہ) ان سب کی مگرانی کرواور موت کواور بوسیدگی کو یا دکر و'جو شخص آخرت کو اپنا مطمع نظر بنائے وہ دنیا کی شیپ ٹاپ سے کنارہ کش رہے گا اور آخرت کی راحتوں کو دنیا کی ملی باپ سے کنارہ کش رہے گا اور آخرت کی راحتوں کو دنیا کی لذتوں پر ترجیح دے گا جس شخص نے بیسارے کام کر لئے سمجھوکہ وہ واقعی طور پر اللہ سے حیاء لذتوں پر ترجیح دے گا 'جس شخص نے بیسارے کام کر لئے سمجھوکہ وہ واقعی طور پر اللہ سے حیاء

ال صدیث پاک میں حیاء ایمانی اور اس کے تمرات و نتائج کو بڑے جامع و مخضرا نداز میں بیان فر مایا گیا ہے جن کی مفصل وضاحت کرنے کی تو فیق عزیز مکرم جناب مولوی ومفتی سید محمد سلمان منصور پوری سلمہ استاذ حدیث ومفتی جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد کواللہ تعالی کے فضل وکرم سے ملی ہے۔

آ ل عزیز کی زیرنظر تالیف' اللہ ہے شرم سیجئ' میں قارئین کو' حیا' کے متعلق بہت ہے

مقدمه مقدمه

۔ مضامین کیجامل جائیں گے جن کو پڑھ کر حیاء کے نقاضوں کو پورا کرنے کا جذبہ بیدا ہوگا۔ان شاء اللہ تعالیٰ۔

خداوندکریم آں عزیز کی محنت کوشرف قبولیت سے نواز ہے اور مسلمانوں کواس تالیف سے استفادہ کی توفیق مرحمت فرمائے 'آمین -

> احقر! محمد عثمان منصور بوری عفی عنه خادم تدریس دارالعلوم دیوبند یه کرصفر/۱۳۲۳ه

# تقريظ

حضرت مولا نامفتی شبیراحمد قاسمی مدخله مفتی واستاذ حدیث مدرسه شاهی مراد آبادی

الحمد لله الذي جعل الخياء شعبة من الايمان والصلاة والسلام على إمام المتقين و خاتم الأنبياء و على اله وصحبه الما بعد!

حضرت مولا نامفتی محمرسلمان صاحب منصوری پوری کی تازہ تصنیف بنام''اللہ کے شرم سیجے'' سے اس خاکسار نے استفادہ کیا ہے۔

یہ کتاب اسلامی معاشرہ میں بڑھتی ہوئی بے حیائی اور عربیانیت اور امریکہ اور یورپ کی فیشن پرسی کی اصلاح اور سدھار کے لئے نہایت پیمتی تخفہ ہے اس وقت ہرمسلمان اور ایمان والے کے گھر میں اس طرح کی کتابیں ہوئی فیروری ہیں نیز اس متم کی کتابیں ہندی اور انگلش میں شائع ہو کر نئے دَور کے ہر مرد عورت کے مطالعہ میں دبنی چاہئیں۔ اللہ تعالی نے مفتی صاحب موصوف سے وقت کی ضرورت کی اہم خدمت لی۔ اللہ تعالی اس کتاب کوشر فی قبولیت سے نواز سے اور موصوف کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے آئیں۔

شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه جامعه قاسمیه مدرسه شاهی مراد آباد ۱۵/ ذیقعده ۱۳۲۲ مط



# اسلام میں ''حیاء'' کی اہمیت

حیاءانسان کی فطری صفت ہے۔ جو محض جتنا زیادہ حیادار ہوگاا تنا ہی وہ اپنے معاشر ہے میں باوقار سمجھا جائے گااس لیے کہ حیا ایک کا حالت کا نام ہے جوانسان کے دِل میں ایمان کے سبب سے ہر برائی اور عیب کے کام سے تفراور انقباض پیدا کرتی ہے۔ (مظاہر حق ہم/۱۷۰) شریعت اسلامی میں اس صفت کونمایاں مقام حاصل ہے اور جناب رسول اللّهُ مَنَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مُنْ ال امت کواس کی نہایت تا کیدفر مائی ہے۔اس سلسلہ کی چنداحادیث درج ذیل ہیں: الم حضرت عمران بن حصين فرمات بيل كه المخضرت مُثَاثِثَةُ مُكَ ارشادفر مايا: "اَلْحَيَاءُ لَا يَأْتِى اِلَّا بِخَيْرٍ وَ فِى رَوَايَةِ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلَّهُ".

(بخاری شریف ۲/۲، ۹۰ حدیث ۲۱۱۷ مسلم شریف ۴۸/۱ مشکاة ۲/۲۲)

''حیاء کا نتیجہ صرف خیر ہے اور ایک روایت میں ہے کہ حیاساری کی ساری خیر ہی ہے'۔ ﴿ حضرت زيد بن طلحة . فرمات بين كه المخضرت مَنَّا عَيْنَا لِم الله عضرت مَنَّا عَيْنَا لِم الله الشاوفر مايا : "إِنَّ لَكُلِّ دِيْنِ خُلْقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ ٱلْبَحْيَاءُ"

(بيهقى في شعب الإيمان ٦/٦٦١، حديث ٧٧١٦ مشكاة شريف ٢/٢٤)

" ہردین کی (خاص)عادت ہوتی ہے اور اسلام کی عادت حیاہے"۔

﴿ حضرت ابن عمر بنافضا آنخضرت مَنَافِينَا كَاارشادُ لل كرتے ہوئے فرماتے ہیں كہ آپ مَنَافِیْنِم

"إِنَّ الْحَيَاءُ وَالْإِيْمَانَ قُرْنَاءِ جَمِيْعًا فَإِذَا رُفَعَ اَحَدَ هُمَا رُفِعَ الْأَخَرُ".

(بيهقي في شعب الإيمان ٦/٠١٠ - حديث ٧٧٢٧ مشكاة شريف ٤٣٢/٢)

'' حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اُٹھ جائے تو دوسرابھی خود بخو داٹھ جاتا ہے'۔

ارشادفرمایا: "إِنَّ مِمَّا أَدُرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْي فَاصْنَعْ مَا شِئتَ ". (بخاری شریف ۹۰۶/۲ مشکاه شریف ۴۹۱/۲)

11/743

'' پہلے انبیاء کے کلام سے لوگوں نے بیہ جملہ بھی پایا ہے کہ اگر تو حیانہ کر بے تو جو چاہے کر''۔ (بعنی کوئی چیز جھے کو برائی ہے رو کنے والی نہ ہوگی۔)

عضرت ابو ہر بری گئی مروی ہے کہ آنخضرت مَنَّ اللَّیْمِ نے ارشادفر مایا: مزیر مرور و درقی میں نی دیس میں

"الْحَيَاءُ شُعْبَةً مِّنَ الْإِيْمَانِ".

(بخاری شریف ۲/۱ عدیث ۹ مسلم شریف ۴۷۰ مشکاة شریف ۴۱۱)

"حیاایمان کا (اہم ترین) شعبہ ہے"۔

﴿ حضرت ابو ہر برہ طِلْنَغَهُ فرماتے ہیں کہ نبی مَثَلَّقَائِمُ کا ارشاد ہے: "اَلْحَیّاءُ مِنَ الْإِیْمَانِ وَالْإِیْمَانُ فِی الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءِ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِی

التَّارِ". (ترمذي شريف ٢١/٢ مشكاة ٤٣١/٢)

''حیاایمان میں سے ہےاورایمان ( یعنی اہل ایمان ) جنت میں ہےاور بے حیائی بدی میں سے ہےاور بدی (والے ) جہنمی ہیں''۔

﴿ حضرت الس طِهِ عَنْ سَعَم وى هِ كَرْحَضُورا كُرَمُ الْمُعَنَّذِ مِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَمَا كَانَ الْمُحَيَّاءِ فِي شَيْءٍ إِلَّا رَانَهُ ' ـ "مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا رَانَهُ ' ـ "مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا رَانَهُ ' ـ

(ترمذي شريف ۱۸۴ عن الس الترعيب ۲۲۹۹)

'' بے حیائی جب بھی کسی چیز میں ہوگی تو اسے عیب ذار ہی بنائے گی اور حیا جب بھی کسی چیز میں ہوگی تو اسے مزین اور خوبصورت ہی کرے گی'۔

إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ إِذَا ارَادَ ان يُهْلِكَ عَبْدًا نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ فَإِذَا نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ لَإِنَا مُنَعَقَّا لَهُ تَلْقَهُ إِلَّا مُقِيْتًا مُمَقَّتًا نُزِعَتْ مِنْهُ الْاَمَانَةُ فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا مُقِيْتًا مُمَقَّتًا نُزِعَتْ مِنْهُ الْإَمَانَةُ لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا مُخَوَّنًا فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا حَائِنًا مُحَوَّنًا نَزِعَتْ مِنْهُ الْإِمَانَةُ لَمْ تَلْقَهُ اللَّا حَائِنًا مُحَوَّنًا فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا حَائِنًا مُحَوَّنًا نُزِعَتْ مِنْهُ الرَّحُمَةُ لَمْ تَلْقَهُ اللَّهُ مَلْعَنًا فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا رَجِيْمًا مُلاَعَنًا نُزِعَتْ مِنْهُ وَمِنْهُ الرَّحْمَةُ لَمْ تَلْقَهُ اللَّا رَجِيْمًا مُلاَعَنًا فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا رَجِيْمًا مُلاَعَنًا نُزِعَتْ مِنْهُ وَمُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ ال

''اللہ تعالیٰ جب کی بندہ کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے حیا کی صفت چھین لیتا ہے۔ پس جب اس سے حیا نکل جاتی ہے تو وہ (خود) بغض رکھنے والا اور (دوسروں کی نظر میں) مبغوض ہوجاتا ہے۔ پھر جب وہ بغیض ومبغوض ہوجاتا ہے تو اس سے سے امانت نکل جاتی ہوجاتا ہے۔ جب اس سے امانت نکل جاتی ہے تو وہ خائن اور (لوگوں کی نظر میں) بددیانت ہوجاتا ہے تو اس میں سے رحم کا مادہ نکل جاتا ہے ہوجاتا ہے۔ جب وہ خائن اور بذدیانت ہوجاتا ہے تو اس میں سے رحم کا مادہ نکل جاتا ہے جب اس سے رحمت نکلی ہوتا ہوجاتا ہے پس جب لاعن اور ملعون ہوتا ہے تو

الغرض برائیوں سے حیاء اور شرم نہ صرف عام لوگوں بلکہ شریعت کے نزدیک بھی نہایت پندیدہ عادت ہے جو ہرمؤمن میں پوری طرح پائی جانی چاہئے مسلمان اگراس صفت سے محروم ہوتو دہ بھی بھی کامل طور پر ایمان کے تقاضوں پڑمل نہیں کرسکتا۔

# حياء كالمستحق كون؟

ویسے تو ہرانسان اپنا ندر کچھ نہ کچھ حیا اور شرم کا مادہ رکھتا لینی وہ دوسرے انسانوں کے سامنے عموماً بے حیائی اور بے شرمی کے کا موں کو پہند نہیں کرتا اور کوشش کرتا ہے کہ اسے کوئی شخص برائی کرتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ای طرح اپنی بے عزتی کے خیال سے بہت سے لوگ برسر عام برائی سے بچور ہتے ہیں۔لیکن ان سب باتوں کا داعیہ انسانوں سے شرم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے برس سے دنیا میں بچاء کی بہت ی شکلین موجود ہیں۔مثلاً ستر کھولنا ایساعمل ہے جو لوگوں کے سامنے حیا کی وجہ سے نہیں کیا جاتا لیکن خلوت اور تنہائی میں بیمل حیا اور مروت کے خلاف نہیں سامنے حیا کی وجہ سے نہیں کیا جاتا لیکن خلوت اور تنہائی میں بیمل حیا اور مروت کے خلاف نہیں سمجھا جاتا دغیرہ۔

مگراسلامی شریعت میں حیاء سے مراد محض انسانوں سے حیاء نہیں بلکہ اسلام اپنے مانے والوں کواس الندیکی و جبیر سے شرم کرنے کی تلقین کرتا ہے جو ظاہر و پوشیدہ واضر وغائب ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔اس سے شرم کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ جوفعل بھی اس کی نظر میں براہو اسے کسی بھی حال میں ہرگز نہ کیا جائے اور اپنے تمام اعضاء اور جوارح کواس کا پابند بنایا جائے کہ ان سے کسی بھی ایسے کام کا صدور نہ ہو جواللہ تعالیٰ سے شرمانے کے تقاضے کے خلاف

"إستخوو من الله حق المحياء قالو الآ نستخيى من الله يا نبق الله والحمد لله المستخوا من الله حق المحياء فالمحدد لله والمحتفظ الرأس وما فل كيس فالله والمحتفظ المراس وما والمحتفظ المراب والمحتفظ المحتفظ المحتف

اس واضح حدیث سے معلوم ہو گیا کہ اللہ سے حیاء کرنا ضروری ہے اور اس کے لیے محض زبانی دعویٰ کافی نہیں بلکہ اپنے جسم وروح اور خواہشات کواطاعت خداوندی کے رنگ میں رنگنااور ہر حالت میں اللہ کی بندگی کا خیال رکھنا ضروری اور لا زم ہے۔

### الله عياء كاجذبه كيس بيدا موكا؟

الله تعالیٰ ہے حیاء کرنے کا جذبہ کیسے پیدا کیا جائے؟ اس کے تعلق علاء عارفین کے درج ذیل اقوال انتہائی چیٹم کشااور مفید ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں:

🗘 حضرت جنید بغدادی بینید فرماتے ہیں که' الله کی نعمتوں کے استحضار کے ساتھا پی

کوتا ہیوں پرنظر کرنے سے جودر میانی حالت پیدا ہوتی ہے اس کانام حیاء ہے'۔ (شعب الایمان ۲/۱۲۷۱)

حضرت ذوالنون مصری بینیه کاارشاد ہے کہ''جو چیز انسانوں کواللہ تعالی ہے حیاء کرنے پرآ مادہ کرتی ہے وہ انعامات خداوندی معرفت اوراس کے مقابلہ میں ان پر جوشکر گذاری واجب ہے اس میں کوتا ہی کا اجساس ہے' اس لیے کہ جس طرح اللہ کی عظمت بے حدو حساب ہے اس مطرح اسکے شکر کی بھی کوئی انتہاء نہیں ہے۔ (حوالہ بالا ۱/ ۱۳۷۷)

محمر بن فضل جینید فرماتے ہیں ''کہ حیاء اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ اولا تم اپنے محن کے احسانات کی طرف نظر کرو پھر بیغور کروکہ ان احسانات کے بدولت تم نے اپنے محن کے ساتھ کیسی زیاد تیاں کرد کھی ہیں؟ جب تم ان دونوں باتوں کا استحضار کرنے لگو گے تو تمہیں ان شاء اللہ حیاء کی صفت سے سرفر از کیا جائے گا''۔ (حوالہ بالا ۱۳۸۸) ان اقوال کا حاصل ہے کہ ہمیں اولا اللہ تعالیٰ کی ان انمول اور بے حساب نعمتوں کو یا در کھنا چاہیے جو ہم پر ہر دفت بارش کی طرح برس رہی ہیں' پھر بید دیکھنا چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کا کیا حق ادا کررہے ہیں؟ اور ہم سے کتنی کو تا ہیاں ہور ہی ہیں؟ اس استحضار سے خود بخود ہمیں احساس ہوگا ادا کررہے ہیں؟ اور ہم سے کتنی کو تا ہیاں ہور ہی ہیں؟ اس استحضار سے خود بخود ہمیں احساس ہوگا کہ ہمارے عظیم محن کو نا گواری کر ہمارے سے ہمارے عظیم محن کو نا گواری ہوتی ہواور اس کی نعمتوں کی نا قدری لازم آتی ہوائی احساس کا نام' دیاء'' ہے جومومن کی اہم ہوتی ہواور اس کی نعمتوں کی ناقدری لازم آتی ہوائی احساس کا نام' دیاء'' ہے جومومن کی اہم ہوتی ہواور اس کی نعمتوں کی ناقدری لازم آتی ہوائی احساس کا نام' دیاء'' ہے جومومن کی اہم ہوتی ہواور اس کی نعمتوں کی ناقدری لازم آتی ہوائی احساس کا نام' دیاء'' سے میارے عظیم میں کا میں ترین امتیازی صفت ہے' اللہ تعالی امت کے ہرفرد کوصفت' دیاء' سے مالا مال فرمائے۔ آئین سے استحقال امت کے ہرفرد کوصفت' دیاء'' سے مالا مال فرمائے۔ آئین





# سركى حفاظت

صدیث بالا میں پہلی ہدایت سراور اس ہے متعلق اعضاء کی حفاظت کی دی گئی ہے۔ اس سے بیمراد ہیں کہ سرکومض جسمانی بیارر یوں سے بچایا جائے اور دواوغیرہ کے ذریعہ ہے اس کی حفاظت کے طریقے اختیار کئے جائیں بلکہ مقصود پیہ ہے کہ سراوراس سے متعلقہ اعضاء کو ہراس برائی سے محفوظ رکھا جائے جس سے شریعت میں ممانعت وارد ہوئی ہے۔مثلاً ہمارا سراللہ کے در بار کے علاوہ کسی اور کے در بار میں نہ جھکے۔ ہماری آئکھیں نا جائز چیز وں کونہ دیکھیں ہمارے کان حرام آ وازوں کو نہ سیں اور ہماری زبان ناجائز باتوں کا تلفظ نہ کرے۔قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں ان چیزوں کی حفاظت پر مختلف انداز میں زور دیا گیا ہے۔جس کی قدرے تفصیل ذیل میں پیش کی جاتی ہے۔

# مترك بعداجتناب

سر کی حفاظت کا اوّل عضر سیہ ہے کہ آ دمی کا د ماغ کسی بھی حال میں اللّٰہ ربّ العزت کے ساتھ عبادت میں کسی دوسرے کوشریک کرنے کا روادار نہ ہواس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کومعبود بنانا یا سمجھنااسلام کی نظر میں نا قابل معافی جرم ہے۔ ارشادخداوندی ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَن يُشُرَكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَّشَآءُ ﴾ (نساء: ٤٨) "بیشک الله تعالی نہیں بخشاس کو جواس کا شریک کرے اور بخشاہے اس سے بیجے کے گناہ جس کے جاہے''۔

احادیث طیبہ میں تختی کے ساتھ شرک کی ممانعت وارد ہوئی ہے اور نہصرف شرک حقیقی ( بین معبود مجھ کرغیرالٹدکوسجدہ کرناوغیرہ ) بلکہ نٹرک کے شائبہ ( بینی غیرالٹدیسے معبود جیسامعاملہ كرنے) سے بھی بیخے کی تلقین فر مائی گئی ہے۔ مرض الوفات میں آنج ضرت مُنَّاثِیْزِ کے امت کو جو چندا ہم ترین وصیتیں ارشادفر مائیں ان میں ایک یہ جی تھی کہ:



((اللا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْ ا يَتَخِذُونَ قَبُوْرَ اَنْبِيائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ النِّي اَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.) (مسلم شريف ٢٠١٨) اللا فكلا تَتَخِذُوا الْفُبُوْرَ مَسَاجِدَ إِنِّي اَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.)) (مسلم شريف ٢٠١٨) (منظم شريف ٢٠١٨) (منظم سے پہلی امتوں کے لوگ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو بجدہ گاہ بنا لیتے سخے خبردار! ہم قبروں کو بحدہ گاہ منا الله کو خدا نہیں سمجھا جاتا اور نہ انہیں خدا سمجھ کر بجدہ کیا جاتا عام طور پر انبیاء یا اولیاء الله کو خدا نہیں سمجھا جاتا اور نہ انہیں خدا سمجھ کر بجدہ کیا جاتا ۔ لیکن پھراب بھی قبروں کو بجدہ کر نے سے نہایت شدت سے منع کر دیا گیا۔ اس لیے کہ بید

عام طور پر انبیاء یا اولیاء الله کوخدانہیں سمجھا جاتا اور نہ انہیں خداسمجھ کر سجدہ کیا جاتا ہے۔
ہے۔لیکن پھراب بھی قبروں کو سجدہ کرنے سے نہایت شدت سے منع کردیا گیا۔اس لیے کہ یہ ظاہری طور پر شرک حقیق کے مشابہ ہے اور رفتہ رفتہ آدمی کے اندر شرک کے جراثیم کو بڑھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔لہذا سرکی حفاظت اور الله تعالیٰ سے شرم و حیا اس بات کی متقاضی ہے کہ جمارا سرالله تعالیٰ کے دربار کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے اور الله تعالیٰ جیسی تعظیم اور کسی کی نہ کی جائے۔

### ایک غلط ہمی کااز الہ

آج کل قبروں کے سامنے سرجھکانے اور اور ماتھا ٹیکنے کا رواج عام ہے۔ جب لوگوں کو اس عملی ہے منع کیا جاتا ہے اور ان کے سامنے وہ سے حادیث پڑھی جاتی ہیں جن میں قبروں کے سجدہ سے ممانعت کی گئی ہے تو ان میں سے بعض بے تو فیق لوگ محض تلبیس کے لیے یہ رکیک تاویل کرتے ہیں کہ''احادیث شریفہ میں جس سجدہ کی ممانعت وارد ہے وہ نماز والا سجدہ ہے'' یعنی قبروں کو ایسا سجدہ نہ کیا جائے جیسا نماز میں ہوتا ہے۔ لہٰذا نماز کے سجدہ کے علاوہ دوسری طرح سرجھکانا احادیث کی رو سے ممنوع نہیں ہے''۔ حالا نکہ یہ تاویل بالکل ہے اصل ہے۔ یہاں جو تھم سجدہ کا ہے وہی تھم رکوع یا کسی بھی طرح ماتھا ٹیکنے کا ہے اور اس طرح سجی عبادت جیسی حرکتیں غیر اللہ کے لیے ناجائز اور حرام ہیں۔ خود فقہا احناف نے اس کی صراحت فر مائی ہے۔ چنانچہ فقہ خفی کی مشہور کتا ہے دیوجتار میں لکھا ہے:

"وكذا ما يفعلونه من تقبيل الارض بين يدى العلماء والعظماء فحرام والفاعل والراضى به اثمان لانه يشبه عبادة الوثن. وهل يكفر؟ ان على وجه العبادة والتعظيم كفروان على وجه التحية لا. وصار اثمًا مرتكبًا للكبيرة"\_(درمحنار)

"اورای طرح جو جاہل لوگ علاء اور سربرآ وردہ حضرات کے سامنے زمین چو منے کا عمل کرتے ہیں وہ حرام اوراس عمل کا کرنے والا اوراس سے راضی ہونے والا دونوں گنہگار ہیں اس لیے کہ بیہ بت کی عبادت کا مشابہ ہے اور کیا اس کی تکفیر کی جائے گی؟ تو اگر عبادت اور تعظیم کی نیت سے ہوتو تکفیر ہوگی اور اگر محض احترام کے طور پر ہوتو تکفیر تو نہ ہوگی مگروہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔

### ال يرعلامه ابن عابدين شامي رحمة الله عليه لكصة بين:

"وفي الزاهدي: الايماء في السلام الى قريب الركوع كالسجود ففي المحيط: انه يكره الانحناء للسلطان وغيره وظاهر كلامهم اطلاق السجود على هذا التقبيل"

(شامی بیروت ۲۸/۹ کتاب الحظر والاماحة فیبل فصل فی انبیع شامی کواچی ۴۸۳/۱)
''اورفناوی زاہدی میں ہے کہ رکوع کے قریب تک جھک کرسلام کرنا بھی سجدہ ہی کے تکم میں ہے اور فقہاء کے ظاہر کلام سے ہے اور محیط میں ہے کہ بادشاہ کے سامنے جھکنا مکروہ تحریبی ہے اور فقہاء کے ظاہر کلام سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آس طرح تقبیل پرسجدہ ہی کا تکم لگایا گیا ہے۔''

بہرحال فقہاء کی عبارت سے یہ طے ہو گیا کہ ممانعت صرف نماز جیسے سجدہ تک محدود نہیں ہے۔ بلکہ جس طرح بھی حدید تعظیم کی جائے اور عبادت کی صورت اپنائی جائے وہ غیراللہ کے سامنے ممنوع ہے اس لیے جوشخص بھی اللہ سے شرم کرے گا وہ اپنے سرکو بھی قبروں وغیرہ کے سامنے جھکانے کی جہارت نہ کرسکے گا۔

### منركب خفى

شرک کی ایک قتم اور ہے جسے شرک خفی یار یا کاری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے معنی سے بین کہ اللہ کی عبادت اس لیے کی جائے تا کہ کوئی دوسرا شخص اس سے خوش ہویا اس کا دنیوی مطلوب شہرت وعزت دولت وغیرہ اس کے ذریعہ حاصل ہو جائے۔ شریعت کی نظر میں بیمل اگر چہ کفروشرک کے درجہ کا نہیں 'لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے نہایت مبغوض ہے اوا نسان کی ساری محنت کو اکارت کر دیتا ہے۔ اس بارے میں آنخضرت مُنَا اللّٰہِ کے بعض ارشادات مبارکہ ذیل میں درج ہیں:



(١) مَنْ تَزَيَّنَ بِعَمَلِ الْآخِرَةِ وَهُوَ لَا يُرِيْدُهَا وَلَا يُطْلِّبُهَا لُعِنَ فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ - (الترغيب والترهيب ٢/١ عن ابي هريرةً)

جو خض آخرت کے ممل کومزین کرے درآ نحالیکہ وہ آخرت کا طالب نہ ہوتو اس <sub>کی</sub>ر آسان و ز مین میں لعنت کی جاتی ہے۔

(٢) مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا بَعَمَلِ الْأَخِرَةِ طُمِسَ وَجُهُهُ وَمُحِقَ ذِكُرُهُ وَاتَّبِتَ اسْمُهُ فِي النَّارِ (الترغيب والترهيب ٢٢/١ عن الحارودُّ)

جوآ خرت کے سیمل ہے دنیا کا طالب ہواس کے چہرے پر پھٹکار ہوتی ہے۔اس کا ذکر مٹا ویاجا تا ہےاوراس کا نام جہنم میں لکھ دیاجا تا ہے۔

(٣) مَنْ أَحُسَنَ الصَّلُوةَ حَيْثِ يَرَاهُ النَّاسُ وَأَسَاءَ هَا حَيْثُ يَخُلُو فَتِلْكَ اسْتِهَانَةٌ

إسْتَهَانَ بِهَا رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى - (الترغيب والترهيب ٣٢/١ عن ابن مسعودً)

جو شخص نماز کواس لیے احچھا پڑھے تا کہ لوگ اسے دیکھیں اور جب تنہائی میں جائے تو نماز خراب پڑھے(آ داب وشرا بط کالحاظ ندر کھے) تو بیالی اہانت ہے جس کے ذریعے ہے وہ الله تبارك وتعالى كى تو بين كرر ما ہے۔

(٣) مَنْ صَامِ يُرَائِي فَقَدْ اَشُرَكَ وَمَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ اَشُرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي **فَقَدُ ٱشْرَكَ (الترغيب والترهيب ٢٢/١ عن شداد بن اوس)** 

جس نے ریا کے قصدروز ہ رکھااس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک اور جس نے شہرت کے لیے صدقہ کیا اس بھی شرک کیا۔

(۵) الشِّرُكُ الْخَفِيُّ أَن يَتُعُولَ الرَّجُلُ فَيُصَلِّى فَيُزَيِّنُ صَلُوتَهُ لَمَا يَرِى مِنْ نَظْرِ رَجُلٍ.

(ابن ماجه ۲۱۰ الترغيب والترهيب ۳۳/۱ عن الي سعيد الحدريّ)

'' شرک خفی ہیہ ہے کہ آ دمی کھڑا ہوا کہ نماز پر ھے اور جب بیدد کیھے کہ کوئی شخص ا ہے دیکھے ریا ہے تواین نماز خوب اچھی کردے۔''

(٢) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَشِرَكَ السَّرَائِرِ! قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَمَا شِرْكُ السَّرَائِرِ؟ قَالَ: يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّى فَيُزَيِّنُ صَلَوْتَهُ جَاهِدًا لِمَا يَرَاى مِنْ نَظرِ

النَّاسِ اللَّهِ فَذَٰلِكَ شِرْكُ السَّرَائِرِ - (الترغيب والترهيب ٣٤/١ عن محمود بن ليد) "ا نے لوگو! چھے ہوئے شرک سے بچتے رہو صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ! چھیا ہوا شرک کیا ہے؟ تو آپ شکاٹیئی کے فرمایا کہ ایک آ دمی نماز کے لیے کھڑا ہوئو لوگوں کے اس کی طرف ویکھنے کی وجہ سے وہ اپنی نماز کوخوب کوشش کر کے مزین کر ہےتو یہ پوشیدہ شرک ہے۔'' (4) إِنَّ اَخُوفَ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْاَصْغَرُ قَالُوْا وَمَا الشِّرْكُ الْاَصْغَرُ يَا رَّسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الرِّيَاءُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اِذَا جَزَى النَّاسَ بِاَعْمَالِهِمْ اِذْهَبُوْا اِلَى الَّذِيْنَ كُنتُمْ تُرَاوُونَ فِي الدُّنيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً ال

'' میں سنب سے زیادہ تم پرجس بات کا اندیشہ کرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے صحابہ نے یو چھا کہ شرك اصغركيا ہوتا ہے؟ تو آپ نے جواب ديا بيريا ہے الله تعالى لوگوں كوان كے اعمال كا بدلہ دیتے وفت ارشاد فرمائے گا کہ انہی لوگوں سے پاس جاؤجن کودنیا میں تم (اپنی عبادت) د کھاتے تھے تو دیکھوکیاتم ان پاس کوئی بدلہ پاؤ گے۔

(٨) أَمَّا إِنَّهُمْ لَا يَعْبُدُونَ شَمْسًا وَلَا قَمَرًا وَلَا حَجَرًا وَلَا وَثَنَّا وَلَكِنْ يُرَاءُ وْنَ بِأَغْمَالِهِمْ وَالشَّهُوَةُ الْخَفِيَّةُ أَنْ يُصْبِحَ آحَدُهُمْ صَائِمًا فَتَعَرَّضُ لَهُ شَهُوَةٌ مِنْ شَهُوَ اتِهِ فَتُركَ صَوْمَهُ للهِ المشكاة شريف ١١٢ه ٤)

" (امت میں شرک رائج ہونے کی بابت یو چھنے پر آپ مَالَیْکِامِنے ارشادفر مایا) کہ وہ لوگ سور بن ( چاند ) پھراور بت کی پوجا تونہیں کریں گےلیکن اپنے اعمال میں ریا کاری کریں کے (یمی شرک ہے) اور پوشیدہ شہوت میہ کہ کوئی آ دمی صبح کو اس حالت میں اٹھے کہ وہ روز ہے دار ہو پھرشہوتوں میں ہے کوئی شہوت اسکے سامنے آجائے جس کی بناء پروہ اپناروز ہ

(٩) تَعَوَّذُوْا بِاللَّهِ مِنْ جُبُّ الْحُزْنِ قَالُوْا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا جُبُّ الحُزْنِ؟ قَالَ: وَادْ فِي جَهَنَّمَ تَنْعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمَ اَرْبَعَ مِائَةٍ مَرَّةٍ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللّهِ عَيْثَةً وَمَنْ يَذْحُلُهُ ؟ قَالَ: أَعِدَ لِلقُرَّاء المُوالِيْنَ بِأَعْمَالِهِمْ - (الترغيب والترهيب ٣٣/١)



"الله تعالی سے پناہ مانگتے رہوجب الحزن (غم کی گھاٹی) سے ۔صحابہ نے عرض کیا اے الله کے رسول! جب الحزن کیا ہے؟ تو آپ مَلَ الله الله الله کا دوہ جبنم میں الی وادی ہے جس سے خود جبنم ہرون جیار سومر تبہ بناہ مانگتی ہے۔ آپ مَلَ الله عَلَیْ الله الله کیا کہ: اے الله کے رسول الله مَلَّ الله عَلی کون لوگ وافل ہوں گے؟ تو آپ مَلَ الله عَلی کہ ریا کار قاریوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔"

یہ ارشاداتِ عالیہ ہماری تنبیہ کے لیے کافی ہیں کہ ہمیں اپنے سرکو ہرائ ممل وعقیدے سے محفوظ کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ سے شرم کرنے کے منافی ہو۔ ریا کاری اور عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسرے کوشر یک کرنا۔ در حقیقت اللہ تبارک وتعالیٰ کے ساتھ نہایت بے حیائی اور بے شری کی بات ہے۔ اس لیے اللہ سے حیاء کرنے میں سب سے اول جس چیز کوذکر کیا گیا وہ سر اور اس سے متعلقہ چیز وں کو محر مات سے محفوظ رکھنا ہے۔

#### ودری فصل:

## منكبريسے پر ہیز

سرکی حفاظت کا دوسراعضراوراللہ تعالیٰ سے حیاء کرنے کا ایک اہم تقاضہ یہ ہے ہ ہمارا سراور ہمارا دوسرا عضراوراللہ تعالیٰ سے حیاء کرنے کا ایک اہم تقاضہ یہ ہے ہمارا دوسرا کی مہرف اور ہمارا دوسرف کی مہرک جذبات وجراثیم سے بوری طرح پاک ہو۔ کبریائی صرف اور صرف ذات خداوندی کوزیب دیتی ہے قرآن کریم کھلے لفظوں میں اعلان کرتا ہے:

() وَلَهُ الْكِبُرِيَّآءُ فِي السَّموْتِ وَالْآرُضُ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ - (الحاليه: ٣٧)
"اوراى كے ليے برائی ہے آسانوں میں اور زمین میں اور وہی ہے زبردست حکمت والا۔"

زمین پراکڑ کر چلنا اور سرکومتنگبرانه انداز میں ہلانا جلانا ، قرآن وحدیث کی نظر میں سخت ناپسندیدہ ہے۔قرآن کریم میں فرمایا گیا:

وَلاَ تَمُشِ فِي الْلارُضِ مَزَحًا إِنَّكَ لَنُ تَحُرِقَ الْلارُضَ وَلَنُ تَبلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔
 وہنی اسرائیل: ۳۷)

''اورمت چل زمین پراکژ تا ہوا تو پھاڑ نہ ڈالے گا زمین کواور نہ پہنچے گا پہاڑوں تک لمبا

﴿ وَلَا تُمُشِ فِي الْإِرُضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ - (لقمن: ١٨) ''اورمت چلز مین پر اِتراتا 'بیتک الله کوئبیں بھاتا کوئی اِتراتا بردائیاں کرنے والا۔'' اوراً تخضرت مَنَّالِيَّةِ مِلْ فِي ارشاد فرمايا:

(۱) قَالَ اللّهِ تَعَالَى الكِبْرِيَاء رِدَائى والعظْمَة اِزَارى فَمَنْ نَازِعنِي وَاحِدًا مِنهُمَا قَذْفته فِي النّارِد (ابو داؤد ۲/۲۵ عن ابي هريره ۲/۹/۲ ابن ماجه ۳،۸) "الله تعالی فرما تا ہے: بروائی میری جاور ہے اور عظمت میری از ارہے۔ جو اِن میں سے کوئی چیز بھی مجھے سے لینے کی کوشش کرے گامیں اسے جہنم میں داخل کر دوں گا۔'' (٣) وَلَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ اَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِّنْ كِبْرِر

ـ (مسلم ١/٥٦ عن عبدالله بن مسعودٌ ترمذي ٢٠/٢ مشكاة ٢٣٣١٤)

'' کوئی بھی ایسا شخص جنت نمیں نہ جاسکے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو۔'' (٣) يُحْشَرُ الْمُتكبَّرُونَ آمَنَالَ الذَّرِّ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي صُورِ الرِّجَالِ يغشَاهُم الذَّلَّ مِنْ كُلُ مَكَانَ يُسَاقُونَ اللَّى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يَسَمَّى بُوْلَسُ تَعْلُوهُمْ نَارُ الانْيَارِ يُسْقُونَ من عُصَارِةِ اهْلِ النَّارِ طينَةِ النَحْبَالِ. (ترمذى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن حده مشكاة ٢/٤٣٣ العرغيب والترهيب ١/٥٥٣)

'' تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن چیونٹیوں کی طرح آ دمیوں کی صورت میں جمع کیا جائے گا۔ ذلت اُن کو ہرطرف ہے گھیرے ہوگی'ان کوجہنم کے قید خانہ کی طرف لے جایا جائے گا جس کا نام''بولس'' ہوگا ان پر'' آگوں کوآگ بلند ہوگی۔اور انہیں دوذ خیوں کے زخمول كانچوژ (خون پيپ وغيره) بلايا جائے گاجس كانام 'طينة الخبال' ہوگا۔'' (٣) لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذهبُ بنَفْسِهِ حَتَّى يُكْتَبَ فِي الجَبَّارِيْنَ فَيُصِيبُهُ مَا اَصَابَهُمْ

(ترمذي شريف ٢٠١٢ عن سلمة بن الاكونع)

'' آ دمی برابرایی<sup>ننس</sup> کو ( تکبر کی جانب ) کمینجتار ہتا ہے تا آ نکہ اس کا نام سرکشوں میں لکھ

COR

دیاجا تا ہے۔ پس اسے بھی وہی (عذاب ) ہوگا جوان متنکبرین کو ہوگا۔''

(۵) مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ سُبْحَانَهُ دَرَجَة يَرُفَعهُ اللّٰهُ بِهِ دَرَجَةٌ حَتَّى يَجْعلَهُ اللّٰه فِي اعلَى عَلَيْنَ وَمَن تَكَبَّر عَلَى اللهِ درَجَة يضَعُه الله بِه درَجَه حَتَّى يجعَلَهُ فِي السُفَلِ سَافِلِيْنَ وَمَن تَكَبَّر عَلَى اللهِ درَجَة يضَعُه الله بِه درَجَه حَتَّى يجعَلَهُ فِي السُفَلِ سَافِلِيْنَ درابن ماجه ۲۰۸ الترعب والترهيب ۲۰۱۳)

''جواللہ کے لیے ایک درجہ انکساری کرے اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند کرتا ہے تا آ نکہ اسے علمین میں اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتا ہے اور جواللہ پر ایک درجہ تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ گھٹا تا ہے تی کہ اسے جہنم کے سب سے نچلے درجہ میں پہنچا دیتا ہے۔''

(٢) آيًّاكُم والكِبْرَ فَإِنَّ الكِبْرَ يَكُونُ فِي الرَّجْلِ وَإِن عَلَيْه الْعَبَاءَ ةَ۔

رواہ الطبرانی عن عبداللّٰہ بن عمرُ الترغیب والترهیب ۳۰۲/۳) '' تکبر سے بیچتے رہو۔ اس لیے کہ تکبر آ دمی میں پایا جاتا ہے اگر چہاس پر (بزرگ کا) چوندہو'''

(ے) بَیْنَمَا رَجُلٌ مِمَّنُ کَانَ قَبُلَکُمْ یَجُرُّ اِزَارَهُ مِنَ الْخُیلاءِ خُسِف بِه فَهُو یَتجلْجَلُ فِی الْاَرْضِ الَی یَوم القِیَامَةِ۔

(نسائي شريف ۲۹۸/۲ عن عبدالله بن عمر الترغيب والترهيب ۳۵٦/۳)

''تمہارے سے بہلی امتوں کا ایک شخص تکبر کی بناء پر اپنا تہبند لٹکا تا تھاتو اے زمین میں دھنسادیا گیااوروہ قیامت تک دھنستاہی چلاجار ہاہے۔''

(٨) مَنْ جَر ثَوْبه خُيلاء لَمْ يَنظُر اللَّهَ تَعَالَى الَّذِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

(بخاري شريف ٢/٠/٢ عن عبدالله بن عمرٌ حديث ٥٧٨٥ الترعبب و الترهيب ٣ ٣٥٧)

"جو مخص برائی کی وجہ ہے اپنے کپڑے کو ( مخنے ہے ) نیچ لٹکائے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظرنہ فرمائے گا۔"

(٩) مَنْ تَعظَم فِي نَفسِه إِوِ احتال فِي مِشْيَتِه لَقِيَ الله تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانْ - (رواه الطبراني عن ابن عمر الترعيب والترهيب ٢٥٧/٣) " جومخص اين آپ كو برا سمجها ورجال مين تكبر كا اظبهار كري تو الله تعالى سے وه اس حال

میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غصبہ ہوگا۔''

حاصل میہ ہے کہ تکبر اور خود ببندی الی بدترین خصلت ہے جوانسان کو دنیا 'آخرت کہیں کا نہیں جھوڑتی اور پھر اللہ کے مقابلہ میں تکبر کرنا نعوذ باللہ نہایت بے حیائی اور دیدہ دلیری کی بات ہے۔ اس لیے اپنے دماغ کو اس ناسور سے محفوظ رکھے بغیر اللہ تعالی سے شرم کرنے کا حق ادانہیں ہوسکتا ہمیں ہراعتبار سے تواضع اور انکساری کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تواضع کے ذریعہ انسان بلندی کے نا قابل تصور مقام تک پہنچ جاتا ہے اور تکبر کی وجہ سے اگر چہ خود کو کتنا ہی بڑا محتار ہے مگر لوگوں کی نظر میں کتے اور خزیر سے بدتر ہوجاتا ہے۔ (مشکوۃ شریف ۱۳۳۲) اللہ تعالی اس منحوں برائی سے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنی ذات سے کامل حیاء کرنے کی تو فیق بخشے۔ تعالی اس منحوں برائی سے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنی ذات سے کامل حیاء کرنے کی تو فیق بخشے۔ تعالی اس منحوں برائی سے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنی ذات سے کامل حیاء کرنے کی تو فیق بخشے۔ تعالی اس منحوں برائی سے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنی ذات سے کامل حیاء کرنے کی تو فیق بخشے۔ تعالی اس منحوں برائی سے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنی ذات سے کامل حیاء کرنے کی تو فیق بخشے۔ تعالی اس منحوں برائی سے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنی ذات سے کامل حیاء کرنے کی تو فیق بخشے۔ تعالی اس منحوں برائی سے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنی ذات سے کامل حیاء کرنے کی تو فیق بخشے۔ تا بیان۔

### ښري فصل:

# زبان كي حفاظت

حدیث بالا میں سرکی حفاظت ہی کو حیا کا مدار قرار نہیں دیا گیا بلکہ "فلیحفظ المواس و ما و عبی" کے الفاظ لا کر بتایا گیا کہ سرکے متعلق جواعضاء و جوارح ہیں اور جن سے کسی فعل اور تصرف کا صدور ہوسکتا ہے اللہ تعالیٰ سے جیاء کرنے کے لیے انہیں بھی معاصی اور منکرات سے بیانا اور محفوظ رکھنا ضروری اور لا زم ہے۔

سرکے متعلقہ اعضاء میں انسان کی زبان کوسب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہ چھوٹی می زبان اگر راستی پرچلتی رہے تو عظیم القدر درجات کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ بنتی ہے اور اگر زبان ہی بہت جائے اور اللہ رہ العزت کے خوف سے بے نیاز ہوکر ممنوع کلمات صادر کرتی رہے تو انسان کے لیے حد درجہ شقاوت اور محرومی کا سبب بن جاتی ہے حضرت ابوسعید خدری مرابع نیاز میں اللہ کے ضرب ابوسعید خدری مرابع نیاز میں اللہ کے ضرب ابوسعید خدری مرابع میں :

إِذَا أَصبِحَ ابنُ ادَمَ فَإِنَّ الْأعضاءَ كُلُّهَا تُكفِّر اللِّسَانَ فَتَقُولُ: اتَّقِ اللَّه فِينَا فَإِنَّمَا

نَحُنَ بِكَ فَانِ اسْتَقَمْتَ اِستَقَمْنَا وَانِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا۔ (ترمذی شریف

٣٦٦/٢ بيهقي في شعب الايمان ٤/٤٤٢ حديث: ٩٤٦ مشكاة شريف ٢ ١٣/٢)

'' جب آ دمی صبح سوکرا ٹھتا ہے تو سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے واسطے اللہ سے ڈرتی رہ! اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں اگر تو سیدھی رہے تو ہم سید ھے رہیں گے اورا گر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم ٹیڑھے ہوں گے۔''

معلوم ہوا کہ زبان کو قابو میں رکھنا اللہ سے حیاء کاحق ادا کرنے والے کے لیے ضروری ہے۔ بغیر اس کے شرم کاحق ادانہیں ہوسکتا۔ اس بناء پر نبی برحق' رسول الله منگانی فیڈ میایت تا کید کے ساتھ زبان کی حفاظت کی ترغیب دی ہے آ بِ منگانی کی ارشاد ہے:

(۱) مَنْ صَمَتَ نَجَار (بيهقى في شعب الايمان ٤/٤ ٥٦ حديث: ٤٩٨٣)

''جو(غلط بات کہنے ہے)خاموش رہاوہ نجات پا گیا۔''

ایک صحافی عقبہ بن عامر طلقہٰ نے آپٹائیٹیٹر سے دریا فٹ کیا کہ نجات کیے حاصل ہوگی؟ تو آپٹائیٹر کم اُلٹیٹر کے جواب دیا:

(٢) آمُلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ ولْيَسَعُكَ بَيْتُكَ وابِك عَلَى خَطِيئَتِكَ

(ترمذي ٦٦/٢)بيهقي في شعب الايمان ٤٩٢/١ حديث ٥٠٠)

''انی زبان قابومیں رکھو'اورتمہارا گھرٹمہیں گنجائش دے (بلاضرورت وہاں ہے نہ نکلو) اور اپنی ملطی بررویا کرو۔''

(۱) آپ مَنَالَتُنَا أَمِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ ا

مَقَامُ الرَّجُلِ للصَّمِّتِ افضَلُ مِن عِبَادةِ سِتِينَ سَنَةً۔

(مشكاة ٢/٤ ٤ عن عمران بن حصين بيهقي في شعب الايمان ٢٤٥/٤ حديث ٢٩٥٣)

''انسان کا خاموشی کواختیار کرنے کا مربته سماڻھ سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔'' (۵) ایک موقع پر آپ مَنَاتَفَیْزُ کمنے حضرت ابوذ رغفاری طالبیْز کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا: يَا ابَا ذَرِّ الَّا اَدلُّكَ عَلَى خَصْلتَيْن هُمَا اخَفُّ عَلَى الظّهرِ واثْقُلُ فِي الْمِيْزَانِ مِن غَيرِهِمَا؟ قَالَ: بَلَنَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: طُولُ الصَّمتِ وحُسُنُ الخُلُقِ والَّذِى نَفْسِى بِيَدِه مَا عَمِل الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهِمَار

(مشكاة شريف ٢ /٥١٤) بهيقي في شعب الايمان ٢٤٢/٤ حديث ٤٩٤١)

"اے ابو ذر! کی امیں تمہیں الیی دو عاد تیں نہ بتاؤں جو پیٹے پر ہلکی (یعنی کرنے میں آسان) اورمیزان عمل میں بھاری ہیں۔ میں نے عرض کیا ضرور بتا کیں۔ تو آپ مَا کَالْمَا اُلْمَا اُلْمَا اُلْمَا اُلْمَا اُلْمَا اُلْمَا اُلْمَا الْمَالِيَةِ اِلْمِالِيَّةِ اِلْمِالِيَّةِ اِلْمِالِيَّةِ اِلْمِالِيَّةِ اِلْمِالِيَّةِ اِلْمِالِيَّةِ اِلْمِالِيَّةِ الْمِالِيَّةِ الْمِالِيَّةِ الْمِلْمِيْنِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ فرمایا: (۱) کمبی خاموثی ٔ (۲) خوش اخلاقی متم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔مخلوق نے ان دوعا دنوں سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں کیا۔''

(٢) أيك مرتبه آپ مَنْ عَيْنَةِ لَمِكَ ارشاد فرمايا:

مَن يَّضمَن لى مَا بيُنَ لحيَيُه ومَا بَيْنَ رِجِلَيْهُ اضْمَن لَهُ الْجَنَّةَ \_

(بخاری شریف ۹۵۸/۲ عن سهل بن سعد)

جو شخص مجھے سے اس چیز کی صانت لے لے جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے ( یعنی زبان )اوراس چیز کی جواس کے پیروں کے ذرمیان ہے (یعنی شرمگاہ) تو میں اس کے لیے جنت کی ضانت لیتا ہوں۔

اتَذُرُونَ مَا اَكُثُرُ مَا يَدُخِلُ النَّاسَ الجَنَّة؟ تَقُوى الله وحُسنُ الْخُلُقِ اتَدُرُونَ مَا اكثَر مَا يَذْخِل النَّاسِ النَّارِ؟ الاجُو فَانِ:الْفَم والْفَرَجِـ

(رواه الترمذي على ابي هريرة منكاة ٢/٢)

"كياتم جانة بوكيا چيزلوگول كوسب سے زيادہ جنت ميں داخل كرہے گى؟ وہ اللّٰه كا تقوىٰ اورخوش اخلاقی ہے اور کیا تہہیں معلوم ہے سب سے زیادہ چیز لوگوں کوجہنم میں پہنچائے گی؟ وه دو درمیانی چیزیں یعنی منه اور شرمگاه ہیں۔''



(٨) بخارى شريف ميں حضرت ابو ہرىرہ والنيز كے حوالہ سے آتخضرت مَالَّنْدَيْم كى بيا ميسحت بھى

مَنْ كَانَ يُوْمَن بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخَرِ فلْيَقَل خَيْر فليَقُل خَيْرًا او لِيَصْمُت.

(بخاری شریف ۹/۹۵۹)

''جو مخض الله اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوا ہے جا ہے کہ یا تو خیر کی بات کیے ور نہ

(٩) ایک دوسری حدیث میں حضرت بلال بن الحارث رضی الله عنه بیارشاد نبوی مَثَالِمَا يُنْهُمُ مَالُما عَنْهُمُ مِنْ

إِنَّ الرَّجل ليَتَكَلَّم بالكِّلمة مِن الْخَيرِ مَا يَعلَمُ مَبُلَغهَا يَكتبُ اللَّه لَهُ بِهَا رِضوانَهُ إلى يَوْم يلقَاه وَإِنَّ الرَّجُل ليَتَكُلُّم بالْكُلَمة مِن الشُّرَ مَا يَعلَم مبلغَها يَكتُبُ الله بِهَا عَلَيه سَخَطَهُ إلى يَوْم يَلُقَاهُ \_ (مشكاة شريف ٢١٢٤)

'' بیٹک آ دمی کوئی خیر کی بات زبان ہے نکالتا ہے مگر اس کے درجہ کوئبیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کلمہ ذریعہ اس کے لیے قیامت تک اپنی رضا کولکھ دیتا ہے اور آ دمی کوئی براکلمہ کہتا ہے اس کے درجہ کو بھی نہیں جانتا کہ انتد تعالیٰ اس کی وجہ سے قیامت تک اس سے اپنی ناراضی مقرر

یہ ارشادات ِمبارکہ ہمیں بتاتے ہیں کہ زبان کی حفاظت کس قدرمہتم بالشان اور ضروری ہے جس کالحاظ رکھے بغیراللہ تعالیٰ شرمانے کاحق ہرگز ا دانہیں ہوسکتا۔

### زبان کی آفتیں

زبان کے ذریعہ جن گناہوں کا صدور ہوتا ہے یا زبان جن معاصی کے ارتکاب کا ذریعہ بتی ہے وہ بے شار ہیں'ان سب کوتحریر میں لا نا وشوار ہے۔ تا ہم امام غزائی نے احیاءالعلوم میں زبان کے گناہوں کو ۲۰ عنوانوں میں سمیننے کی کوشش کی ہے جن میں انسان زبان کے ذریعہ مبتلا ہوتا ہے ذيل ميں وه گناه تر تبيب وار پيش بين:

(۱) بےضرورت کلام کرنا۔ (۲) ضرورت ہےزا کہ بات کرنا۔ (۳)حرام چیزوں کا تذکرہ

کرنا (مثلًا فلم کی سٹوری' فاسقوں کی مجلسوں کا ذکر وغیرہ)۔ (۴) جھگڑا کرنا۔ (۵) دوسرے کی حقارت کی غرض سے شور مجانا۔ (۲) گالم گلوچ اور فخش کلامی کرنا۔ (۷) مٹھار مٹھار کی بات چیت کرنا۔ (۸) دوسرے پرلعن طعن کرنا۔ (۹) ناجائز نداق کرنا۔ (۱۰) گانا اور غلط اشعار پڑھنا۔ (۱۱) دوسرے کا استہزاء کرنا۔ (۱۲) کسی کا راز ظاہر کرنا۔ (۱۳) جھوٹا وعدہ کرنا۔ (۱۳) جھوٹ بولنا۔ (۱۵) کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ (۱۲) چغلی کھانا۔ (۱۷) دوغلی باتیں کرنا۔ (۱۸) غیر مستحق کی تعریف کرنا۔ (۱۹) اپنی غلطیوں سے بے خبر رہنا۔ (۲۰)عوام میں الیی دینی باتیں بیان کرنا جوان کی سمجھ نے باہر ہوں (مثلاً تقذیر اور ذات وصفات خداوندی ہے متعلق گفتگو کرنا وغيره)۔ (احیاءالعلوم جلدنمبرس

بیسب گناہ ایسے ہیں جوعموماً زبان ہی کی بے احتیاطی کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔اللہ تعالی سے حیاءاور شرم کرنے کیلئے اپنے کوان سب منکرات سے بچانا ضروری اور لازم ہے۔

### جونها فصل:

زبان کے ذریعہ سے سے زیادہ جس کا گناہ کاار تکاب کر کے بے حیائی کا ثبوب دیاجا تا ہے جھوٹ بولنااور جھوتی گواہی دیناہے۔

قرآن كريم ميں جھوٹ بولعے والوں پرلعنت كى كئى ہے۔ ارشاد ہے:

فَنَجُعَلُ لَّعُنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَذِبِينَ - (ال عمران: ٦١)

''پل لعنت کریں اللّٰہ کی اُن پر جو کہ جھو<u>ٹے ہیں۔</u>''

اوراحادیث مبارکه میں مختلف انداز ہے اس گناہ کی شناعت کو یبان فرمایا گیا ہے۔

(۱) ایک حدیث میں ہے:

إذًا كذَب العَبْدُ تباعَد عنه الْمَلَكُ مِيثًا من نَسَنِ مَا جَاء بِهِ (رواه الترمذي ١٨/٢) "جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کلمہ کی بد بوکی وجہ سے جواس نے بولا ہے رحمت کا فرشتہ



اس ہے ایک میل دور چلاجا تا ہے۔''

(۲) رسول اکرم مَنَّا لِلْنَائِمِ نے سچائی کواختیار کرنے اور جھوٹ سے بیخے کی نہایت تا کیدفر مائی ہے۔ حضرت عبدالله مسعود طلافة لقل كرتے ہيں كه آپ مَالَا فَيَالِيْهِمُ فِي ارشادفر مايا:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدُقِ فَإِنَّ الصِّدُقَ يَهُدِى إِلَى الْبِرِّ وَ إِنَّ الْبِرَّ يَهُدِى إِلَى الْجَنَّةِ وَ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَ يَتَحَرَّى الصِّدُقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَاللَّهِ صِدِّيْقًا وَ اِيَّاكُمْ وَ الْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى اِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكُذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَى يُكْتَبَ عِنْدَاللهِ كَذَّابًا ـ

(متق عليه مشكاة شريف ٢٠٢٤)

'' سیج کواختیار کرو'اس لیے کہ سیج بولنا نیکی کی طرف لی جاتا ہےاور نیکی جنت تک پہنچادیت ہے اور آ دمی برابر سیج بولتار ہتا ہے اور سیج کا متلاشی رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نز دیک اس کا نام صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ سے بچتے رہواس لئے کہ جھوٹ سنے و فجو رکی طرف لے جاتا ہےاورنسق و فجو رجہنم تک پہنچا دیتا ہےاور آ دمی برابر جھوٹ بولتا ہےاور حجوث کو تلاش كرتار بتا ہے تا آ نكداللہ كے يہاں اس كانام جھوٹوں ميں لكھ ديا جاتا ہے۔

(٣)ا کی مرتبہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ دوفر شتے آپ کو آسان پر لے گئے ہیں وہاں آپ نے دوآ دمیوں کودیکھا'ایک کھڑا ہواہے دوسرا میٹھاہے۔ کھڑا ہواشخص بیٹھے ہوئے آ دمی کے کلے کولو ہے کی زنبور ہے گدی تک کا ٹنا ہے بھردوسرے کلےکواس طرح کا ٹنا ہے اسے میں پہلا کلا تھیک ہوجاتا ہے اور اس کے ساتھ میمل برابر جاری ہے۔ آپٹائیٹیٹم نے اپنے ساتھی فرشتوں سے دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا:

"الَّذِي رَأيتَه يُشَقُّ شِدقُه فَكَذابٌ يَكذب بِالْكذبَةِ تُحْمَل عَنْه حَتَّى تَبُلُغَ الْأَفَاقَ **فَيُصْنَعُ به الَّى يَوْم الْقِيَامَةِ** " (بخارى شريف/ ۱ د ۸ ـ ۲ و ۹ ۰ ۰ / ۹ ۰ ) "جس کوآپ نے دیکھا کہ اس کے کلے چیرے جارہے ہیں وہ ایبابڑا جھوٹا ہے جس نے ، ایباحجوث بولا کہ وہ اس ہے تقل ہو کر دینا جہاں میں پہنچ گیا' لہٰذااس کے ساتھ قیامت تک يبي معامله كياجا تار ہے گا۔''

(۳) رسول اکرم مَنَّ النَّيْرِ الله مِن بھی جھوٹ بولنے سے ممانعت فر مائی بلکہ ایسے خص کے یے تین مرتبہ پدؤ عاءفر مائی ہے۔

"وَيل لِّمَن يُتَّحدَث فيكُذِب ليُضحكَ بِهِ القَوْمَ، وَيُلْ لَه، وَيُلْ لَهُ،

(رواه احمد و الترمذي مشكاة شريف ٢ /٢٤)

"جو مخص لوگول کو ہنسانے کیلئے جھوٹ بولے اس کے لیے بربادی ہوئر بادی ہوئر بادی ہو۔" آج كل عام لوگ منسانے كے ليے نت نے چيكے تيار كرتے ہيں اور محض اس ليے جھوٹ بولتے ہیں تا کہ لوگ ہنسیں آنخضرت ہنگائیا کا مذکورہ بالا ارشاداینے پیش نظررکھنا چاہیے اور اس برے عل سے باز آنا جا ہیے۔

(۵) رسول اکرم منگافینی کم نے جھوٹ بولنے کو بردی خیانت قرار دیا ہے ایک حدیث میں ہے: "كَبُرَت خِيَانَة أَنْ تُحَدَث أَخَاكَ حَدِيْثًا هُوَ لَكَ بِهٖ مُصَدَق وَ آنتَ بِهِ كَاذِبٌ "

(رواه ابو داؤد' مشكاة ۲/۲۲)

'' بیہ بڑی خیانت ہے کہ تو اپنے بھائی ہے آلی گفتگو کرے جس میں وہ مجھے سچا سمجھتا ہو حالانكه تواس يع جھوٹ بول رہا ہو۔''.

(۱) مجھوٹ بولنے کومنافق کی خاص ملامتوں میں شار کیا گیا ہے ایک حدیث میں ارشاد نبوى مَنَا لِيَدِينَا مُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُلَّالِمُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ

مِنْ عَلَامَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلَاثُةٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اوْتُمِنَ خَانَ۔ (بیخاری شریف ۲/۰۰۴ و مسلم شریف ۲/۱ه)

''منافق کی تین ( خاص ) نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو حجوث بولے جب وعدہ کرے تواس کےخلاف کرے اور جب اسے امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے۔'' ( ۷ ) ایک حدیث میں آنخضرت مَنَّا اللَّیْمِ نے سے کو جنت کی صانت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: "إضْمَنُولَى سِنًّا مِن انْفُسِكُم اضْمَن لَكُم الجَنَّة اصْدَقُوا إِذَا حَدَّثْتُم و أَوْفُوا إِذَا وعَدَتُمْ وَادُّوا إِذَا اِوتُمِنتُمْ وَاحفَظُوا فُرُوجَكُمْ وغَضوا اَبْصَارَكُمْ وكُفُوا اَيْدِيَكُمْ (بيهقى في شعب الإيمال ٢٠٤/٤، ٢٠ حديث ٢٠٨٠٢ و عن عبادة بن الصامريّ)

''تم مجھے اپنی طرف ہے جھ باتوں کی گارنٹی لے لؤمیں تمہارے لئے جنت کی ضانت لیتا ہوں : ﴿ جب بات كرونو سي بولو ﴿ جو وعدہ كرو اسے بورا كرو ﴿ اِنِي امانت كو ادا كروْ۞ اپنى شرمگاموں كى حفاظت كروْ۞ اپنى نگاميں نيجى ركھوْ۞ اورا پنے ہاتھوں كو (ظلم

DOME OF THE OR

(٨) أيخضرت مَنَا لَيْنَا لِم يَع بولنے كوان اعمال ميں شارفر مايا جومحبت خداورسول كى نشانی ہيں' آ ي مَنْ اللَّهُ مِنْ كَالرشاد ي:

"مَن سَرَّه ان يُحب اللَّه و رَسُولُه اَو يُحِبه اللَّه و رَسُوله فَلْيَصدُق حَدِيْتُه إذَا حَدَّث وليُودِّ امَانَتَه إذَا او تُمِنَ وليُحسن جِوَاز مِن جَاوَرَه"-

(بيهقي في شعب الايمان ٢٠١،٢ حديث ١٥٣٣)

'' جس شخص کو بیر بات پیند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول ہے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس ہے محبت کرے تو وہ جب بولے سے بولے اور جب اسے کوئی امانت سپر دکی جائے تواسے اداکر نے اور اپنے پڑوی کے ساتھ اچھا برتا وُ کرے۔'' (٩) اس طرح حجوث ہے بیخے پر آتخضرت مُلَاثِیْنِم نے جنت کی صانت کی ہے۔

"أَنَّا زَعيمٌ ببيتٍ فِي وَسَطِ الجَنَّة لِمَن تَوَكَ الكِذُبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا"

(الترغيب والترهيب ٣٦٤/٣ بيهقي في شعب الايمان٤١٧١ حديث ٥٢٤٣ على مامه) '' میں اس شخص کے لئے بیچ جنت میں گھر کی کفالت لیتا ہوں جوجھوٹ کوجھوڑ دے اگر چہ نداق ہی میں کیون نہ ہو۔''

### سے میں ہی نجات ہے

واقعہ بیہ ہے کہ جھوٹ سے بچنا وربہرمعاملہ میں سچ کواختیار کرنا تقر بے خداوندی کا ایب بڑا ذر بعد ہے۔ اس صفت کی بدولت انسان میں واقعتا الله ربّ العالمین ہے شرم وحیا کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اور خیرات کی توقیق عطا ہوتی ہے اس کے برخلاف جھوٹ کے معاملہ میں لا پروائی برتنا سخت نقصان اورمحرومی کا سبب ہے جھوٹ سے وقتی طور برکوئی وُنیاوی فا کدہ تو اٹھایا جا سکتا

ہے کیکن انجام کے اعتبار سے وہ نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا اور سچے بول کر ہوسکتا ہے وقتی کچھے نقصان محسوس ہولیکن اس کا نتیجہ اخیر میں ہمیشہ اچھاا ورمفید ہی برآ مدہوتا ہے۔ م تخضرت مَنَّاتِيَةِ مُكَاارشاد ہے:

"تَحَرُوا الصِّدق وإن رأيتُم إنَّ الهَلَكَة فِيهُ فَإِنَّ فِيهُ النَّجَاةَ".

(الترغيب والترهيب ٣٦٥/٣ عن منصور بن المعتمر)

'' بیج کو تلاش کرو'اگر چیمهمیں اس میں ہلاکت معلوم ہو'اس لیے کہ نجات اس ( سیج بولنے )

اسلامی تاریخ میں غزو و کا تبوک میں بلا عذر شرکت نہ کرنے والے مخلص صحابہ رہائیڑ (حضرت کعب بن مالک حضرت مرارہ بن الربیع اور حضرت ہلال ابن امیہ) کا نام سنہرے حروف سے نقش ہے جنہوں نے سیج کواختیار کر کے میچے معاملہ آنخضرت مَنَّاتِیْنَا کو بتلا دیا تھا جس کی وجہ ہے اگر چەانبىل بىچاس دن بائىكائ كى تكلىف جىيلى يۈكى كىين آخركاران كى توبەكى قبولىت كےسلسلے مين قرآن كريم كى آيات: ﴿ و على الثلاثية الذين خلفوا ..... ﴾ نازل موكي اورائيس ان کی سچائی کی بناء پررت ایز دی کی جانب سے رحمت ومغفرت کا تمغه عطا کیا گیا اور جن منافقین نے جھوٹے عذر پیش کر کے بظاہرا پی جان بچالی ھی 'اللّٰد نعالیٰ نے قر آن کریم میں ان کے جہنمی مونے کا اعلان فرمایا۔ ( بخاری شریف ۱۳۹/۲)

تجربہ سے میبھی بات ٹابت ہے کہ جھوٹے آ ذمی کااعماد لوگوں میں مجروح ہوجا تا ہے اور لوگ اسے اچھی نگاہ سے بہیں ویکھتے یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ جھائی فرماتے ہیں کہ 

آ پ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَنْ مِنْ مِرْصَفْتَ ہُوسکتی ہے کیکن وہ جھوٹانہیں ہوسکتا ( یعنی اگر جھوٹا ہوتو اس کے ایمان میں نقص ہوگا )۔ (الزغیبہ ۱۸/۳)

اور خصرت عمر فاروق بالتنزيز نے آنخصرت مَنَّالِيَّا كَابيدارشادُ لل فرمايا ہے كه كوئى شخص اس وفت تک کمال ایمان عاصل نہیں کرسکتا جب تک کہ مذاق (تک) میں جھوٹ بولنے اور جھگڑا کرنے سے بازندآ جائے اگر چہوہ حق پر ہی کیوں ندہو۔ (الزغیب ۲۹۷/۳۷)



### ر بیجھی جھوٹ ہے

ان ہدایات اور ارشادات کوسامنے رکھ کرہمیں اپنے طرزِ عمل کا جائزہ لینا چاہیے جھوٹ کا معاملہ کتنانازک ہے؟اس کا اندازہ اِس واقعہ ہے ہوتا ہے:

"عن عبدالله بنِ عَامِرٌ قَالَ: دعتُنِى امِى يَوْمًا و رَسُولِ الله ﷺ قَاعِد فِى بِيْتَنا فَقَالَتِ هَا تَعَالَ اعْطِيهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولِ الله ﷺ مَا اَرَدتُ ان تُعْطِيه ؟ قَالَت اردُت ان اعِطَيه تَمْرًا فَقَالَ لَهَا رَسُولَ الله ﷺ اَمَا إِنَّكَ لَوْلَم تُعطِه شَيْئًا كُتِبَتُ اردُت ان اعِطَيه تَمْرًا فَقَالَ لَهَا رَسُولَ الله ﷺ اَمَا إِنَّكَ لَوْلَم تُعطِه شَيْئًا كُتِبَتُ عَلَيْكِ كَذِبَةً " (الترغيب والترهيب ٣٧٠/٣)

حضرت عبدالله بن عامر طِلْقَةُ فرمات بين كه آنخضرت مَنْ لَيْقِيْمُ بهار عمان مين تشريف فرما سخ ميرى والده نے (ميرى جانب بندم هي برها كر) كہا: يہاں آؤ مين تهبيں دوں گی (جيسے مائيں نئي كو پاس بلانے كے ليے ايسا كرتى بين ) آنخضرت مَنْ لَيْتَةُمُ نے والدہ سے ارشاد فرمایا: تمہارا اِسے كيا دينے كا ارادہ تھا؟ والدہ نے جواب دیا میں اسے محبور دینا جا بتی تھی' تو آپ مَنْ لَائِنَا اُلِیْ اَلَا اِلَا اِللَّهِ اَلَا اِللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اِس حدیث ہے معلوم ہوا کہ بہت ی ایسی باتیں جنہیں معاشرہ میں جھوٹ نہیں سمجھاجا تا ہے ان پر بھی جھوٹ کا گناہ ہوسکتا ہے بچوں کو جھوٹی تسلیاں دینا اور جھوٹے وعد کے کرنا عام طور پر ہر جگہ دائج ہے اور اسے جھوٹ سمجھا ہی نہیں جاتا حالانکہ ارشادِ نبوی سکھیڈی مطابق یہ بھی جھوٹ میں داخل ہے۔ ای طرح ہنانے کے لیے اور محض تفریح طبع کے لیے جھوٹ بو لنے کو گویا کہ حلال سمجھا جاتا ہے اور اسے قطعا عیب کی چیز نہیں شار کیا جاتا جبکہ اس مقصد سے جھوٹ بولنا بھی سخت گناہ ہے۔

#### شجارت ببينه حضرات متوجه هول

خرید وفروخت کے معاملہ میں بھی دِل کھول کر جھوٹ بولا جاتا ہے اور قطعا اس کے گناہ ہونے کا احساس نہیں کیا جاتا۔ تاجر کے پیش نظر بس بیر ہتا ہے کہ اس کی وُ کان کا مال بکنا جا ہے

بھلے ہی جھوٹ بولنا پڑے۔گا ہکوں کو لبھانے کے لیے طرح طرح کے ہتھکنڈے استعال کئے جاتے ہیں اور محض چندروزہ نفع کے لیے آخرت کی محرومی مول کی جاتی ہے اس بناء پررسول آکرم منافید بین ارشادفر مایا ہے:

"اَلَتْجَارُ يُحشَرُون يَومَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ"

(مشکاة ۱/ ۲۲ ترمذی ۱/ ، ۲۳)

''اکثر تاجر قیامت کے فاجروں کی صف میں اٹھائے جا کیں گے۔مگروہ تاجر جواللہ سے ڈرےاور نیکی کرےاور سچ ہولے''

"إِنَّ التجَّارَهُم الفَجَّارُ"

" بیشک تاجر ہی فاجر ہیں ۔"

صحابہ رخائنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ منافی نیا کیا اللہ نے بیع کو حلال نہیں فرمایا؟ (پھر بیع کرنے والے کیوں خطار کار ہیں؟) تو آپ منافی نیا کی جواب دیا:

"بَلَى الْكِنَّهُم يَحلِفُون فَياثَمُونَ وَيُحدِّثُونَ فَيَكَذِبُوْنَ" ـ (الرّغيب٣٦٦/٣) " إل ( نَتَى طلال توہے ) مَر بير ( تاجر ) فتميس كھا كر گنهگار ہوتے ہيں اور جب بات كرتے

بیں تو جھوٹ بولتے ہیں' (اس کیے انہیں فاجر کہا گیا) ''۔

حضرت ابوذ رغفاری طلخ فرماتے ہیں کہ آنخضرت مَلَّا لَیْنَا ارشادفر مایا کہ تین آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالی رحمت کی نظر نہ فر مائے گا اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا' اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! ایسے بدنصیب لوگ کون ہوں گے؟ آب مَلَّا لَیْنَا مِنْ الله فَا الله فَا

الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَ الْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ

(مسلم شریف/۷۱ الترغیب ۳۶۷/۲)

''(ایک)وہ جواپنے کپڑے کو شخنے سے بنچائکائے'( دوسرے )وہ جوصدقہ کر کےاحیان جمائے (تیسرے )وہ جواپنے سامان کوجھوٹی قشم کے ذریعہ فروخت کرے۔''



# بهاراعمل

آج حال ہے ہے کہ عام طور پرؤکاندارا ہے مال کو بیچنے کے لیے۔ (۱) کم درجہ کے مال کو اعلیٰ درجہ کا بتاتے ہیں' (۲) قیمت کے بارے میں بے دھڑک جھوٹ بول دیے ہیں کہ استے رو پے کی تو ہمیں بھی نہیں پڑتی' تا کہ گا مک متاثر ہو جائے' اور اس سے زید قیمت پر خرید لے' (۳) اگر گا کہ کسی کمپنی کا سامان مانگے تو یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس اس کمپنی کا مال نہیں ہے دوسری جگا کہ دوسری جگا کہ دوسری جھواس کا مل تو بازار میں آئی نہیں رہا ہے' دوسری کمپنی کا خریدو تا کہ اس کے یہاں رکھا ہوا مال بک جائے وہ ہے ایک رہے ہوا کے جائے' (۴) پرانے مال پر نیا لیبل لگا دیتے ہیں' (۵) مال کی تعریف میں زمین آسان کے قالے ملاتے ہیں۔

الغرض ہروہ طریقہ اپناتے ہیں جس سگاہل خرید نے پر مجبور ہوجائے اور اس کو اپنی کامیا بی سمجھتے ہیں 'ید دینی امور سے بے رغبتی اور لا پر واہی کی دلیل ہے 'جھوٹ بہر حال جھوٹ ہے وہ جس وفت بھی بولا جائے اس کا گناہ ہوگا اس لیے خاص کر تجارت پیشہ حضرات کو اپنی زبانوں کو گام دینے کی ضرورت ہے اور اللہ پر بھروسہ کر کے سچائی اور دیا نتداری کے ساتھ کمائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کا حشر حضرات انبیاء ' تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بے حساب بر کت عطاء فرمائے گا اور آخرت میں بھی ان کا حشر حضرات انبیاء ' صدیقین' شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ (نرمذی شریف ۲۲۹/۲)

# حھوٹی تعریفیں

شیطان نے اس زمانہ میں جھوٹ کے پھیلاؤ کے لیے نت نئی رسمیں اور طریقے ایجاد کرر کھے ہیں۔ انہی میں سے ایک رسم لوگوں کی جھوٹی تعریف کرنے اور بے سرو پاالقاب دینے کی بھی ہے اور تو اور خود علاء بھی اس بارے میں احتیاط نہیں کرتے۔ جلسوں کے اشتہارات میں اس جھوٹ کی بھر مار ہوتی ہے جتی کہ ایک معمولی شخص کے ساتھ ایک لائن کے آ داب والقاب لگا کر مکمل جھوٹ کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس طرح مقرروں کے تعارف سپاس ناموں اور منقبتی نظموں میں وہ مبالغہ آرائی کی جاتی ہے کہ الا مان الحفیظ۔ پھر طرہ یہ کہ اس عمل کو جھوٹ سمجھا بھی نہیں جاتا۔

الله کی نظر میں بیمل نہایت ناپسندیدہ ہے خاص کر جب کسی نااہل اور فاسق و فافر کی تعریف کی جاتی ہے (جیسا کہ آج کل لیڈروں اور افسران کی خوشامدوغیرہ کاطریقہ ہے ) تو اس گناہ کی وجہ سے عرش خداوندی تک کانپ اُٹھتا ہے۔ ایک حدیث کا الفاظ ہیں:

إِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرِبُّ تَعَالَى وَاهْتَزِلَهُ الْعَرْشُ

(مشكاة شريف ٢/٤/٢ عن انس)

'' جب فاسق شخص کی تعریف کی جاتی ہے تو اللّٰہ رب العزت کوغصہ آتا ہے اور اس کی بناء پر عرش خداوندی حرکت میں آجا تا ہے۔''

مالداروں'عہدے داروں اور فاسق و فاجر لوگوں کی تعریف کرنے والے لوگ اس حدیث سے عبرت حاصل کریں اور سوچیں کہ وہ اپنی زبان کواس گناہ میں مبتلا کر کے کس قدر بے حیائی کا شبوت دے رہے ہیں۔ ا

# . تعريف ميں احتياط

پھر چونکہ محض تعریف کرنا بھی اس معنی گرفتنہ سے خالی نہیں کہ جس شخص کی تعریف کی جارہی ہے بہت ممکن ہے کہوہ اپنی تعریف ن کرعجب اور تکبر میں مبتلا ہوجائے اور اینے باطنی عیوب اس سے پوشیدہ ہوجا کیں اس لیے شریعت میں منہ پرتعریف کرنے والوں کی ہمت شکنی کے احکامات دیئے گئے ہیں اورخوا مخواہ تعریف کرنے میں احتیاط سے کام لینے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ زبان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اینے مسلمان بھائی کی خیرخواہی بھی پیش نظر رہے۔ حضرت ابو بكر طِيْنَ نُقُلِ كُرْتِ بِين كَهُ الكِيْخُصُ نِي آنَ تَحْضُرت مَنَّ النِّيْزِ مِن كِي ما من سُخْصَ كَي تعريف كي تو آپ مِنَالِنَا لِلْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مَا يا:

اَهْلَكْتُمْ اَوْ قَالَ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ \_

(بخاری شریف ۱۹۵/۲ عن ابی موسی الاشعری مسلم شریف ۱۶/۲)

 تعریف تین طرح ہوتی ہے: ﴿منه پرتعریف کرنا'﴿ غائبانه میں تعریف کرنا۔ اس نیت ہے تا کہ جس کی تعریف کی گئی ہے اس تک بات پہنچ جائے۔ بیدونوں صور تیں ممنوع ہیں۔ ﴿ عَا سَانہ مِیں تعریف قطع نظراس ہے کہ کسی کواس کا علم ہویانہ ہوئیہ جائز ہے۔ (مظاہر حق ۱۹۸/۹۶)



" تتم نے اسے ہلاک کرڈ الا یا فرمایا کہتم نے اس آ دمی کی کمرتو ڑوی۔ " دوسرےموقع پرفر مایا:

وَيُحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا إِذَا كَانَ اَحَدُ كُمْ مَّادِحًا آخَاهُ لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلُ آخُسِبُ فَكُلانًا وَّاللَّهُ حَسِيبُهُ وَلَا أُزِّكِي عَلَى اللَّهِ آحَدًا \_

(بخاری شریف ۲/۵۹۸ عن ابی بکره مسلم شریف ۴۱۶/۲ مشکاة ۴۱/۲)

تیرے لیے ہلاکت ہوئونے اینے ساتھی کی گردن کاٹ دی (بیرجملہ کئی بارارشادفر مایا) تم میں جے سی کی تعریف ہی کرنی ہوتو وہ یوں کہا کرے کہ میرا فلاں کے بارے میں بیگان ہے(مثلًا وہ نیک ہے) جبکہ وہ اسے واقعی ایبا ہی سمجھتا ہواور اللہ تعالیٰ ہی حقیقت حال کا جاننے والا ہےاورتعریف کرنے والاجزم ویقین کےساتھ حتمی طور پرکسی کی تعریف نہ کرے (كداس كاحقيقى علم صرف الله كوي )\_

اِسی طرح ایک دوسری حدیث میں آ ئے اُلٹیکٹی کے بیشہ ور مادعین کو اس طرح ہمت شکن جواب دینے کی ملقین فر مائی:

قَالَ إِذَا رَآيَتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ فَاحْتُوا فِي وَجُوهِهِمُ التَّرَابَ ـ

(مسلم شريف ٢/٤/٢ عن المقداد بن الاسود مشكاة شريف٢١٢١٤)

'' جبتم (مفادیرست) تعریف کرنے والوں کودیکھوتوان کے منہ میں مٹی ڈال دو۔'' مقصدیہ ہے کہایسےلوگوں کومنہ نہ لگاؤ اور وہتم ہے جن دنیاوی منافع کی امیدیں باندھے ہوئے ہیں انہیں پورانہ کروتا کہ وہ پھرآ گے بھی اس بے جامدح کی جراُت نہ کرسکیں الغرض حیاءِ خداوندی کا تقاضایہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو ہراس چیز ہے محفوظ رکھیں جس میں جھوٹ اور خلاف واقعه ہونے کا شائبہ پایا جاتا ہو۔ہمیں حتی الا مکان اللہ سے شرم کو کھوظ رکھنا جا ہے۔

# یا نیمویں فصل:

# غیبت بھی بے حیائی ہے

زبان کے ذریعہ سے جو گناہ صدور میں آتے ہیں اور جن کے ذریعہ تھلم کھلا اللہ ربّ العزت

کے ساتھ بے شرمی اور بے حیائی کا شوت دیا جاتا ہے ان میں ایک گھناؤ تا جرم غیبت کا ہے ہے وہا آئ جائے کے ہوٹلوں سے لے کر'' سفید پوش حاملین جبہ ودستاز' کی مبارک مجلسوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ مجلس کی گرمی آج غیبتوں کے دَم سے ہوتی ہے اورسلسلہ گفتگو دارز کرنے کے لیے عوماً غیبت ہی کا سہارالیا جارہا ہے اب بیرمض اس قدر عام ہو چکا ہے کہ اس کی برائی اور گناہ ہونے کا احساس تک دَل سے نکلتا جارہا ہے۔ بیصورت حال افسوسناک ہی نہیں بلکہ اندیشہ ناک ہوئے کا احساس تک دَل سے نکلتا جارہا ہے۔ بیصورت حال افسوسناک ہی نہیں بلکہ اندیشہ ناک سے بھی ہے' اس کا تدارک جبھی ہوسکتا ہے اور اس سے بچنے اور محفوظ رہنے کا جذبہ ای وقت بیدار ہو سکتا ہے جبکہ حدیث کے الفاظ: ((فلیحفظ الرأس و ما و عی)) کے مضامین کے ہروقت سکتا ہے جبکہ حدیث کے الفاظ: ((فلیحفظ الرأس و ما و عی)) کے مضامین کے ہروقت سکتا ہے جبکہ حدیث کے الفاظ: ((فلیحفظ الرأس و ما و عی)) کے مضامین کے ہروقت سکتا ہے حبکہ حدیث کے الفاظ: ((فلیحفظ الرأس و ما و عی)) کے مضامین کے ہروقت سکتا ہے حبکہ حدیث کے الفاظ: ((فلیحفظ الرأس و ما و عی)) کے مضامین کے ہروقت نیاری سے استحدیث کی برابرکوشش کی جاتی رہے۔ آج کے دَور میں اللہ کی خاص تو فیق نیاری سے نیات اور شفاء کی استد عاء اور درخواست بھی کی جاتی رہے۔ آج کے دَور میں اللہ کی خاص تو فیق کے بغیراس گناہ سے بیخے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکا۔

غیبت کرنامردار بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے

غیبت کی شناعت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم نے غیبت ہے بیخے کا تھم کرتے ہوئے غیبت سے بیخے کا تھم کرتے ہوئے غیبت کرنے کواپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے مثل قرار دیا ہے ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَلَا يَغْتَبُ بَّعُضَكُمْ بَعُضَاط أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَنُ يَّأَكُلَ لَحُمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِ هُتُمُوهُ ﴾

''اور برانہ کہو پیچھے ایک دوسرے کے بھلاخوش لگتا ہے تم میں کسی کو کہ کھائے گوشت اپنے بھائی کا جومردہ ہوسوگھن آتی ہے تم کواس ہے۔''

ظاہر ہے کہ کوئی تخف ہرگز ہرگز اس بات کا تصور نہیں کرسکتا کہ سی بھی مردہ کا گوشت کھائے چہ جائیکہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا قرآن کریم بیدیقین ہمارے دِل میں بٹھانا چا ہتا ہے کہ جس طرح تمہاری طبیعت اپنے بھائی کا گوشت کھانے پرآ مادہ نہیں ہوتی 'اسی طرح تمہیں اس کی برائی کرنے سے بھی پوری طرح احتراز کرنا چا ہیے۔ کیونکہ غیبت کرنا گویا کہ اس کی عزت نفس برائی کرنے سے بھی پوری طرح احتراز کرنا چا ہیے۔ کیونکہ غیبت کرنا گویا کہ اس کی عزت نفس

۔ کونچ کھانا ہے جوای طرح مکروہ اور ناپیندیدہ ہے جیسے اس کا گوشت کھانا ناپین یدہ اور کراہت کاباعث ہوتا ہے۔

### غیبت کیاہے؟

جب غیبت برکسی کوٹو کا جاتا ہے تو ہوفوراً یہ جواب دیتا ہے کہ کیا ہوا؟ میں تو حقیقت حال بیان کررہا ہوں گویا کہ یہ حقیقت بیان کرنا جائز ہے حالا نکہ بین خام خیالی ہے۔رسول اللّٰه مَلَّا تَعْیَا مُنَا کَا اللّٰه مَلَّا تَعْیَا کُو کِی کہ بید حقیقت بیان کرنا جائز ہے حالا نکہ بین خام خیالی ہے۔رسول اللّٰه مَلَّا تَعْیَا کُو کُی کہ اللّٰه مَلَّا اللّٰه مَلَّا تَعْیَا کُو کُو کُو کَا جَاتُو مُلَّا اللّٰه مَلَّا اللّٰه مِلْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ اللّٰ مِلْ اللّٰه مِلْ اللّٰمِ اللّٰه مِلْ اللّٰمِلْ اللّٰه مِلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰه مِلْ اللّٰه مِلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰه مِلْ اللّٰه مِلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰ مِلْ اللّٰمِلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰ

اَتَذُرُونَ مَا الْغِيْبَةُ قَالُو اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ ذِكُوكَ اَخَاكَ بِمَا يَكُرَهُ قِيلَ اللهُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ ذِكُوكَ اَخَاكَ بِمَا يَكُرَهُ قِيلًا الْفَرَايْتِ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَ إِنْ لَهُ الْفَرَايْتَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَ إِنْ لَهُ يَكُنُ فِيهِ فَقَدُ بَهَتَهُ . (مسلم شريف ٢٢٢/٢ عن ابي هريره)

" کیا تہہیں معلوم ہے غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: اللہ اوراس کارسول ( صَلَّیْقَیْمُ ) زیادہ جانتا ہے۔ تو آپ مَلُّ الْقَیْمُ نے ارشاد فر مایا: اپنے بھائی کے بارے میں ان باتوں کا ذکر کرنا جو اسے ناپیند ہوں (غیبت ہے) ایک شخص نے سوال کیا کہ اگر میرے بھائی کے اندر وہ صفات ہوں جو میں نے کہی ہیں ( تو کیا پھر بھی غیبت ہوگی؟ ) تو آپ مَلُّ الْقَیْمُ نے ارشاد فر مایا: کہا گروہ برائی تیرے ساتھی میں پائی جائے بھی تو وہ غیبت ہوگی اور اگروہ بات اس کے اندر نہ ہوتو تو نے اس پر بہتان باندھا ہے۔ (جوغیبت سے بھی بڑا گناہ ہے)۔''

اس ہے معلوم ہوا کہ اس برائی کا بیان کر دینا بھی غیبت ہے جو برائی ندکورہ شخص میں پائی جاتی ہواور اس عموم میں برائی کا بیان شامل ہے جس سے ندکورہ شخص کی عزت میں فرق آتا ہوخواہ وہ دُنیا کی برائی ہویادین کی ۔جسم کی برائی ہویا اخلاق کی ۔اولاد کی برائی ہویا بیوی کی ۔ فادم کی برائی ہویا غلام کی ۔الغرض جس چیز کے بیان سے کسی کی بےعزق ہوتی ہواس کا اظہار غیبت کے عمم میں داخل ہے۔ (روح المعانی ۱۵۸/۲۲)

# سامنے برائی کرنامھی گناہ ہے

اوربعض حضرات نے میر میں کلھاہے کہ جس طرح بیٹھ پیچھے برئی کرناغیبت ہے ای طرح سامنے

برائی کرنا بھی شناعت میں غیبت کے برابر بلکه اس سے بڑھ کر ہے۔الفاظ قرآن: ﴿وَلَا تَلُمِزُوا اَنْفُسَکُمُ ﴾ میں صراحة اس سے ممانعت فرمائی گئی ہے اور حدیث کی تعریف: ((ذِ نُحُوكُ اَحَاكَ بِمَا يَكُوهُ )) کے عموم سے بھی بہی معلوم ہوتا ہے علامہ آلوی روح المعانی میں نقل کرتے ہیں:

بِمَا يَكُوهُ )) کے عموم سے بھی بہی معلوم ہوتا ہے علامہ آلوی روح المعانی میں نقل کرتے ہیں:

وفی الزواحر: لا فرق فی الغیبة بین ان تكون فی غیبة المعتاب أ حضرته هو

المعتمد\_ (روح المعاني ٢٦/٢٥ كتاب الزواجر ٢٦/٢)

''اورز واجر میں لکھا ہے کہ غیبت خواہ مختاب کی غیر موجود گی میں کی جائے یااس کی موجود گ میں (دونوں صور توں میں ) کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی قابل اعتاد بات ہے۔'' عام طور پرغیبت کی بیتاویل بھی کی جاتی ہے کہ'' یہ بات تو میں اس کے منہ پر کہہ چکا ہوں'' ایعنی سیم جھا جاتا ہے کہ غیبت صرف وہ ہے جو پیٹھ بیچھے کی جائے اور سامنے کی کی تو بین کر بے تو وہ غیبت نہیں ہے حالا نکہ حضرات مفسرین کی تشریح سے یہ بات واضح ہے کہ کسی کے سامنے ہرائی ک بات کہنا جواسے بری لگے اور اس کی عزت میں اس کی وجہ سے فرق آئے' یہ سب صور تیں غیبت کی وعید میں شامل ہیں اور ان سے احتر از کی تظرورت ہے'الا بید کہ غیبت سے مقصود تحقیر اور بے عزتی نہ ہو بلکہ اصلاح یا دوسروں کوشر سے بچانا وغیرہ ہو' تو اس کے مسائل ضرورت اور مجبوری کے

تحت فقہ کی کتابوں میں الگ سے بیان کئے گئے ہیں۔ (عالمگیر بیہ ۲۳ معارف القرآن ۱۲۳/۸)

عامہ شامی نے وہ گیارہ مواقع بیان کئے ہیں جن میں کی کی برائی بیان کرنا فیبت کے دائر ہے میں داخل نہیں ہے:

(۱) بطور حرت وافسوں کے کی کی برائی بیان کرنا۔ (۲) فیر معین طور پرعام اہل بہتی کے عیب بیان کرنا۔ (۳) برمرعام بری حرکتیں کرنے والے کی حرکتیں بیان کرنا۔ (۲) نوگوں کو متنبہ کرنے کے لئے کی بدعقیدہ وضحض کی بدعقید گی کا اظہار کرنا۔ (۵) حاکم کے مداوے کے لئے طالم کاظلم بیان کرنا۔ (۲) جو بھی شخص برائی روکنے پر قادر ہواں کے سامنے متعلقہ شخص کے عیوب ظاہر کرنا (مثل باپ کے سامنے بیٹے یا مالک کے سامنے غادم کی برائی کرنا)۔

کے سامنے متعلقہ شخص کے عیوب ظاہر کرنا (مثل باپ کے سامنے بیٹے یا مالک کے سامنے غادم کی برائی کرنا)۔

(۵) رشتہ داری قائم کرنے متعلق مشورہ و بیتے وقت متعلقہ شخص کے عیوب کا اظہار کرو بنا۔ (۸) فتو کی لیتے وقت صحیح صورت حال مفتی کو بتا دینا۔ (۹) غلام و غیرہ فرید یہ نے والے سے غلام کا عیب بیان کرنا۔ (۱۰) محض تعارف کرانے کے سامنے بیٹے بیان کرنا۔ (۱۰) محض تعارف کرانے کے کے سامنے بیٹے متعلقہ میں بین کرنا۔ (۱۱) محمل کا مضر ہرگرزشائل نہ ہونا چا ہے۔

لئے کسی کو 'نا بینا' لنگر' ا' و غیرہ کہنا۔ (۱۱) مجروح اور غیر معتبر رواۃ حدیث اور مصنفین کے طالت کا افتاء کرنا' یہ صورتیں غیبت میں واخل نہیں ہیں' لیکن سب میں بیشرط ہے کہ ان میں محقیم سلم کا عضر ہرگرزشائل نہ ہونا چا ہے۔

(شامی کراتی کا ۲۰۰۸ میں مراکز شامل نہ ہونا چا ہے۔

### ہ تکھیں کھو لئے

احادیث مبارکہ میں نہایت شدت کے ساتھ معاشرۂ اسلامی سے اس گھناؤنے جرم کی بنیادی اُ کھاڑ بھیننے کی تلقین فرمائی گئی ہے'نی اکرم مَنَا تَنْیَا مِنْ اللہ مِنْائِیْا مِنْ اللہ مِنْ اللہ مِن اللہ مِنْ اللہ مِنْائِیْا مِنْ اللہ مِنْائِیْنِ اللہ مِنْائِیْنِ اللہ مِنْائِیْنِ اللہ مِنْائِیْنِ اللہ مِنْ اللہ مِنْائِیْنِ اللہ مِنْ اللہ مِن اللہ مِن اللہ مِنْ اللہ مِن اللہ مِن اللہ مِن اللہ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِنْ اللّٰ مِن اللّٰ مِنْ اللّٰ مِن اللّٰ مِنْ اللّٰ مِن اللّٰ مِنْ اللّٰ مِن اللّ اللّٰ اللّٰ مِن الل ارشادفر مائی ہیں جنہیں پڑھ کررو تنکئے کھڑے ہوجاتے ہیں ملاحظہ فرمائیں:

(۱) آحضرت مَنَّا عَيْنَا لِمُ فَصِفر معراج مِين دوزخ كےمعائنہ كےوفت بچھاليےلوگوں كوديكھا جو مردار کھار ہے تھے تو آپٹائیڈ کے حضرت جرئیل علیہ السلام سے بوجھا کہ بیکون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرتيل عَلَيْتِلِان حُواب ديا:

هولاء الذين يا كلون لحوم الناس\_ (الترغيب و الترهيب ٣٣٠/٣) '' بیروہ لوگ ہیں جو ( دنیا میں ) لوگوں کا گوشت ( لینی ان کی عزت ) کھاتے تھے۔ ( لیعنی

(۲) اسی طرح آپٹنائیڈیم نے دوزخ میں کچھالیے مذتصیبوں کوبھی دیکھا جوایئے تانبے کے ناخنوں ہے اینے چہروں اور سینوں کو کھرج رہے تھے۔ان کے بارے میں پوچھے جانے پر حضرت جبرئيل عليه السلام نے فرمایا:

هولاء الذين يا كلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم\_

(ابو داؤد شريف ٢/٦٩/٢ رواه البيهقي ٥/٠٠٠ عن انس الترغيب والترهيب ٣٣٠/٣) '' ہیرو ہی لوگ ہیں جولوگوں کا گوشت کھاتے تنصادران کی عز توں ہے کھلواڑ کرتے تھے۔'' (٣) نیز ایک طویل حدیث میں آتخضرت مَنَّائِیْنِمُ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سفرمعراج کے دوران کچھالی عورتوں اور مردوں کودیکھا جوسینوں کے بل لنکے ہوئے تھے۔تو میں (مَنْ الْمُنْفِيْمِ) فَ حَضرت جرئيل عليه السلام سے ان كے بارے ميں دريافت كيا تو انہوں نے

هولاء اللمازون والهمازون .....

, (رواه البيهقي عن راشد بن سعد الترغيب والترهيب ٣٣٠/٣) '' بیزبان اور آنکھ کے اشاروں کے ذریعے غیبت کرنے والے ہیں۔''

ایک حدیث میں آنخضرت مَنَا لَیْنَا مِی علیت اور کسی مسلمان کی آبرویزی کو بدترین سودیہ تعبیر فرمایا" ب مَنَاتِنَا كَارشادمبارك بے:

إنَّ الرِّبَا نَيْفٌ وَسَبِعُونَ بَابًا اهُونَهُنَّ بَابًا مِنَ الرِّبَا مِثْلُ مَنْ اَتِّى اُمَّةً فِى الْإِسْلَامِ و دِرْهُمْ مِنَ الرِّبَا اَشَدُّ مِنْ خَمْسٍ وَثَلَثِيْنَ زِينَة وَاشَدُّ الرِّبَا وَارْبَى الرِّبَا وَأَخْبَتُ الرِّبَا انْتِهَاكُ عِرْضِ الْمُسْلِمِ وَانْتِهَاكُ حُرْمَتِهِ

(رواه البيهقي ٩٩٥٥ عن ابن عباس حديث ١٦٧١٥ الترغيب ٣٢٦/٣)

'' سود کے ستر سے زیادہ درواز ہے ہیں۔ان میں سب سے کمترسود کے درواز ہے کا گناہ ایسا ہے جیسے (نعوذ باللہ) کوئی شخص اپنی مال سے بحالت اسلام بدکاری کرے اور سود کا ایک درہم ۳۵ مرتبدز ناکرنے ہے بھی سخت ہے اور سب سے سخت ترین سود' سب سے بڑا سود اور سب سے بدترین سود کسی مسلمان کی عزت وحرمت کو پامال کرناہے۔'

(۵) ایک مرتبه حضرت عائشه بناتها سے بعنیالی میں امّ المؤمنین حضرت صفیه بناتها کے متعلق نیبت کے کلمات نکل گئے ( یعنی آ پھنے اشارہ سے انہیں تصیرۃ ( پسۃ قد ) کہد دیا تو آ پِمَنَا لِيَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ مَا كَتُم إِلَيْ فِي أَكُواسٍ طَرْح تنبيه فرما في:

لَقَدُ قُلْتِ كَلِمَةٌ لَوْ مُزِجَ بِهَا الْبَحُرُ لَمَزَجَتُهُ.

رواه أحمد والترمذي وأبوداؤد مشكاة شريف ٢ (٤١٤)

" تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اسنے سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ بات سمندر کے پانی کو

(٢) ایک حدیث میں ہے کہ آپٹائی کے حضرات صحابہ جنائی کے جمع میں فر مایا کہ غیبت زناسے بردھ کر ہے۔ صحابہ میں کنٹیز نے حیرت سے سوال کیا کہ حضرت یہ کیسے؟ تو آپ مَنْ اَلْمَیْنِزِمِ نے

إنَّ الرَّجْلَ لَيَزُنِى فَيَتُوْبُ فَيَتُوْبُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَفِى دِوَايَةِ فَيَتُوْبُ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ وَ إِنَّ صَاحِبَ الْغِيبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ وَفِى رِوَايَةِ آنَسٍ قَالَ: صَاحِبُ الْغِيْبَةِ لَيْسَ لَهُ تُوْبَةً. (رُواه البيهةي في شعب الايمان ٣٠٦/٥ عن ابي سعيدٌ و جابُرٌ حديث:

۲۷۲۱ مشکاة شریف ۲/۵/۲)

"انیان زنا کر کے تو بہ کر ہے تو اللہ تعالی (محض اس کے بچی تو بہ کرنے پراس کی تو بہ تبول فرما لیتا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ جب وہ تو بہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور (اسکے برخلاف) غیبت کرنے والے کی اس وقت تک مغفرت نہیں ہوتی جب کہ اس کومغتاب معاف نہ کردے اور حضرت انس جھٹن کی روایت میں ہے کہ زنا کرنے والا (بروے گناہ کے احساس نہ ہونے کی وجہ ہے کہ فریت میں ہوتی ۔ ( یہی وجہ ہے کہ غیبت کی شناعت زنا ہے بھی زیادہ ہے )۔"

رے) مشہور صحابی حضرت ابو بکرہ طِلْتُنْ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ غیبت کی وجہ سے انسان عذا بِقِبر کامستحق ہوجا تا ہے وہ فر ماتے ہیں :

بَيْنَا أَنَا اُمَا شَىٰ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ اخِذٌ بِيَدَىَّ وَرَجُلٌ عَنْ يَسَارِهٖ فَاِذَا نَحْنُ بِقَبْرَيْنِ اَمَامَنَا ۚ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ وَبَلَى ۗ فَايُّكُمْ يَأْتِينَى بِجَرِيْدَةِ فَاسْتَبَقْنَا فَسَبَقْتُهُ فَاتَيْتُهُ بِجَرِيْدَةِ فَكَسَرَهَا نِصْفَيْنِ فَالْقَلَى عَلَى ذَا القَبْرِ قِطْعَةٌ وَعَلَى ذَا الْقَبْرِ قِطْعَةٌ وَقَالَ اِنَّه يُهَوَّنُ عَلَيْهِمَا مَا كَانَتَا رطُبَتَيْنِ وَمَا يُعَذَّبَانِ إِلَّا فِي الْبُولِ وَالْغِيبَةِ ـ (مسند أحمد بن حنبل ٥/٥ حديث ٢٥٢٦) '' اِس دوران که میں آتخضرت مَنَّاتَنْ فِي کے ساتھ چل رہا تھا اور آپ مَنْاتِنْ مِرے ہاتھ کیڑے ہوئے تھے اور ایک شخص آپٹی ٹیٹی آئے یا کیں جانب تھا کہ اچانک ہم دوقبروں پر ہنچے جو ہمار ہے سامنے تھیں تو آتخ ضرت مٹائٹیٹلم نے فر مایا کہ ان دونوں ( قبروالوں) کوعذاب ہور ہا ہے اور (تمہاری دانست میں ) کسی بڑے گناہ پر عذاب نہیں ہور با حالانکہ وہ گناہ بڑا ہے۔ کہٰذا کون ہے جوا کیٹننی میرے ماس لائے تو ہم حکم کی تعمیل میں جھیتے۔ میں جلدی جا کر آ پِ مَنَاتِیْنَا کُم کے لیے ایک منہنی لے آیا آ پِ مَنَاتِیْنَا کے اس منہی کے دومکڑے کئے اور ایک مکڑا اِس قبر برِاور دوسرانکژا دوسری قبر برِ ژال دیا اور فر مایا که جب تک پیژمهنیاں تر رہیں گی ان ( قبروالوں) پر عذاب میں تخفیف کی جاتی رہے گی اور ان دونوں کوصرف ببیثاب ( سے سيخ )اورغيبت ( کرنے ) کی بناء پرعذاب دیا جارہاہے۔'' (٨) حضرت شفی بن ماتع الاسجی مرسلاً روایت کرتے ہیں که آنخضرت صلی الله علیه وسلم

نے ارشاد فرمایا:

اَرْبَعَةَ يُؤذُون اَهُلَ النَّارِ عَلَى مَا بِهِمْ مِنَ الْاذَى يَسْعَوْنَ مَا بَيْنَ الْحَمِيْمِ وَالْجَحَيْمِ يَدُعُونَ بِالْوَيْلِ وَالنَّبُورِ يَقُولُ بَعْضُ الْهِلِ النَّارِ لِبَعْضٍ مَا بَالُ هَوْلَاءِ قَدْ اذَوْنَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْآذِي قَالَ: فَرَجُلْ مُغْلَقٌ عَلَيْهِ تَابُوْتٌ مِنْ جَمْرٍ وَرَجُلْ يَجُو الْمُعَاءَ هُ وَرَجُلْ يَسِيلُ فُوهَ قَيْحًا وَدَمًا وَرَجُلْ يَاكُلُ لَحْمَةُ فِيُقَالُ لِصَاحِبِ التَّابُوْتِ مَابَالُ الْابْعَدِ قَدْ اذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْآذَى فَيَقُولُ : إِنَّ الْأَ بَعَدَ قَدْ مَاتَ وَفِى عُنْقِهِ آمُوالُ النَّاسِ ثُمَّ يُقَالُ لِلَّذِى يَجُرُّ امْعَائَه مَابَالُ الْآبْعَدِ قَدْ اذَانَا عَلَى مَابِنَا مِنَ الْآذَى؟ فَيَقُولُ: إِنَّ الْأَبَعَد كَانَ لَايْبَالِى ايْنَ اَصَابَ البَوْلُ مِنْهُ ثُمَّ يُقَالُ لِلَّذِي يَسِيلُ فُوهُ قَيْحًا وَدَمَّا مَا بَالَ الْآبُعَدِ قَدْ اذَانَا عَلَى مَابِنَا مِنَ الْآذَى؟ فَيَقُولَ : إِنَّ الْأَبْعَدَ كَانَ يَنْظُرُ إلى كَلِمةٍ فَيَسْتَلِذُّهَا كُمَا يُسْتَلَذُّ الرَّفَتُ ثُمَّ يُقَالُ لِلَّذِى يَاكُلُ لَحْمَهُ مَا بَالُ الْآبْعَدِ قَدْ اذَانًا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْآذَى؟ فَيَقُولُ: إِنَّ الأَبْعَدَ كَانَ يَاكُلُ لُحُومَ النَّاسِ بِالْغَيْبَةِ وَيَمْشِي بِالنِّمِيمَةِ۔

(رواه ابن ابي الدنيا والطبراني الترغيب والترهيب ٣٢٩/٣)

'' چارتشم کے جہنمی اہل جہنم کے لیے اذیت پر اذیت کا باعث ہوں گے جوحمیم ( کھولتے ہوئے پانی )اور جیم (دہکتی ہوئی آگ) کے درمیان دوڑتے ہوئے 'اورموت اور ہلا کرت کا یکارتے ہوئے (جنہیں دیکھر) اہل جہنم آپس میں کہیں گے کہان پر کیا مصیبت آئی کہ یہ (اپنے ساتھ) ہمیں بھی مصیبت درمصیبت میں مبتلا کرر ہے ہیں تو (ان چاروں میں (ایک وه خص ہوگا جو بیڑیوں میں بندھا ہوگا اور اس پر انگاروں کا صندوق رکھا ہوگا۔ دوہراوہ آ دمی ہوگا جواپی آنتیں تھسیٹا ہوگا اور تیسر ہے خص کے منہ سے پبیپ اور خون بہدر ہا ہوگا اور چوتھا معندون والله المراه المراه المراه المراه والعربي المراه والمالية المراه والمناه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه والمراه والم والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه رحمت سے دُوری) کا کیا ماجرا ہے جس نے ہمیں مصیبت پرمصیبت میں ڈال رکھا ہے؟ وہ جواب دے گا کہ بیہ بدنصیب اس حال میں مرا کہ اس کی گردن پرلوگوں کے مالی حقوق ہے پھرآ نتیں تھینے والے سے ای طرح کا سول کیا جائے گا۔ وہ جواب دے گا کہ محروم القسمت



اس کی بالکل پروانہیں کرتا تھا کہ پیشاب اس کے بدن پرکہاں لگ رہا ہے۔اس کے بعد منہ ہے پیپ اورخون نکالنے والے ہے اہل جہنم اسی طرح کا سوال کریں گےتو وہ جواب میں کے گاکہ بیازلی بدبخت جب سی غلط بات کود بھتا تو اس سے اس طرح لطف اندوز ہوتا تھا جیے بدکاری ہےلطف حاصل کیا جاتا ہے اور آخر میں خود اینا گوشت کھانے والے سے صورت حال معلوم کی جائے گی تو وہ کہے گا کہ ریمترین محروم القسمت ( دنیا میں ) پیٹھ بیچھے (غیبت کر کے )لوگوں کا گوشت کھایا کرتا تھا اور چغلی کھانے میں دلچیبی لیتا تھا )اللہ ہمیں ان رذائل ہے محفوظ رکھے۔' (آمین )۔

(٩) حضرت ابو ہر رہ و النافذ ارشا و فرماتے ہیں کہ آنخضرت مَثَالَّفَیْوَمِ نے متنبہ فرمایا:

مَنْ اكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ فِي الدُّنْيَا قُرِّبَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: فَيُقَالُ لَه: كُلُّهُ مَيِّتًا كَمَا اكُلْتُه حَيا فِيَاكُلُهُ وَيَكُلُحُ وَيَضِجُّد (رواه ابو يعلى الترغيب والترهيب ٣٩٢٥) ''جو تخص دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھائے ( نبیت کرے ) تو وہ گوشت قیامت کے دن اس کے قریب کیا جائے گا اور اس ہے کہا جائے گا کہ جیسے دنیا میں زندگی کی حالت میں (اییخ بھائی کا) گوشت کھایا تھا اب مردہ ہونے کی حالت میں اس کا گوشت کھا۔ پس وہ

(مجبوراً)ا ہے کھائے گا اور منہ بنائے گا اور چیختا جائے گا۔' نعوذ باللّٰہ منہ'۔

(١٠) حضرت عبدالله بن مسعود طلفينه فرمات بين كه مهم آتخضرت من الفينيم كي خدمت مين حاضر تتھے۔ہم میں ہے ایک شخص اٹھ کر جلا گیا' تو بعد میں ایک دوسرے شخص نے اس جانے والمصخص كمتعلق بجهوغيبت والملككمات كهدديئة وأتخضرت مَنْاتَيْنَامِ نه المستحكم ديا كهوه وانتوں میں خلال کرے۔اس نے جواب دیا حضور میں نے گوشت کھایا بھی نہیں ' کس واسطے خلال كرول؟ توآب مَنْ الْفَيْمُ لِهِ مُلال كرول؟ توآب مِنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

انك اكلت لحم اخيك. (الترغيب والترهيب ٣٢٨/٣)

"تونے اپنے بھائی کا (غیبت کرکے) گوشت کھایا ہے۔"

(١١) حضرت عائشه خِيَّة خُودا پناوا قعم ل فرماتي مِي:

قُلْتُ لِامْرَاةِ مَرَّةً وَانَا عِنْدَ النَّبِي عِلْمَ إِنَّ هَذِهٖ لَطَوِيْلَةُ الذَّيْلِ فَقَالَ الفِظِئ الفِظِئ الفِظِئ فَلَفَظْتُ بُضِعَةً مِن لَحْم (رواه ابن ابي النديا الترغيب والترهيب ٣٢٧/٣)

''ایک مرتبہ جبکہ میں آنخضرت مُنَا لِیُنْ اِس میں بے ایک عورت کے متعلق کہہ دیا کہ یہ تو لمبے دامن والی ہے تو آ تخضرت مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ مِلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِلْ اللَّهِ وَكُو عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلّهُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّه گوشت کالوتھڑ اتھو کا (بیغیبت کے کلمہ کااٹر تھا)''

(۱۲) حضرت جابر مِنْ فَيْزُ فر مات بين كه بهم آنخضرت مَنْ النِّينِيْم كي خدمت ميں حاضر عضے كه ايك بدبودار موا كاحمونكا آيا-آپ اللينيم في ارشادفرمايا:

أَتُدُرُونَ مَاهَٰذِهِ الرِّيْحُ؛ هَٰذِه رِيْحُ الَّذِيْنَ يَغْتَابُونَ الْمُوْمِنِينَ \_

(رواه أحمد الترغيب والترهيب ١/٣)

" کیاتم جانتے ہو کہ بیکی ہوا ہے؟ بیان لوگوں کی (بدبودار) ہوا ہے جو اہل ایمان کی غیبت کرتے ہیں۔''

ان روایات سے انداز ہ لگایا جا سکتا ہے کہ شریعت میں غیبت کس قدر نا گوارصفت ہے جس سے اجتناب کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔

# علمآء في غيبت

علماءاورا کابرملت کی تحقیرو تذکیل کی غرض سے غیبت کا ارتکاب عام لوگوں کی غیبتوں کے مقابله میں زیادہ شدت اور قباحت رکھتا ہے وجہ سیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں علماء کرام کی جماعت كادرجه نهايت بلند ہے۔اس ليےان كى بےعزتی اور بےتو قيری بھی الله نتعالیٰ كوبہت زيادہ نا پيند موتى ہے۔آئخضرت مُنَا لِيُنْ الله الله الله الله الله تعالى نے فرمایا:

مَنْ عَادَٰى لِي وَلَيًّا فَقَدُ اذْنُتُهُ بِالْحَرْبِ.

(بنجاری شریف ۲/۲۲ ۹ عن ابی هریزه)

"جوميركى ولى سے دشمنی رکھتا ہے ميں اس كے خلاف اعلانِ جنگ كرديتا ہوں \_" إسى طرح متل معروف ہے:"لحوم العلماء مسمومة" يعنى علماء كا كوشت نہايت زہريلا ہوتا ہے جوان کی غیبت کرنے والوں کو سخت نقصان پہنچا تا ہے۔علماءاوراولیاءاللہ کی تحقیرونڈ لیل ایسا جرم ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ نہ صرف آخرت میں بلکہ دُنیا میں بھی دیتا ہے جولوگ اس بارے میں بےاحتیاطی کرتے ہیں وہ قدرتی طور پردنیا ہی میں ذلت وخواری اور تنکیوں میں مبتلا کردیئے جاتے ہیں اس لیے ہرمسلمان کا فرض ہے اور دانائی کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے کوعذابِ خداوندی ہے بچائے اور''خاصانِ خدا'' کی برائی کر کے اپنے لیے تباہی کا سامان مہیا نہ کرے اورکسی ایسی مجلس میں نہ شریک ہوجس میں لوگوں کی غیبتیں کی جاتی ہوں۔

### چغلخوري

چغل خوری بھی دراصل غیبت ہی کا ایک اعلیٰ درجہ ہے جس کے معنیٰ فسادِ کی غرض ہے مسکس شخص کے راز کو دوسرے کے سامنے ظاہر کرنے کے آتے ہیں' قر آن کریم میں متعدد جگہ چغل خوروں پرلعنت کی گئی ہے اور نبی اکرم شائیڈ اِئے نے چغل خور کے بارے میں نہایت سخت وعیدیں ارشادفر مائی ہیں' مشہور حدیث ہے:

لا يَدُخُل الجَّنَةَ نَمَّام. (مسلم شريف ٢٠١)

'' چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔''

اس طرح ایک موقع پر آنخضرت مَنْ اللّهُ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللّهِ عَلَى خوری اور پیغل خوری اور پیناب کی چھینٹوں سے نہ بیچنے کی وجہ سے ہوتا ہے (التر غیب والتر ہیب ۳۲۳/۳) اس لیے زبان کی حفاظت میں ریجی داخل ہے کہ ہم اسے چغلی کی گندگی میں ملوث ہونے سے محفوظ رکھیں۔

# چغلی اورغیبت سنے تو کیا کرے؟

عام طور پرلوگوں کا بیمعمول ہے کہ اگر ان کے سامنے کسی شخص کی برائی کی جاتی ہے تویا تو کہ ہے والے کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں حالانکہ بیطریقہ شریعت کے مطابق نہیں نبی اکرم مُنَا اللّٰهِ عَلَیْم کا ارشادگرامی ہے:

من اغتيب عنده انحُوهُ المُسلِم فَلَم يَنْصُرهُ وَهُو يَستَطِيْع نَصْرَهُ ادْرَكَه اثْمُهُ فِي الدُّنيَا وَالْإخِرَةِ (الترغيب والترهيب ٣٣٤٠٣ عن النَّنيَا وَالْإخِرَةِ (الترغيب والترهيب ٣٣٤٠٣ عن النَّنيَا

''جس شخص کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی نمیبت کی جائے اور وہ طاقت کے باوجود

• بیتداس کے لگائی گئی کدا گرکسی کے راز کے افتاء میں کوئی شرعی مصلحت ہوتو اس راز کوظا ہر کرنے میں حرج نہیں ہے۔ المکہ بسااد قات ایسا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ (النودی علی مسلم ۱/۱۷)

(اس کا دفاع کرکے)اس بھائی کی مدد نہ کریے تو اس شخص کو (ایپے مسلمان بھائی کی طرف سے دفاع نہ کرنے کا)وبال دُنیااور آخرت میں ہوگا۔''

اِس حدیث سے معلوم ہوا کہ غیبت من کر خاموش رہنا بھی گناہ ہے۔ حتی الامکان اپنے مسلمان بھائی سے خوش گمان رہ کراس کی طرف سے صفائی دینے کا اہتمام رکھنا چاہیے بیا ہتمام رکھنا نہایت باعث اجر و تواب ہے۔ نبی اکر م مَنَا اَلْمَا اَلْمَا اِلْمَا اللّٰمَا اِلْمَا اِلْمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَ اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمُلْمَا اللّٰمِلْمُلْمَا اللّٰمِلْمُلْمَا اللّٰمِلْمُلْمُلْمُلْمِلْمُلْمَا الل

امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھاہے کہ جب کوئی شخص کسی کی غیبت یا چغلی سنے تو اسے چھ باتوں کا التزام کرنا چاہیے ﴿ چغل خور کی شکایت پر ہرگزیقین نہ کرے اس لیے کہ وہ خبر دینے والا شرعاً فاس ہے۔ ﴿ چغل خور کو اس کے غلط فعل پر متنبہ کرے اور اسے عار دلائے۔ ﴿ چغل خور کے فعل کو دل سے براسمجھا اور اس بناء پر نا پہندیدگی کا اظہار کرے ۔ ﴿ جس کی چغل خور کے فعل کو دل سے براسمجھا اور اس بناء پر نا پہندیدگی کا اظہار کرے ۔ ﴿ جس کی گود کے خل کو ر نے جو بات پہنچائی ہے اس کی کھود کر یداور تحقیق اور تفتیش میں نہ پڑے ۔ ﴿ چغل خور کے فعل کو سے بیان نہ کرے کریداور تحقیق اور تفتیش میں نہ پڑے ۔ ﴿ چغل خور کے فعل کو سے بیان نہ کرے ورنہ خود چغلی کرنے والے کے درجہ میں آجائے گا۔ (احیاء العلوم ۱۳/۳)

# حضرت حاجي امدادالله عينية كامعمول

حفرت حاجی امداد الله صاحب منها جرمی کامعمول تھا کہ ان کے یہاں نہ تو کسی کی شکایت می جاتی تھی اور نہ وہ کسی سے بدگمان ہوتے تھے'اگر کوئی شخص کسی کی بات نقل کرتا تو من کر اس کی تغلیط فر مادیتے' کہتم غلط کہتے ہووہ ایسانہیں ہے۔ (معارف امدادیہ:۳۳)

ایک مرتبہ تھانہ بھون کے زمانۂ قیام میں ایک شخص نے آکرکہا کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں بینازیبا باتیں کہی ہیں۔ حضرت حاجی صاحب نے اسے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اس نے تو میری پیٹھ بیچھے برائی کی تھی اور تو نے میرے منہ پرمیری برائی کردی اس لیے تو اس کہ اس نے تو میری پرائی کردی اس لیے تو اس سے زیادہ برا ہوا۔ حضرت کے اس جواب کا بیاثر ہوا کہ اسے پھر بھی کسی کی شکایت کرنے کی جرائت نہ ہوئی۔ (معارف المادہ: ۱۱۱)

DO II

كاش!اگرة جم بهي اس طريقه كواپناليس توبة ساني جم اس عظيم كناه يه اين كو بچاسكته بي اوراللدتعالى يصرم وحياء كاواقعي حق اداكر سكت بير\_

### بعض بزرگول کے اقوال وواقعات

حضرت قادہؓ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کے تین حصے ہیں :ایک حصہ غیبت سے ہوتا ہے۔ ایک حصہ چغلی سے اور ایک حصہ ببیثاب سے نہ بچنے ہے۔

حضرت حسن ٌ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے دین میں غیبت کا اثر آ کلہ بیای ہے زیادہ خطرناک صورت میں رونما ہوتا ہے جس طرح مرض آ کلہ پورے بدن انسان کو گلا وینا ہے اس طرح مرض غيبت وين كوحيث كرجا تا ہے۔

مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی زین العابدین ؑ کے سامنے سی شخص کی غیبت کی و آپ نے فرمایا: خبر دار! غیبت مت کرنا۔ بیمل ان لوگوں کی غذا ہے جوانسانوں کی صورت میں

ایک سخص نے حضرت حسن بھریؓ ہے یو جھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ میری غیبت کیا کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میری نظر میں تمہاری اتنی قدرنہیں ہے کہ مفت میں اپنی نيكيال تمهار \_\_حواله كردول\_

اسی طرح منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری کوخبر ملی کہ فلاں شخص نے ان کی غیبت کی ہے تو آپ نے نبیت کرنے والے کے پاس کچھتازہ تھجوریں بھیجیں اور کہلایا کہتم نے اپنی نیکیوں میں سے بچھ حصہ مجھے ہر ہے کیا ہے تو میں اس احسان کے بدیلے میں تھجوریں بھیج رہا ہوں' اگرچە يىتمہارے احسان كايورا بدلەنبىل ہے اس بےمعذور خيال فرمائيں۔

( از نداق العارفين ترجمه احيا ، علوم الدين ملخضا )

مشہور صاحب معرفت بزرگ حضرت میمون بن سیارٌ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک حبثی کا مردہ جسم ہے اور کوئی کہنے والا ان کومخاطب کر کے کہدر ہاہے کہ اس کو کھاؤ! میں نے کہا کہ اے خدا کے بندے میں اس کو کیوں کھاؤں؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس کیے کہ تونے فلاں شخص کے جبشی زنگی غلام کی غیبت کی ہے۔ میں نے کہا' خدا کی تتم میں نے اس کے متعلق کوئی اچھی بری بات کی ہی نہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں! لیکن تو نے اس کی غیبت سنی تو ہے اور تو اس پر راضی رہا۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد حضرت میمون کا حال بیہ ہو گیا تھا کہ نہ خود بھی کسی کی غیبت کرتے اور نہ کسی کوا پی مجلس میں غیبت کرنے دیتے۔

(تفییرخازن بیروت ۱۷۱/۱۷۲)

حضرت حاجی امداداللہ صاحب مہاجر کئی نے فرمایا کہ "الغیبة اللہ من الونا" (غیبت زنا سے بھی بڑھ کر ہے) میں غیبت کے شدید تر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ زنا گناہ باہی (شہوت سے صادر ہونے والا) ہے۔ زنا کے صدور کے بعد نفس صادر ہونے والا) ہے۔ زنا کے صدور کے بعد نفس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے کہ میں نے یہ خبیث اور گھناؤنا کام کیا (اور تو بہ کی تو فیق ہوجاتی ہے) میں عاجزی پیدا ہوتی ہے کہ میں نے یہ خبیث اور گھناؤنا کام کیا (اور تو بہ کی تو فیق ہوجاتی ہے) اس اور غیبت میں ابتلاء کے بعد آدمی کو ندامت تک نہیں ہوتی (اور وہ تو بہ سے محروم رہتا ہے) اس بناء پر فیبت کوزنا سے بھی بدتر فرمایا گیا ہے۔ (معارف امدادیہ ۱۳۱۱)

# الك واقعه



اس استرے سے بیوی کا کام تمام کر دیا جب بیوی کے گھر والوں کواس واقعہ کاعلم ہوا تو انہوں نے آ کرشو ہرکول کردیااں طرح الجھے خاصے خاندانوں میں خونریزی کی نوبت آ گئی۔

(احياءالعلوم٣/٩٥)

الغرض غیبت اور چنغلی الیمی بدترین بیاریاں ہیں'جن سے معاشرہ فساد کی آ ماجگاہ بن جاتا ہے' گھر گھرلڑا ئیاں ہوتی ہیں دلوں میں کشیدگی اور نفرت جاگزیں ہوتی ہے رشتہ دار ان ٹوٹ جاتی ہیں'خاندانوں میں آگ لگ جاتی ہےاور بنے بنائے گھر اجڑ جاتے ہیں ،وریہسب فسادِز بان کی ہےا حتیاطی اور اللہ تعالیٰ ہے ہے شرمی اور بے حیائی کی وجہ سے رونما ہوتا ہے۔اس لیے حدیث ندکور میں فر مایا گیا ہے کہ حیاء خداوندی کاحق اس وفت تک ادانہیں ہوسکتا جب تک کہ اولاً سراور اس کے متعلقہ اعضاء کی حفاظت کا اہتمام نہ کیا جائے اور ان اعضاء میں زبان کوممتاز اور نازک حيثيت حاصل ہے اس ليے تميں زبان كى حفاظت كا ہرمكن خيال ركھنا جا ہے۔

### جهني فصل:

# گالم گلوچ اور فخش کلامی

زبان ہے صادر ہونے والے بدترین گنا ہوں میں لعن طعن اور فخش کلامی کرنا داخل ہے۔ بیہ بدزبانی سی بھی صاحب ایمان کو ہرگز زیب نہیں دیتے۔ زبان کے ذریعدایذ ارسانی کرنے والوں کوفر آن کریم میں سخت گناہ کا مرتکب قرار دیا گیا ہے۔ارشادخواوندی ہے:

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِةِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَّاتْمًا

'' اور جولوگ تہمت لگاتے ہیں مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بدون گناہ کئے' تو اُٹھایا انہوں نے بوجھ جھوٹ کا اور صریح گناہ کا۔''

نی اکرم منگافیکی سنت می احادیث مبارکه میں گالم گلوچ ، بدزبانی اور فخش کلامی کی سخت ندمت فرمائی ہے۔آ پِمَنَّالِيَّنَمُ کے بعض ارشادات مبارکہ درج ذیل ہیں:

(ا) لَعُنُ الْمُومِنِ كَفَتْلِهِ لهِ (مسلم شریف ۷۲/۱) مؤمن پرلعنت کرناایبا (ہی برا) ہے جیسے اس کوتل کرنا۔

(۲) لا ینبغی لصدیق ان یکون کقاناً۔ (ریاض الصالحین:۵۰) کی صدیق کو بیزیب نہیں دیتا کہ وہ بہت لعنت کرنے والا ہو۔

(٣) لا يَكُون اللغَّانُون شُفَعَاء وَلا شُهدَءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (رياض الصاحين ٥٥٣) لعنت كرنے والے لوگ قيامت كے روز نه تو سفاشي ہوں گے اور نه گوائي وينے والے ہوں گے۔

(٣) لاَ تَلاعَنُوا بِلَعنَةِ اللهِ وَلاَ بِغَضَبِهِ وَلاَ بِالنَّارِ - (مشكاة شريف ٢١٣/٢) "الله كى لعنت اس كي غضب اورجهنم كي ذريعية پس ميس لعن طعن مت كيا كرو\_"

(۵) سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقَ۔ (مسلم شریف ۸/۱ه) "مسلمان کوگالی دینافستل ہے۔"

(٢) لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَعَّاناً له (مشكاةً شريف ٢ /٢٤) "سياموَمن لعنت بازنبيل ہوتا۔"

(4) لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ بِاللَّعَّانِ وَلاَ الْفَاحِشِ وَلاَ الْبَذِيّ \_

. (مشكاة شريف ٢ /٢١٤)

''مؤمن کامل لعن طعن کرنے والا اور بخش اور بے حیائی کرنے والا نہیں ہوتا۔''

(٨) إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ الْلَعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَتَعْلَقُ ابُوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا ثُمَّ تَاخُذُ يَمِيْنًا وَشِمَالًا وَالسَّمَاءِ دُونَهَا ثُمَّ تَاخُذُ يَمِيْنًا وَشِمَالًا فَإِذَا دُونَهَا ثُمَّ تَاخُذُ يَمِيْنًا وَشِمَالًا فَإِذَا دُونَهَا ثُمَّ تَاخُذُ يَمِيْنًا وَشِمَالًا فَإِذَا لَمُ تَجِدُ مَسَاعًا رَجَعْتُ إِلَى الَّذِي لُعِنَ فَإِنْ كَانَ لَمُ تَجِدُ مَسَاعًا رَجَعْتُ إِلَى الَّذِي لُعِنَ فَإِنْ أَهُلًا رَجَعْتُ إِلَى الَّذِي لُعِنَ فَإِنْ كَانَ أَهُلًا رَجَعْتُ إِلَى الَّذِي لُعِنَ فَإِنْ كَانَ أَهُلًا رَجَعْتُ إِلَى الَّذِي لُعِنَ فَإِنْ كَانَ أَهُلًا لِللَّهِ وَإِلّا رَجَعَتُ إِلَى اللَّهِ فَائِلهَا۔

(راوه أبو داؤد حديث ٥٠٥ أرياض الصالحين ٥٥٣)

'' جب کوئی شخص کسی چیز پرلعنت کرتا ہے تو اس کی لعنت آسان کی طرف جاتی ہے وہاں اس کے لیے درواز سے بند ہوتے ہیں پھرز مین کی طرف اتر تی ہے تو اس کے درواز وں کو بھی بند

یاتی ہے پھر دائیں بائیں جانے کا راستہ ڈھونڈتی ہے اور جب کوئی راستہ نہیں یاتی توجس پرلعنت کی گئی ہے'اس شخص کی طرف آتی ہے'ا گروہ لعنت کا مستحق ہےتو فبہا'ورنہ لعنت کرنے والے پرلوٹ جاتی ہے( بعنی لعنت کرنے والے کی لعنت خودای کے گلے پڑجاتی ہے )۔'' (٩) الْمُسْلِمُ مَنُ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ. ـ

(مسلم شریف ۱/۸۱ مشکاة شریف ۱/۵ عن ابی هریره)

'' کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے عام مسلمان محفوظ رہیں ( وہ کسی کو ہاتھ اورزبان ہے تکلیف نہ دے )۔''

(۱۰) یہودی این خباشت باطنی کی بناء پر جب جناب رسول اکرم مَثَلِّ عَیْنِهُم کی خدمت میں آ تے تو بجائے''السلام علیم'' کہنے کے' السام علیم' کہا کرتے تھے جس کے معنی موت کے ہیں تو آپ مَنَا عَيْنَهُ ان کے جواب میں' وعلیم'' کہہ کرخاموش ہوجاتے جس کا مطلب بیہوتا کہان کی بدوعاء اُنہی کے منہ پر ماردی جاتی کیکن حضرت عائشہ ڈپھٹنا کو یہودیوں کی حرکت پر سخت غصہ آتااوروہ جواب کے ساتھ ساتھ ان پرلعنت جیجتیں اور اللہ کے غصب کی بدد عاء دیتی اس پر آتخ ضرت مُنَّا عَيْنَةٍ مُ في خضرت عا تشهم ديقه النفيا كوريفي حت فرما كي:

مَهُلًا يَاعَائِشَةُ! عَلَيْكِ بِالِّرُفِق وَإِيَّاكِ وَالْعَنْفِ وَالْفُحْشِ ـ (بحارى شريف ١١٢) ''عائشهٔ همرو! نرمی اختیار کرو'اورخی اور بدکلامی ہے بچتی رہو۔''

اس کیے کہ مقصوداس کے بغیر بھی حاصل ہے کیونکہان کی بددعا حضور مَنْ بَنْیَئِمْ کے حق میں قبول نہ ہوگی اور حضور مُنگانِیْمِ کی بدد عاان کے بارے میں قبول ہوجائے گی۔

(١١) آتخضرت مَنَّالِيَّنَةُ لِم كے خادم خاص حضرت انس ابن مالک طِلْاَنَةُ فرماتے ہیں:

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﴿ لَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَا لَكَنَّا كَانَ يَقُولُ لَاحَدِنَا عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ: مَالَهُ تَرِبَ جَبِينَهُ ل (بخاری شریف ۱/۲ ۸۹)

'' رسول اکرم مَنْ النِّیْزُمُ گالیاں دینے والے فخش کلامی کرنے والے اورلعنت کرنے والے نہ شے (زبادہ سے زیادہ) ہم میں ہے کسی پرعمّاب ہوتا تو بیفر ماتے 'اس کی پیشانی خاک آلود

(۱۲) ایک موقع پررسول اکرم مَنَاتِیَمِ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کو گالی دینا گانہ کبیرہ

ہے۔ صحابہ من اللہ ان عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول منا اللہ کیے ممکن ہے کہ کوئی مخص خود اليخ والدين كوكاليال دے آي مَنَّالِيَّةُ مِنْ ارشادفر مايا:

نَعُمْ يَسُبُّ الرَّجُلُ ابَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ ابَاهُ وَيَسُبُّ امَّهُ فَيَسُبُّ امَّهُ عَيْسُبُ امَّهُ

(مسلم شریفت ۱/۶۲ بخاری: ۵۹۷۳ ابوداود: ۱۱۱۰ ترمذی: ۱۹۰۲)

''ہاں (یہاس طرح ممکن ہے کہ) وہ مخص کسی کے باپ کوگالی دے پھروہ محض اس کے باپ کوگالی دے اسی طرح میکسی کی مال کوگالی دے پھراس کی مال کوگالی دی جائے (اس طرح پیر گالی دینے والاخوداینے والدین کوگالیاں ولوانے کا سبب بن گیا)۔''

(۱۳) حضرت جابر بن سلیم طالفیز آنخضرت کی خدمت میں پہلی مرتبہ حاضر ہوئے۔سلام کیا' تعارف ہوا۔ دولت اسلام ہے مشرف ہوئے پھر حضور مُنَائِیْزِ سے پچھ سے تحقیموں پرعہد لینے کی درخواست كى \_ رسول اكرم مَنْ اللهُ يَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

"لا تسبن أحدًا" (الترغيب والترهيب ٢١١٢)

" تم مرگز کسی کوگالی منت دینا۔" م

حضرت جابر ابن سلیم طالفیزنے اس نصیحت کواس قدرمضبوطی ہے تھاما کہ پھرمرتے دم تک سنسان کوتو کیاکسی جاندار کوبھی گالی نہیں دی۔

(۱۷۱) ایک مرتبہ نبی اکرم مَنَّا ﷺ کی مجلس میں کچھ لوگوں کو مجھروں نے کاٹ لیا' انہوں نے مجهرول كوبرا بهلا كهناشروع كيا حضورا كرم مَنَا لِيُنْ الله الكُونع فرماياكه:

لَا تَسُبُّوْهَا فَيِعْمَتِ الدَّابَّةُ فَإِنَّهَا أَيْقَظَتْكُمْ لِذِكْرِ اللهِ

(الترغيب والترهيب ٣ / ٥١٥)

'' مجھرکو برا بھلانہ کہو۔ وہ اچھا جانور ہے اس لیے کہ وہ تمہیں اللّٰہ کی یاد کے لیے بیدار اور ذرااندازہ لگائیں جب جانوروں کو برا بھلا کہنے سے روکا گیائے توانیانوں کوایک دوسرے یرلعن طعن کی کیسے اجازت دی جاسکتی ہے؟

### ا بني عزت اپنے ہاتھ

اس برزبانی اور فخش کلای سے انسان کا وقار خاک میں مل جاتا ہے خواہ آ دمی کتنا ہی باصلاحیت اوراو نیج عہدہ پر ہولیکن برزبانی کی وجہ سے وہ لوگوں کی نظروں سے گرجاتا ہے۔اس لیے اپنی عزت اور وقار کی مفاظت کے لیے بھی زبان پر کنٹر ول کرنا ورا سے بدکلامی سے محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ آج جب ہم اپنے مسلم معاشرہ کی طرف نظرا ٹھاتے ہیں تو بید کھے کر سرشرم سے جھک جاتا ہے کہ ہمارے یہاں گالیاں لوگوں کے تکید کلام کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ نہایت فخش اور غلظ کلمات زبانوں پر اس طرح پڑھے رہتے ہیں کہ ان کے نکلتے وقت ذرہ برابران کی قباحت کا احساس تک نہیں ہوتا اور بیصرف بڑوں کا حال نہیں بلکہ سرکوں پر کھیلتے کو دتے بیچ بھی گایوں کے معاملہ میں اپنے مربیوں کے کان کا حال نہیں بلکہ سرکوں پر کھیلتے کو دتے بیچ بھی کا لیوں کے معاملہ میں اپنے مربیوں کے کان کا حال نہیں مناشرہ میں باوقار مقام حاصل ہو سکے اور حال ہے۔ ہمارا یہ فریضہ ہونا چا ہے کہ ہم خودا سے کواسلامی رنگ میں تکمیں اور زبان کی حفاظت کر کے اللہ تعالی سے شرم و حیاء کا جبوت دیں تا کہ ہمیں معاشرہ میں باوقار مقام حاصل ہو سکے اور ہماری آنے والی نسلیں بھی باعزت طور پر زندگیاں گذار سکیں۔

خلاصه بید که بهاری زبان جموث نمیبت پنگلی فخش کلامی کعن طعن اور براس گناه سے محفوظ وئی جائے ہے۔ اس صورت میں ہم ارشاد نبوی: "فلیحفظ وئی جائے ہیں۔ اس صورت میں ہم ارشاد نبوی: "فلیحفظ الرأس و ما و علی "پرجی معنی میں ممل پیرا ہوسکتے ہیں۔

#### مانویه فصل:

### أتكه كمي حفاظت

شری طور پرسری حفاظت کا تیسراا ہم عضرا بنی آئھوں کو گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے آئھوں کی ذرااس بے احتیاطی انسان کو بڑے بڑے تھین گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے آج جو دنیا میں فحاشی اور بے حیائی کا دور دورہ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی بدنظری اور نظر کی ہے احتیاطی ہے۔ شیطان انسان کے ہاتھ میں بدنظری کا ہتھیا ردے کر پوری طرح مطمئن ہو چکا ہے۔ اب اسے کسی بھی طاغوتی منصوبہ کو بروئے کارلانے میں زیادہ جدوجہ دنہیں کرنی پڑتی۔ یہ بدنظری خود بخوداس کی آرزؤوں کی خاطرخواہ تکمیل کر دیتی ہےنظر کی حفاظت میں کوتا ہی ہےشرمی کی بنیاد' فتنهٔ وفساد کا مؤثر ذربعہ اور منکرات ومعاصی کا سب سے بڑا محرک ہے۔ تجربہ اور تحقیق سے بآسانی اندازه لگایا جاسکتا ہے کہ آج کم از کم ۵ فیصد جرائم اور فحاشیاں محض اس بنیاد پر دنیا میں وتوع پذیر ہوتی ہیں کہان کی ہا قاعدہ تربیت سنیما ہالوں ٹی وی پروگراموں اور دیڑیوکیسٹوں کے ذر بعیری جاتی ہے۔ان شیطانی آلات کے فروغ نے مرم ومحترم رشتوں کی آنکھوں ہے حیاء اورشرم کا پانی نیست و نابود کر دیا۔ باعزت گھرانوں کامعاشرتی وقارخاک میں مل گیا۔اجھےا جھے دینداروں کی شرافنت داغدار ہو گئی۔اس بدنظری کی یاداش میں بلندوبالاورع وتقویٰ کے میناروں میں دراڑیں پڑ گئیں اور ذراسی بداحتیاطی نے زندگی بھرکی نیک نامیوں پر بٹے لگادیا۔ اس بدترین گناہ کی سنگینی اورخطرنا کی محسوں کرتے ہوئے اسلامی شریعت نے بدنظری کے ہر دروازہ کو بند کرنے پرنہایت زور دیا ہے۔قرآن کریم کے احکامات اور احادیث طیبہ کی روثن ہدایات اس سلسلہ میں ہماری بھر پوررہنمائی کوی ہیں۔ قرآن كريم مين فرمايا گيا:

قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنُ ابْصَارِهِمُ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمُ طَذَٰلِكَ اَزُكَى لَهُمُ ط

'' آپمسلمان مردوں سے کہدد بیجنے کہ اپنی نگاہیں نیجی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حاظت كريں ميان كے ليے زيادہ صفائی كی بات ہے۔ '' · اسی طرح کی ہدایت مسلمان عورتوں کو بھی خصوصیت کے ساتھ دی گئی ہے اور انہیں پابند کیا گیاہے کہ وہ اینے اعضاء زینت کوفتنہ کے مواقع پر ظاہر نہ کریں۔ (سورۂ النورۃ ۱۳) نیز سورۂ احزاب کی آیات میں جو پردہ کے احکامات دیئے گئے ہیں وہ بھی بدنظری کے سدباب کے لیے احتیاطی تدابیر کی حیثیت رکھتے ہیں۔اسلامی شریعت نے ان تدابیر کو وجوب کا درجہ دے کراپی جامعیت اور سیجے معنی میں عملی مذہب ہونے کا مظاہرہ کیا ہے۔اسلام برائیوں کوجڑ سے اکھاڑ بھینکنے کاعزم ر کھتا ہے اور اس کے لیے اس انداز میں تدبیری بھی کرتا ہے۔ آج کل کے نام نہاد مہذب ساج

کی طرح نہیں' کہ جوانسداد فحاشی کے لیے صرف کا نفرنسوں' ربلیوں اور تجویز وں کا سہارالیتا ہے اورخودسرے پیرتک فحاش کی غلاظتوں میں ملوث ہے۔ دنیا میں اسلام سے بڑھ کرکوئی ندہب بے حیائیوں پر روک لگانے والانہیں ہے۔قرآن وسنت میں فحاشی کی بنیاد (جہاں سے یہ بیاری کی جز بکڑتی ہے) بعنی آئھ کی بے احتیاطی کوئی سے قابومیں کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ بیالیی بنیاد ہے کہ اگر صرف اس پر ہی قابو پالیا جائے تو ساری بے حیائیاں دنیا سے رخصت ہو علی ہیں۔

### بعض احاديث بثريفه

یمی وجہ ہے کہ نبی آخرالز مال محم<sup>صطفی</sup> منگائیئی ہے۔ بہی وجہ ہے کہ نبی آخرالز مال محم<sup>صطفی</sup> منگائیئی ہے۔ ارشادِ نبوى مَنَالِيَدِيمُ مِنَالِيَدِيمُ مِنَالِيَدِيمُ مِنَالِيَدِيمُ مِنَا اللهِ اللهُ تعالَى فرما تا ہے:

اَلنَّظْرَةُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيْسَ مَنْ تَرَكَهَا مِنْ مَخَافِتِي أَبْدَلْتُهُ إِيْمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قُلَبِهِ. (الترغيب والترهيب ٢٣/٣ عن عبدالله بن مسعودً)

'' نظر شیطان کے تیروں میں ہے ایک زہریلا تیر ہے۔ جواسے میرے خوف سے حچوڑ د ہے تو میں اس کے عوض اسے ایساایمان عطا کروں گا جس کی مثماس وہ اسپنے دل میں محسوں

> ايك دوسرى حديث مين جناب رسول التُمنَّا لَيْنَا المُتَاكِمَةُ عَلَيْهِ المت كُونَى يعنب فرمايا: لَتَغَضَّنَّ اَبْصَارَكُمْ وَلَتَحْفَظُنَّ فَرُوْجَكُمْ أَوْ لَيَكْسِفَنَّ اللَّهُ وُجُوهَكُمْ\_

(الترغيب والترهيب ٢٥/٣ عن أبي امامة)

''این نظریں بیجی رکھواورشرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بے

ا یک موقع پر آنخضرت مَنَّاتِیْنِم ہے سوال کیا گیا کہ اگر اچا نک کسی (اجنبی)عورت پرنظر پڑ جائے تو کیا کریں؟ تو آپ مَنْ اللّٰہ اللّٰہ عنالے جواب دیا کہ فوراً وہاں سے نظریں ہٹالو۔

(مشكوة شريف٢/٢٦)

حضرت علی طافیظ کوآب مُنافیظ می ایسی می می کی کی کی ایک مرتبه بلا اراده و یکھنے کے بعد دوسری مرتبه (اجنبی عورت کو) و یکھنے گا ارادہ مت کرنا۔اس لیے کہ پہلی (بلا ارادہ) نظر تو

معاف ہے مگر دوسری مرتبہ دیکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ (مشکوۃ شریفہ ۲۹۹/۲)
حضرت حسن بھری ؓ آنخضرت مُلَّاثِیْنِ سے مرسلاً روایت فرماتے ہیں کہ آپ مُلَّاثِیْنِ ارشاد
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس شخص پر جوقصد آ (بلا عذر کسی کے ستر کو یا اجنبی عورت کو ) دیکھنے
والا ہوں اور وہ بھی ملعون ہے جسے (بلا عذر واضطرار) دیکھا جائے۔ (مثلاً مردستر کھول کر گھوے
یاعورت بے پردہ پھرے)۔ (مشکوۃ شریفہ ۲۷۰/۲)

ان پاک ارشادات سے بآسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ شریعت کی نظر میں نگاہ کی حفاظت پر کس قدرز دردیا گیا ہے۔

## يرده كے احكامات

ای بناء پراسلامی فقہ میں پوری تفصیل اور وضاحت کے ساتھ پر دہ اور حجاب کے احکام بیان کے گئے ہیں۔ تاکہ ان کو پیش نظر رکھ کر انسان ہر اعتباریت اپنی نظر کو جہنم کا ایندھن بنانے سے محفوظ رکھ سکے۔ حکیم الامت حضریت اقدس مولانا اشرف علی تھا نوی قدس سرہ نے ''اصلاح الرسوم''میں پر دہ کے احکامات کا خلاصہ بیان قرمایا جس کی تلخیص درج ذیل ہے۔

مرد کے لیے ناف سے گھٹنے کے پنچ تک مردوں اور عورتوں سے بدن چھپانا فرض ہے۔
سوائے اپنی بیوی کے کہ اس سے کوئی عضو چھپانا ضروری ہیں۔ گویا بلاضرورت اسے بھی
بدن دکھانا خلاف اولی ہے۔

عورت کو دوسری (مسلمان) عورت کے سامنے ناف سے گھنے تک بدن کھولنا جائز نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض عورتیں (خصوصاً دیہاتوں میں) دوسری عورتوں کے سامنے تکی بیٹے جاتی ہیں۔ یہ بالکل گناہ ہے۔

عورت کواپ شری محرم کے سامنے ناف سے گھنے تک اور کمر اور پیدے کھولنا حرام ہے۔
البتہ سر چہرہ باز واور پنڈلی کھولنا گناہ بیں ہے۔ گوبعض اعضاء کا بلاضرورت کھولنا مناسب
مجھی نہیں اور شرع محرم وہ ہے جس سے عمر بھر کسی طرح نکاح سے جموع ہونے کا احتمال نہ ہو۔ جیسے
باپ بیٹا 'حقیقی بھائی' علاتی (باپ شریک') بھائی' اخیافی (ماں شریک) بھائی' ان بھائیوں
کی اولا دیں۔ اسی طرح انہی تینوں طرح کی بہنول کی اولا داور انہی جیسے رشتہ وارجن سے

12 (C)

ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہےاور جس سے عمر میں تبھی بھی نکاح سیح ہونے کا احتمال ہو وہ شرعاً محرم نہیں بلکہ نامحرم ہے۔اور شریعت میں جو حکم محض اجنبی اور غیر آ دمی کا ہے وہی حکم ان کا بھی ہے اگر چہان کے ساتھ قرابت کارشتہ بھی ہو جیسے بچازاد' پھوپھی زاد' خالہ زاد اور ماموں زاد بھائی یادیوریا بہنوئی یا نندوئی وغیرہ بیسب نامحرم ہیں اوران سے وہی پر ہیز ہے جو نامحرموں سے ہوتا ہے بلکہ چونکہ ایسے موقعوں پر فتنہ کا واقع ہونا مہل ہے اس لیے اورزیادہ احتیاط کاحکم ہے۔

مجبوری ہومثلاً عورت کوضروری کاروبار کے لیے گھرے باہر نکلنا پڑتا ہو یا کوئی رشتہ دار کثرت ہے گھر میں آتا جاتا ہو'اور گھر میں تنگی کی بناء پر ہروفت پردہ نہیں رکھا جا سکتا' صرف الیی حالت میں جائز ہے کہ اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ کلائی کے جوڑنک اور پیر شخنے کے نیچے تک کھولے رکھے۔اس کے علاوہ اور کسی حصہ بدن کو کھولنا جائز نہ ہوگا۔لہٰذا ایس عورتوں پرلازم ہے کہ سرکوخوب ڈ ھانگیں ۔ کرنتہ بڑی آسٹین کا پہنیں ۔ پاجامہ غرارہ دار نہ پہنیں ۔اور کلائی اور شخنے نہ کھلنے دیں۔

🗘 جس عضو کو ظاہر کرنا جائز نہیں (جس کی تفصیل ابھی گذری )اس کومطلقاً و بکھنا حرام ہے کہ شہوت بالکل نہ ہو۔اور جس عضو کو دیکھناا وراس پرنظر کرنا جائز ہے اس میں قید ہے کہ شہوت کا اندیشہ نہ ہوا گر ذراسا شک بھی ہوتو اس وقت دیکھنا حرام ہے۔اب یہاں مجھئے که بوژهیعورت جس کی طرف اصلاً رغبت کااحتال نه ہواس کا چېره تو دیکھنا جا ئز ہوگا مگرسر اور باز ووغیره دیجهنا جائز نه هوگاالیی عورتیں گھروں میں اس کی احتیاط نہیں کرتیں اور اینے نامحرم رشته داروں کے سامنے ننگے سراور بے آستین کا کرنتہ پہنچی رہتی ہیں اور <sup>خ</sup>ود بھی کنهگار ہوئی ہیں اور مردول کو بھی گنهگار کرتی ہیں۔

🗘 جس عضو کا دیکھنا حرام ہے اگر علاج کی ضرورت ہے اس کی طرف دیکھا جائے تو بیہ جائز ہے مرشرط بیہ ہے کہ نظرا ک جگہ ہے آ کے نہ بردھائے۔

🗘 نامحرم مرد کے ساتھ عورت کا تنہا مکان میں رہنا حرام ہے۔اسی طرح اگر تنہائی نہ ہو بلکہ دوسری عورت موجود ہو مگروہ بھی نامحرم ہوتب بھی مرد کااس مکان میں ہونا جائز نہیں ہے۔

البنة اگر اس عورت کامحرم یا شوہریا اس مرد کی کوئی محرم یا بیوی بھی اس مکان میں ہوتو آ مضا نفتہیں۔( مگرفتنہ ہے محفوظ ہونا یہاں بھی شرط ہے۔از مرتب)

- نامحرم مرد وعورت میں باہم ہم کلامی بھی بلاضرورت ممنوع ہے اور ضرورت کے وفت بھی فضول باتیں نہ کرے نہ بنسے نہ مذاق کی کوئی بات کرے حتی کہ لہجہ کوزم بھی نہ کرے۔
  - 🗘 مردکے گانے کی آواز عورت کواور عورت کے گانے کی آواز مردکوسنناممنوع ہے۔
  - عفرات فقہاءنے نوجوان نامحرم عورت کوسلام کرنے یااس کاسلام لینے سے نع کیا ہے۔
- 🗘 نامحرم عورت کا جوٹھا مرد کے لیے اور نامحرم مرد کا جوٹھا عورت کے لیے استعال کرنا مکروہ ہے۔ جبکہ دل میں لذت پیدا ہونے کا احتمال ہو۔
  - اگرنامجرم کالباس وغیره دیکی کرطبیعت میں میلان پیدا ہوتا ہوتو اس کا بھی دیکھنا حرام ہے۔
    - ایی نابالغ از کی جس کی طرف رغبت ہوتی ہواس کا تھم بالغہ تورتوں کے مانند ہے۔
  - جس طرح بری نیت سے نامحرم کی طرف نظر کرنا 'اس کی آواز سننا'اس سے بولنا اور جھونا حرام ہے اس طرح ایس کا خیال دل میں جمانا اور اس سے لذت لینا بھی حرام ہے اور پیر
    - 🗘 ای نامحرم کا ذکر کرنایا ذکر سننایا فوٹو ویکھنااس سے خط و کتابت کرناغرض جس ذریعہ سے بھی خیالات فاسدہ پیدا ہوئتے ہوں وہ سبحرام ہیں۔
    - جس طرح مردکوا جازت نبیل که نامحرم عورت کو بلاضرورت دیکھے بھالے اس طرح عورت کوبھی جائز نہیں کہ بلاضرورت نامحرم کوجھائے۔اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کی بیرعادت
    - که تقریبات میں دولہا کو ما بارات کو جھا نک جھا نک کر دیکھتی ہیں ہری بات ہے۔ ایساباریک کپڑا پہننا جس میں بدن جھلکتا ہووہ مثل ننگے ہونے کے ہے۔احادیث میں اس کی ندمت آئی ہے۔
      - 🧢 مردکوغیرعورت سے بدن د بوانا جائز نہیں ہے۔
      - جیخے والا ایسازیور جس کی آواز نامحرم تک جائے یا ایسی خوشبوجس کی مہک غیرمحرم کے د ماغ تک پہنچ استعال کرنا عورتوں کو جائز بیر سید بھی بے پردگی میں داخل ہے اور جو ز بورخود نه بختا ہومگر دوسری چیز سے لگ کر آواز دیتا ہواس میں بیا حتیاط واجب ہے کہ



ياؤل زمين برآ ہستەر كھے تا كدا فشاء نەہو\_

🗘 حچونی بی کوبھی بیخنے والا زیور نہ پہنایا جائے۔

🗘 نامحرم پیر کے سامنے بھی بے پر دہ ہونا حرام ہے۔

🗘 امرد لینی بے داڑھی والا (خوبصورت اور پرکشش) لڑ کا بھی بعض احکام میں اجنبی عورت کے مانند ہے۔ بینی اند بیٹہ شہوت کے وقت اس کی طرف نظر کرنا 'اس سے مصافحہ یا معانقہ كرنا اس كے ياس تنهائى ميں بيشا اس سے گانا سننا 'يااس كے سامنے گانا سننا 'اس سے بدن د بوانا'یااس سے بہت بیاراوراخلاص سے باتیں کرنا بیسب حرام ہے۔

🗘 سفر میں اگر کوئی مردمحرم (یاشو ہر) ساتھ نہ ہوتو عورت کوسفر کرناحرام ہے۔

🗘 بعضے لوگ جوان لڑکیوں (یا قریب البلوغ بچیوں) کو نابینا یا بینا مردوں سے بے پردہ ير هوات بين بيه بالكل خلاف بشريعت ب. (مخص ازاصلاح الرسوم 20 تا يدعر الفاظ) سب مسائل قرآن وحدیث کی واضح نصوص سے مستنبط ہیں'اوراصلاح الرسوم میں حاشیہ پر ان کے فقہی حوالے بھی درج ہیں ان میں سے ہر ہرمسکلہ کو پڑھ کر ہمیں سوچنا جا ہے کہ آج ہما ہے گھرانے میں ان برکتناعمل ہوتا ہے اور کتنا خلاف ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت پر کامل طور پر عمل کی تو فیق عطا فر مائے۔آ مین

### بار یک اور چست کیاس بھی ممنوع ہے

یردہ کے احکامات میں ریجھی ہے کہ مرد وعورت ایبالباس نہ بہنا کریں جس ہے اعضاء مستورہ کی ہیئت بجائے چھنے کے اور انھر کر آجائے۔ آنخضرت مَنْ اَنْتَا اِنْ اِنْ جَہْم میں جانے والی لعض عورتوں کی رمضت بیان فر مائی ہے کہ وہ لباس پہننے کے باوجودنگی ہوں گی۔

اوراس جملہ کی تفسیر میں شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اس سے یا تو ایسالباس مراد ہے جو **پوری طرح ساتر نہ ہواور یا ایبا بار یک لباس مراد ہے جو بدن کی رنگت (اور بیئت ) کو نہ چھپا** سكيه (نودي على مسلم ٢٠٥/) طبراني مين مشهور صحابي حضرت جرير بن عبدالله ولا ينفؤ كابيار شادلل كيا

"إن الرجل ليلبس وهو عار يعني الثياب الرقاق\_"

(اللباس و الزينة من السنة المطهرة: ۸۰) ''آ دمی ایبالباس پبنتا ہے جسے پہننے کے باوجودوہ بےلباس رہتا ہے (لیعنی باریک کپڑے جوساتر نہ ہوں )۔''

آئے کل نے فیشن میں بید دونوں باتیں کٹرت سے رائے ہوگئی ہیں۔ یا تواہیے باریک لباس پہنے جاتے ہیں جن سے بدن پوری طرح جھلکا ہے یا پھرا لیے چست لباس استعال کئے جاتے ہیں جو بدن کی ہیئت ابھار دیتے ہیں۔ بیطر زِلباس مرد وعورت دونوں کے لیے باعث شرم اور طبعی غیرت کے خلاف ہے۔ جب سے جیز (کسی ہوئی پینٹ) اور ٹی شرٹ کا بیہودہ فیشن چلا ہے یہ یہ یہ یہ نے بر سرعام اس بے حیالباس کو ہیں کر بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ گر جمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ جبکہ اللہ سے شرم کرنے کا پہن کر بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ گر جمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ جبکہ اللہ سے شرم کرنے کا گوشش کریں۔

# تنهائي مين بھی بلاضرورت ستر نہ کھولیں

الله تعالیٰ ہے شرم وحیا کا تقاضا ہے ہے کہ ہم تہنائی کی حالت میں بھی حتی الامکان اپنے ستر کو چھینانے کا اہتمام کریں۔

(۱) حضرت بہزین حکیم اپنے دادا کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے آنخضرت مَالَیْدِ اِسے عرض کیا کہ ''اے اللہ کے رسول! ہم اپنا ستر کس سے چھپا کیں؟ اور کس سے نہ چھپا کیں؟ آپ مَالَیْدُ اِسْتُ اَسْتُ اِسْتُ ہوں آن کیا کہ یارسول اللہ مَالِیْ اِسْتُ اللہ مَالہ ہوں تھ دوسرے لوگ بھی رہتے ہوں تو کیا کریں؟ آپ مَالَیْ اِسْتُ اسْتُ اِسْتُ الْمُ ال

فَاللَّهُ أَحَقَ أَنْ يُستَحَىٰ مِنْهُ مِنَ النَّاسِ (شعب الايمان ١٥١/٥٥)



"تولوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کامستحق ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔" ا مام بیہی اس جملہ کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ 'اس بات سے شرم کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اینے ستر پرنظر کرتے ہوئے نہ دیکھے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی شے مسی جگہ بھی مخفی نہیں ہے۔اس اعتبار ہے گویا کہ ستر پوشی کو جھوڑ دینا اللہ کے سامنے بے حیائی ہے اور ستر کا اہتمام ر کھنا ہی حیاہے۔ (شعب الایمان ۱۵۱/۱۵۱)

(٢) سيدنا حضرت ابوبكرصديق طالفيزن نے ايك مرتبة تقرير كے دوران بيضيحت فرما كى: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ اِسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهَ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهٖ اِنِّى لَاظَلُّ حِيْنَ آذُهَبُ إِلَىٰ الْغَائِطِ فِي الْفَضَاءِ مُتَقَيِّعًا بِثَوْبِي اِسْتِحْاًءً مِنَ اللَّهَ عَزَّوَ جَلَّ-

(شعب الايمان ١٤٢/٦)

''اےمسلمانو!اللہ تعالیٰ ہے شرم کیا کرو۔اس ذات کی شم جس کے قبضہ میں میری جان ہے' میں جب قضاء حاجت کے لیے صحراء میں جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے شرم کی وجہ ہے اپنے كير \_ ليبيث كرجا تا ہوں (ليعني حتى الا مكان ستر يوشى كا استمام كرتا ہوں ) \_''

(٣) حضرت انس طِلْقَغَةُ روايت كرتے ہيں كەمشہورصحالي حضرت ابوموىٰ اشعرى طِلْقَةُ سوتے وفت (لنگی کے نیچے) نیکر پہن کر لیٹتے تھے کہ ہیں سونے کی حالت میں ان کا ستر نے کھل جائے۔ (شعب،الإيمان٢/١٥١)

> ( ٧٧) ای طرح ایک روایت میں نبی اکرم مَنَاتَنْیَا لِم مَنَاتُنْیَا لِم مَنَاتُنْیَا لِم مِنْ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ إِنَّ اللَّهَ حَيِيِّ سَتِيْرٌ ، فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلْيَتُوارِ بِشَي ءٍ ـ

(شعب الايمان ٦)

''اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا اورستر پوشی کو پہند کرنے والا ہے اس لیے جب تم میں ہے کوئی عسل کاارادہ کر ہے تو کسی چیز ہے آ ڈکر لے۔''

یہ ہدایات ہم سب کے لیےلائق توجہ ہیں۔ آج کل عموماً تنہائیوں میں ستر کا اہتمام ہیں رہتا' حتیٰ کہ کھروں کے باہر سرکوں پر لگے ہوتے نلوں اور یانی کی ٹینکیوں پر بڑی بڑی عمر کے لوگ ستر کا اہتمام کئے بغیر مسل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نیز نہروں اور دریا کے ساحلوں پر تو اس

طرح بے حیائیوں کے مناظر بکٹرت دیکھنے کو ملتے ہیں توغور فرمایا جائے کہ جب ہماری شریعت تنهائی میں بھی ضرورت سے زائدستر کھولنے سے منع کرتی ہے تو بھلاعوا می جگہوں پراس بے حیائی اوربے غیرتی کے مظاہرہ کی کہاں اجازت ہوسکتی؟

## تميال بيوى بهمى ستر كاخيال ركليل

اسلامی تعلیم بیہ ہے کہ زوجین بھی آپس میں باکل بےشرم نہ ہوجایا کریں بلکہ حتی الا مکان ستر كاخيال ركھا كريں چنانچہ ايك مرسل روايت ميں حضرت عبدالله بن مسعود طالخيز رسول اكرم كابيہ مبارك ارشاد فقل فرماتے ہیں:

إِذَا اَتَلَى أَحَدُكُمْ آهُلَهُ فَلْيَسْتَتِرُ وَلَا يَتَجَرَّدَانِ تَجَوّْدَ الْعِيرَيْنِ.

(شعب الايمان ٢/٦٢١)

''جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے تو حتی الامکان ستر پوشی کے اور جانوروں کی طرح بالکل ننگے نہ ہوجایا کریں۔'' ،

معلوم ہوا کہ حیا کا تقاضانیہ ہے کہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے ستر کونہ دیکھیں۔سیدنا حضرت عائشہ صدیقتہ طاق نی ہیں کہ پوری زندگی نہ میں نے آنخضرت مَثَالِثَا کُمَا سرّ دیکھا'نہ آ پِمُنَا لِيُنْ اللّهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ كَهُمِينِ اللهِ بات كا خاص لحاظ ركه كرشرم وحيا كا ثبوت دينا چاہیے والدین کے اعمال واخلاق کا اولا دیر بہت اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم شرم وحیا کے تقاضوں پڑمل پیرا ہوں گے تو ہماری اولا دبھی انہیں صفات وخصائل کی حامل ہوگی۔اورا گرہم شرم وحیا کا خیال ندر تھیں گے تو اولا دمیں بھی انی طرح کے خراب جراثیم سرایت کر جائیں گے۔ آج ٹیلی ویژن کے پردے پر ننگے اور انسانیت سے گرے ہوئے مناظر دیکھے کر ہمارے معاشرے میں ان کی نقل أتارنے كى كوشش كى جاتى ہے اوراس كا بالكل لحاظ نبيل ركھا جاتا ہے كہ ہمارار ب اور ہمارا خالق و ما لک تنہائیوں میں بھی ہمارے اعمال سے پوری طرح واقف ہے وہ اس بدترین حالت میں ہمیں دیکھے گا تواسے کس قدرنا گوارگز رے گا۔اس لیےاللہ سے شرم کرنی ضروری ہے۔ بیشرم کا جذبه بی ہمیں ایسی بری باتوں ہے بیاسکتا ہے۔

علاوه ازیس ستریوشی میں لا پرواہی کا ایک اور نقصان حضرات فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ

ہے آ دمی پر بھول اورنسیان کاغلبہ ہوجا تا ہے اور ضروری با تنبی بھی اسے یا ڈہیں رہتیں علامہ شامی فرماتے ہیں کہ بھول کا مرض پیدا کرنے والی چیزوں میں سے ریجھی ہے کہ آ دمی اپنی شرم گاہ سے تھیل کرےاوراس کی طرف دیکھے۔ (شامی ۲۲۵/۲۲۵ کتاب الطہارة مطلب ست تو ٹ النسیان ) بہرحال نظر سے صادر ہونے والی نامناسب باتوں میں سے اپنے ستر پر بلاضرورت نظر کرنا بھی ہے جس سے نظر کومحفوظ رکھنا جا ہے۔

10 44 Q

### میاں بیوی ایناراز بیان نه کریں

اِسی طرح میبھی بڑی ہے شرمی اور بے غیرتی کی بات ہے کہ میاں بیوی اینے راز کو اپنے ووستول اور سہیلیوں سے بیان کریں۔ایک حدیث میں آنخضرت مَنْ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الله الله الله الله إِنَّ مِنْ اَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةَ يُّومَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُفْضِى إِلَى اَمْرَأَتِهٖ وَتَفْضِى اِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا۔

(رواه مسلم ۲/۱٪ عن ابي سعيد الخدري و أبو داؤد وعيرهما اتلرغيب والترهيب ٦١/٣) '' قیامت کے روز اللہ کی نظر میں لوگوں میں سب سے بدترین مرتبہ پر وہ شخص ہو گا جواپی بیوی کے پاس جائے اور اس کی بیوی اس کے پاس آئے پھران میں سے ایک ساتھی کاراز ( سی دوسرے کے سامنے ) فاش کردے۔''

حضرت اساء بنت یزید مٹائٹۂ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں دوسرےمردوں اورعورتوں کے ساتھ آتخضرت مَنْ النَّيْزُم كى خدمت ميں حاضرتھى كە آپ مَنْ النَّدُمْ نے ارشادفر مايا كەمكن ہے كەكوكى مردا بی بیوی کے ساتھ کئے جانے والے فعل کو بیان کرتا ہواور کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ كت جانے والے كام كى دوسروں كوخبردي ہو۔ "آپ مَنْ اللَّهُ عَالِي ارشادس كراورلوگ تو خاموش رہے مگر میں نے عرض کیا کہ جی ہاں اے اللہ کے رسول! مرد بھی ایسا کرتے ہیں تو آ بِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ نے ارشادفر مایا:

فَلَا تَفْعَلُوا ۚ فَإِنَّمَا مَثَلُ ذَٰلِكَ مَثِلُ شَيْطَانِ لَقِى شَيْطَانَةً فَغَشِيْهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ ـ (رواه أحمد الترغيب والترهيب ٦١/٣)

''توابیانه کیا کرؤاس لیے کہ بیکام ایبا ہی ہے جیسے کوئی شیطان (برسرعام) کسی چڑیل ہے

جماع كرے اور لوگ اسے ديكھ رہے ہوں۔''

اسلام بے حیائیوں کی باتیں پھیلانے سے روکتا ہے۔ زوجین کا اپناراز عام لوگوں میں بیان کر نابدترین شم کی بے حیائی ہے اور اللہ ربّ العزت سے شرم وحیا کے قطعاً خلاف ہے۔ اس لیے ہمیں اس بدترین فعل سے بھی احتر از کرنا چاہیے 'بالخصوص نو بیا ہے جوڑے اس ہدایت کا خیال رکھیں۔ اس لیے بگڑے ہوئے معاشرہ میں زیادہ تر انہیں ہی اپنے راز بیان کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ احادیث سے معلوم ہوگیا کہ یہ بیان کرنا اور بیان پر مجبور کرنا سب بدترین گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔

### دوسرے کے گھر میں تا نک جھانک

آ نکھ کے ذریعہ کئے جانے والے گناہوں میں سے ایک پیجی ہے کہ آ دمی کی دوسرے شخص کے گھر جائے اور اندر جانے کی اچازت لینے سے پہلے دروازے یا کھڑکی کے سوراخوں سے اندر جھا بکنے گئے۔ یا دورنے اوا گر کھلا ہوا ہوتو سیدھا دروازے کے سامنے جاکر گئے گئے۔ اس لیے کہ داخلے کی اجازت سے پہلے دیچھ لینے سے اجازت واستیذان کا مقصد ہی فوت ہوجا تا ہے۔

ایک مرتبہ حضرت سعد بن معاذ جلائے آنخضرت مَلَّا اَیْنَا کے جمرہ مبارکہ میں تشریف لائے اور دروازے کے بالکل سامنے آکر اجازت مانگئے لگے تو آنخضرت مَلَّا اِیْنَا آپ کو ایک کنارے کھڑے ہوئے کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اے سعد (آڑ میں) کھڑے ہوگے کراجازت کا حکم تو نظر ہی کی وجہ ہے۔

کراجازت لیا کرو۔ اس لیے کہ اصل میں اجازت کا حکم تو نظر ہی کی وجہ ہے ہے۔

(شعب الا یمان ۲ / ۲۳۳۳ مدیث ۸۸۲۵)

﴿ آنحضرت مَنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَا نَكَ جَمَا نَكَ وَحَت نَا لِبَند فرمات عَصِد حضرت بهل بن سعد فرمات بین که ایک شخص ایک مرتبه آنخضرت مَنَّ اللَّهُ که وولت خانه کے سوراخ میں جمعانکنے لگا۔ اس وقت آنخضرت مَنَّ اللَّهُ کے وست مبارک میں سینگ تھی جس سے آپ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْهِ لَوْ اَعْلَمُ اللَّهُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ اللَّهُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ اللَّهُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ اللَّهُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ اللَّه

#### وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ اَجُلِ الْبَصَرِ ـ

[بخاری: ۲۲۶۱ '۲۲۶۱ '۲۹۰۱ ترمذی: ۲۷۰۹ نسانی: ۲۸۷٤]

''اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو د کھے رہا ہے تو میں یہی (باریک سینگ) تیری آ نکو میں چھو
دیتا۔ کیونکہ اجازت لینے کا حکم تو اسی وجہ ہے ہے کہ (دوسرے کی) نظر۔ بے حفاظہ ت رہے۔''
اور ایک متفق علیہ حدیث میں ہے کہ جوشخص کسی کے گھر میں بلا اجازت نظر ڈالے تو گھروالوں کے لیےاس کی آئکھ پھوڑ دینا جائز ہے۔ (مسلم شریف ۲۱۲/۲)

المناحضرت عمر بن الخطاب طِلْتَغَيْدُ ارشاد فر مات بيل كه:

مَنْ مَلَا عَيْنَيْهِ مِنْ قَاعَةِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَقَدُ فَسَقَ (شعب الإيهان ٢٠٤٤) "جس شخص نے داخلے کی اجازت سے پہلے گھر کا شخن آئھ کھ کرد یکھا اس نے گناہ اور فسق کا کام کیا۔"

اس کیےاللہ سے محفوظ رکھیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں تو فیق عطافر مائے۔آمین۔

#### رَّنُهو بِن فصل :

### كان كى حفاظت

الله تبارک و تعالی سے شرم و حیا کا ایک اہم تقاضایہ بھی ہے کہ انسان اپنے کا نوں کو غلط آواز سے سننے سے محفوظ رکھے۔ ان غلط آوازوں میں الله کے نزدیک سب سے بدترین آوازگانے بجانے کی آواز ہے۔ قر آن کریم میں اسے'' شیطان کی آواز' بیکار بات'لہو ولعب کی چیز'' قر اردیا گیا ہے قر آن کریم کی درج ذیل تین آیات سے گانے کا ممنوع ہونا معلوم ہوتا ہے۔

گیا ہے قر آن کریم کی درج ذیل تین آیات سے گانے کا ممنوع ہونا معلوم ہوتا ہے۔

﴿ الله تعالی شیطان کو جو اب دیتے ہوئے بطور تنبیہ فرماتا ہے:

وَاسُتَفُزِرُ مَنِ اسُتَطَعُتَ مِنُهُمْ بِصَوْتِكَ .....(بنی اسرائیل: ٦٤) "اورگھبرا کے توان میں جس کوتو گھبرا سکے اپنی آواز ہے۔"

يبال بعض مفسرين نے آواز سے باجا گانامرادليا ہے:

(نقله القرطبي عن مجاهد والضحاك (١٦٩/٥)

(٢) وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلُّ عَنُ سَبِيُلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فط وَّيَتَخِذَهَا هُزُوا أُولِئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ - (لقمان:٦)

''اورایک وہ لوگ ہیں جوخریدار ہیں کھیل کی باتوں کے تاکہ بچلائیں (گمراہ کریں)اللہ کی راه ہے بن شمجھے اور تھبرائیں اس کوہنی وہ جو ہیں ان کوذلت کاعذاب ہے'۔

اس آیت میں تھیل کی باتوں سے وہ سب چیزیں مراد ہیں جواللہ کی یاد سے ہٹانے والی ہوں مثلًا نضول قصہ گوئی ' ہنسی مذاق کی باتیں' واہیات مشغلے اور گانے بجانے وغیرہ۔روایات میں آتا ہے کہ نضر بن حارث جو مکہ کا ایک سردار تھا وہ گانے بجانے والی باندیوں کوخرید لا تا اور اس سے گانے سنوا کرلوگوں کوقر آن سے رو کتاتھا۔ ( قرطبی 4/9س)

(٣) وَتَضُحَكُونَ وَلَا تَبُكُونَ وَانْتُمْ سَامِدُونَ \_ (النجم: ٦٠-٢١) ''اور ہنتے ہوروتے ہیں اورتم کھلاڑیاں کرتے ہو۔''

اس آیت میں کھلاڑیاں کرنے سے مراد بعض مفسریں نے گانا ہجانالیا ہے۔ (حاشية الجمل ۴/۰۲۰ تفسير ابوالمسعورٌ، ١٦٦/٨)

### اجادیث شریفه میں گانے کی حرمت

اس طرح احادیث طیبہ میں بھی گانے بجانے پرسخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ (۱) ایک صدیت میں ارشاد ہے:

صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة\_

(الترغيب والترهيب ١٨٤/٤)

'' دو آوازیں دنیا اور آخرت میں قابل لعنت ہیں' ایک خوشی کے وقت میوزک کی آواز' دوسرےمصیبت کے وقت بین کرنے کی آواز''۔

#### (٢) من جلس إلى قينة يسمع منها صب في اذنه الآنك يوم القيامة-

(قرطبی ۷/۰۰ پ ۲۱ ومثله فی حاشیه ابی داؤد ۲۷٤/۲)

'' جو محض اپنی باندی ہے بیٹھ کر گانا سنے اس کے کانوں میں قیامت کے دن سیسہ بچھلا کر ڈلاا جائے گا''۔

(س) آنخضرت مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ طویل حدیث میں وہ علامات بیان فرمائی ہیں جن کے پائے جانے کے وقت امت مسلمہ عذاب سے دو جارہ وگی انہی میں سے ایک علامت رہے :

وظهرت القينات والمعازف (ترمذی ۲/ه٤ عن علی قرطبی ۴۰/۷)

"اورگانے والی باندیاں اورگانے بجانے کے آلات عام ہوجائیں گئے"۔

(٧) ) ايك حديث مين حضرت عائشه ظافئة حضور بإك مَثَّاتِثَنَّهُ كابيارشادُ فل فرماتي بين:

من مات وعنده جارية مغنية فلا تصلوا عليه ـ (فرطبي ١/٧٥)

'' جس کا انتقال ہو جائے اور اس کے پاس کوئی گانے بجانے والی باندی ہوتو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو۔''

ب روایت ہے آنخصرت مَثَّاثِیَّا مِی نظر میں گانے کی ناپسندید گی کااندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ (۵) آنخصرت مَثَّاثِثِیْنِ مِنْ ارشادفر مایا:

الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع وفي رواية ينبت النفاق في القلب.
(مشكاة شريف ٢١١/٢ ٤٠ شعب الايمان ٢٧٩/٤ حديث ١٠٠٥ عن حابرً

" كانا بجانا دِل مِين نفاق كواليها كاتاب جيه بإنى تحيي كوأ كاتاب-"

(٢) آنخضرت مَثَالِثَيْنِمُ نِے ارشادفر مایا:

ليشر بن اناس من امتى الخمر يسمونها بغير اسمها ويضرب على رؤوسهم المعازف يخسف الله بهم الارض ويجعل منهم قردة وخنازير-

(شعب الايمان ٢٨٢/٤ حديث :١١٤٥)

''میری امت کے بچھلوگ شراب ضرور پئیں گے گراس کو دوسری چیز کا نام دیں گے اور ان کے سروں پرگانے بجائے کے آلات بجائے جائیں گے تو اللہ تعالی انہیں زمین میں دھنسا دے گااورانہی میں سے بعض کو بندراور خزیر بنادے گا''۔

# گانا بجاناعلماء وفقتهاء كي نظر ميں

یہ احادیث گانے بجانے کی حرمت پر صراحۃ دال ہیں۔ اس بناء پر امت کے اکابر علماء گناہے بجانے کی حرمت پر منفق رہے۔امام شعبی رحمۃ اللّٰدعلیہ فر ماتے ہیں کہ گانے والا اور جس کے لیے گایا جائے دونوں ملعون ہن۔

حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں ہیں کہ گانا بجانا' زنا کا جنز منتر ہے۔ حضرت نافع بڑا تین فرماتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر بڑا تھا کے ساتھ سفر میں جارہے بتھے تو انہوں نے مزمار (گانے بجانے کے آلہ) کی آ واز سی تو اپنے دونوں کا نوں میں انگلیاں دے لیں اور اس جگہ سے دور ہٹ گئے تا کہ آ واز نہ سکیں اور فرمایا کہ آ مخضرت منگا تین جب ایمی آ واز سنتے سے تھے تا کہ آ واز نہ سکیں اور فرمایا کہ آ مخضرت منگا تین جب ایمی آ واز سنتے سے تھے۔ (شعب الایمان ۱۸۳/۲)

صاحب درمختارعلامه صلفی' فآویٰ برزاز بیہ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"استماع صوت الملاهی معصیة" و المحلوس علیها فسق و التلاذ بها کفر أی بالنعمة استماع الملاهی معصیة و المحلوس علیها فسق و التلاذ بها کفر أی بالنعمة فضرف المحوارح إلی غیر ماحلق لاجله کفر بالنعمة لاشکر قالواجب کل الواجب ان یحتنب کی لا یسمع لما روی انه علیه الصلوة و السلام ادخل اصبعه فی اذنه عند سماعه " (درمحتار مع الشامی کراچی ۴۶۹۸ قبیل فصل فی اللس) از بهولعب والی چیزول کی آ واز شنا مثلاً بین اور بارموینم وغیره حرام ہے۔ اس لیے که آ تخضرت مُلافین کا ارشاد ہے کہ بہوولعب کی چیزین سنا گناہ ہے اور الی مجلس میں بیشافت ہے اور الن سے لذت عاصل کرنا کفران نعمت ہے۔ اس لیے کہ اعضاء و جوارح کو ان کا مول میں لگانا جن کے لیے ان کی پیدائش نہیں ہوئی ہے۔ ( بیخی معصیت کے کا موں میں لگانا جن کے لیے ان کی پیدائش نہیں ہوئی ہے۔ ( بیخی معصیت کے کا موں میں لگانا ) شکر نیں بلکہ نعمت خداوندی کی ناشکری ہے البذا واجب سے بڑھ کرواجب ہے کہ میں آ وازیں سننے سے اجتناب کیا جائے جیسا کہ مروی ہے کہ آ مخضرت مُلافین نول میں الگایاں ڈال لیں "۔

شریعت اسلامی نے جس شدت سے مسلمانوں کو گانے بجانے میں انہاک سے روکا ہے۔ افسوں ہے کہ آج اس کثرت کے ساتھ اس عظیم معصیت میں ابتلاء عام ہو گیا ہے۔اب دَ رود یوار

سے گانے بجانے کی آ وازیں آتی ہیں۔ کام کرنے والے کاریگر گانوں کے اسنے عادی ہو چکے ہیں کہ بغیراس آ واز کے ان کا ول ہی کام میں نہیں لگتا۔ گھروں سے قر آن کریم کی آ وازوں کے بجائے دن رات میوزک اور ڈیک کی آ وازیں سنائی دیتی ہیں اور پھراس پربس نہیں کہ آ دمی خودہی من کر گنہگار ہو بلکہ تیز ترین آ واز میں اسے بجا کر سارے محلّہ والوں کو گنہگار بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج ہمار نے جوانوں کے لیے سب سے زیادہ پندیدہ چیز ٹیپ ریکارڈ اور گانے بجانے اور فلم کی اسٹوریوں کے کیسٹ ہیں جنہیں دن رات بجا کر اوقات ضائع اور اخلاق وعادات کو تباہ کیا جاتا ہے۔ ''فی شیوں کا پٹارا'' ٹیلی ویژن وی 'سی' آراور کیبل' ٹی وی کے وسائل عام ہو گئے ہیں اور جاتا ہے۔ ''فی شیوں کا پٹارا'' ٹیلی ویژن وی 'سی' آراور کیبل' ٹی وی کے وسائل عام ہو گئے ہیں اور ان کے ذریعہ ہما ہے کان گنا ہوں میں پوری طرح ملوث ہو چکے ہیں۔

مروّجہ قوالی بھی حرام ہے

اس ہے آگے بردھ کرشیطان نے قوالی کی شکل میں اس حرام کام کو جائز کرنے کا بہانہ بھی گھڑ لیا ہے۔ آج قوالیاں میوزک کی تھاپوں برگائی جائیں ہیں اور طبلوں اور ہارمونیم کے ساز پرقوال اشعار پر ہے ہیں۔ بیاشعار خواہ کتنے ہی شجے اور حقیقت پرمنی ہی کیوں نہ ہوں میوزک اور آلات موسیقی کے ساتھ مل جانے کی وجہ ہے ان کی حرمت اور ممانعت میں کوئی تخفیف نہیں ہو سکتی۔ میوزک بہر حال حرام ہے۔ فقہ فی کے مشہور عالم علامہ شائی فرماتے ہیں کہ:

وما يفعله متصوفة زماننا حرام لايجوز القصد والجلوس إليه

(شامي ٩/٦ قبيل فصل في اللبس)

''اور جو ہمارے زمانہ کے صوفی لوگ (قوالیاں گاتے اور وجد) کرتے ہیں وہ حرام ہے ایسی مجلسوں میں جانااورشر یک ہونا بھی جائز نہیں ہے''

گرافسوں ہے کہ آج قوالیوں کوعین عبادت ہم کھرا ہے جعلی اور بناوٹی روحانیت کے حصول کا ذریعہ بنایا جانے لگا اور پہلے تو یہ قوالیاں عموماً عرس اور مزارات تک محدود تھیں ۔ گر جب سے نئے الیکٹرا تک آلات 'میپ ریکارڈ اور گراموفون وغیرہ ایجاد ہوئے ہیں ان چیزوں کا بہت عموم ہو گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ عام گانوں کے مقابلہ میں نہ ہی اشعار کی قوالیاں اور زیادہ خطرناک ہیں۔ اسلئے کہ ان میں اللہ اور رسول کا نام میوزک کے ساتھ لیا جاتا ہے جواللہ اور اسکے رسول کے احکامات

کے ساتھ بھونڈ سے مذاق کامظاہرہ کرنے کے مرادف ہے۔ بیتو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص نعوذ باللہ قرآن کریم اور احادیث طیبہ کومیوزک پڑھنے لگے۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی مسلمان اسے ہرگز برداشت نہیں کرسکتا۔ اسی طرح اللہ تعالی سے شرم وحیاء کا تقاضا اور غیرت اسلامی کامقتضی سیہ کہ ہم ناجائز آوازوں کے ساتھ اللہ اور اس کے مقدس رسول کانام لینا بھی ہرگز پبندنہ کریں۔

### رمضان کی بے حرمتی

ان قوالیوں کا سب سے زیادہ بیدردی کا استعال ماہ رمضان المبارک میں ہوتا ہے۔ رمضان کی وہ مبارک اور روحانی ساعتیں جن میں ایک فریضہ کا نواب ستر گنا تک زیادہ ہوجا تا ہے۔ان میں قوالیوں اور گانوں کا شننا اور سنانا سخت گناہ ہے۔ مگر افسوں ہے کہ بڑے شہروں میں رمضان المبارک را توں میں ہوٹلوں اور وُ کا نوں پر پوری پوری رات قوالیوں کی ریکارڈ نگ ہوتی رہتی ہے اور آواز اتنی بلند ہوتی نے کہ محلّہ والوں کا عبادت کرنا بھی دو بھر ہوجا تا ہے۔ بیراللہ اور اس کےرسول کی تو بین کے ساتھ ساتھ رمضان المیارک کی بھی تو بین اور ناقدری ہے۔ بہرحال ہماری میدکوتا ہی قابل اصلاح ہے۔ گرہمیں اللہ سے ڈر ہے اور آخرت میں دربارِ خداوندی میں جوابد ہی کا خوف ہے تو ہمیں ان برائیوں سے بچنا چاہیے اور اپنے کا نوں کو ہربری بات سننے سے بچانا چاہیے۔اللہ تعالیٰ ہمیں تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

### دوسرون کی راز کی با تیس سننا

كان سے كئے جانے والے گناہوں میں سے ایك بروا گناہ بیہ ہے كہ آ دمی دوسروں كی راز كی باتوں کو سننے کی کوشش میں لگار ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ آنخضرت نے ارشادفر مایا: مَنِ اسْتَمَعَ إلى حَدِيْثِ قُوْمٍ وَهُم لَهُ كَارِهُوْنَ صُبَّ فِي اُذُنِهِ الْآنَكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(بعتاری شریف ۲/۲ ۲ ، ۱ اعن ابن عباش)

'' جو مخص لوگوں کی ایسی باتیں غور سے سنے جن باتوں کو وہ دوسروں کو سنانا ناپبند سمجھتے ہیں تو اس كے كانوں میں قيامت كے روز يكھلا ہواسيسه ڈ الا جائے گا۔'' نیز قرآن کریم میں بھی تجسس (جاسوی) ہے منع فرمایا گیا ہے اور ایک حدیث میں ارشاد

نبوی ہے:

إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدَتَهُمُ أُو كِدُتَ أَنْ تُفْسِدَهُمُ -

(ابو داؤد شریف ۲/۲۷۰)

''اگرتم لوگوں کے پوشیدہ عیوب وغیرہ کے دریے ہو گے تو تم انہیں فساد میں مبتلا کر دو گے یا فساد کے قریب تک پہنچادو گے''۔

### ايب عبرتناك واقعه

علامہ ابوعبداللہ محمد القرطبی نے ''الجامع لا حکام القرآن' میں عمروبن دینار کے حوالہ سے لکھا
ہے کہ مدیند منورہ میں رہنے والے ایک شخص کی بہن کا انقال ہوگیا۔ اتفاق سے تدفین کے وقت
اس شخص کی ایک تھیلی جس میں دینار بھرے ہوئے تھے' قبر میں رہ گئی۔ چنا نچاس نے قبر کھودی تو
کیا دیکھا ہے کہ پوری قبرآگ کے شعلوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس نے جاکراپنی والدہ سے
لیا دیکھا ہے کہ پوری مملی زندگی کیسی تھی؟ والدہ نے بتایا کہ ایک تو نماز کواپنے وقت سے ٹال دیتی
تو چھا کہ میری بہن کی مملی زندگی کیسی تھی؟ والدہ نے بتایا کہ ایک تو نماز کواپنے وقت سے ٹال دیتی
تقی بعنی قضا کر دیتی تھی' دوسر سے ہیکہ جب رات کو پڑوی اپنے ایک کمروں میں چلے جاتے تو سے
اٹھ کران کے درواز وں پرکان لگا لیتی اوران کے راز وں کو حاصل کر لیتی تھی تو اس شخص نے اپنا
خیش دیدواقعہ ذکر کیا ورکہا کہ اس کی انہی برعملیوں کا وبال ہے۔ اللّقہم احفظنا منہ۔
(قرطبی ۱۳۰۸)

ان حقائق کی روشی میں ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آج ہرآدی دوسرے کی ٹوہ میں لگا ہوا ہے کہ کیا چیز لائق تقید ملے اور ہم بات کو بتنگر بنا کیں۔ اپنے عیوب سے لا پرواہی اور دوسرے کے معائب کی کھود کرید ہی فساد اور بد گمانیوں کی بنیاد ہے۔ تجربہ سے تا تا ہے کہ تجسس میں رہنے والا آدمی بھی چین سے نہیں رہ سکتا۔ ہمیشہ ذھنی کوفت اور اُلجھن بتا تا ہے کہ تجسس میں رہنے والا آدمی بھی جین سے نہیں رہ سکتا۔ ہمیشہ ذھنی کوفت اور اُلجھن میں مبتلا رہے گا۔ اِس کے برخلاف جو تحف اپنے کام سے کام رکھے اور دوسروں کے معاملات میں زیادہ نہ پڑے اس کی زندگی نہایت سکون سے گذر ہے گی۔ شریعت کی یہ ہدایتیں ہمارے لیے دنیوی اور اُخروی فلاح کی ضامن ہیں۔ اس لیے زندگی کے ہرموڑ پر ہمیں ان کا لحاظ رکھنا جا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کوواقعی شرم وحیا کا ثبوت و بنا چا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کوواقعی شرم وحیا کا ثبوت و بنا چا ہے۔

نویں فصل:

# ڈ اڑھی منڈ انا بھی بےشرمی ہے

سر کی حفاظت کا ایک عضر میر بھی ہے کہ سراور چہرے کی تر اش اور خراش شریعت کی بتائی ہوئی ہدایات کے عین مطابق ہو۔اللّٰہ تعالیٰ نے مرد وعورت دوالگ الگصنفیں بنا کیں ہیں اور ان میں جہاں اعضاء کی ساخت میں فرق رکھاہے وہیں ان کے درمیانِ امتیاز کی ایک واضح علامت داڑھی کو قرار دیا ہے۔ فدرتی طور پر مردوں کے چبرے پر داڑھی نکلتی ہے اور عورتوں کے نہیں نگلتی - بیالیاواضح فرق ہے جس سے پہلی ہی نظر میں مردوعورت میں امتیاز ہوجا تا ہے۔اب جو شخص داڑھی منڈا تاہے وہ مرد ہونے کے باوجودعورتوں سے مشابہت اختیار کرتا ہے اور اس طرح کی مشابہت پراحادیث میں سخت لعنت وار دہوئی ہے۔ایک حدیث میں وار دہے: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمُتَشَبِهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَلِ (البخاري ٤٣٦ م حديث: ٥٨٨٥ عن ابي عباس اللباس والزينة ٤٣٩)

" أتخضرت مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عورتول سے مشابہت كرنے والے مردول اور مردول سے تشبيه كرنے والى عورتوں پرلعنت فر مائى ہے'۔

للہذا جو تخص بھی شرم وحیاء رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ اپنے کوعورتوں کے تشبہ سے بچا کرواقعی الله تعالی سے شرم وحیاء کا ثبوت دے اور اپنے سراور اس سے متعلق اعضاء کوجہنم کی آگ ہے بچانے کا نظام کرے۔

داڑھی ندر کھنے میں ایک تو عورتوں کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ ایک مسلمان مرد کے لیے یہی خرابی کیا کم تھی کہمزیداس پر آنخضرت نے داڑھی ندر کھنے کومشر کین اور مجوسیوں کی علامت قرار دیا ہے اور مسلمانوں کوتا کید کے ساتھ داڑھی رکھ کرائلی مخالفت کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچدار شاد ہے: خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ وَقِرُوا اللَّهٰ لِى وَأَحْفُوا الشَّؤَارِبِ.

(بعماری شریف ۲/۵/۷ عن آبن عمر)

«مشركين كى مخالفت كر دُواڑھياں بڑھاؤاورمونچھوكوخوب كترواؤ\_" ایک دوسری حدیث میں ہے:



### جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَاَرْخُوااللِّلِحٰى خَالِفُوا الْمَجُوْسَ -

(رواه مسلم ١ / ١٢٩ زاد المعاد ١٧٩/١)

‹ 'موچیس کتر واوَ اور داڑھیاں جھوڑ وُ مجوسیوں کی مخالفت کرو''۔

نیزایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ در بارنبوت میں بادشاہ کسریٰ کے دوقاصد حاضر ہوئے۔ دونوں کی داڑھیاں منڈھی ہوئی تھیں اور موتچھیں بڑھی ہوئی تھیں' انہیں اس صورت میں دیکھے کر ہ تخضرت کو سخت نا گواری ہوئی فر مایا :تمہارا برا ہو آخر تمہیں کس نے الی صورت بنانے کا حکم دیا ے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جارے آقالینی سری نے۔اس پر آنخضرت نے ارشادفر مایا:

الكِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي بِإِعْفَاء لِحُيَتِي وَقَصِّ شُورابِي - (البدايه والنهايه ٢٦٩/٣) «لیکن میرے ربّ نے مجھ کو داڑھی بڑھانے اور موجھیں کترنے کا حکم دیاہے''

تو معلوم ہوا کہ داڑھیاں منڈانا دراصل مشرکین اور آتش پرستوں کاشیوہ ہے اور داڑھیاں ر کھنا اہل ایمان کا شعار ہے اور اس کا شاران سنتوں میں ہوتا ہے جو پہلے انبیاء کیہم السلام سے بھی ثابت ہیں اورجنہیں فطرت کہاجا تاہے۔

حضرت عائشه خِيْفِهُ ٱلْتَحْضرت مَثَلَّتْنَيْمُ كَاارشادْ قَلَ فرما تى بي:

عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَشْرٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإَعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَآءِ وَقَصُّ الْاَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِبطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَآءِ قَالَ زَكْرِيًّا قَالَ مُصْعَبٌ وَّنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةُ زَادَ قَتيبَةً قَالَ وَكِيْعِ إِنْتِقَاصُ الْمَآءِ يَعْنِى الْإِسْتِنْجَآءَ۔

[ابوداود: ۵۳ ۲۷۵۷ نسالی: ۵۰۰۵ ۵۰۰۵ ۲۵۰۵ ابن ماجه: ۲۹۳ مسلم شریف ۲۹۹۱] ودس باتیں فطرت میں ہے ہیں ....جن میں موجھیں کتر نااور داڑھی بڑھا ناشامل ہے .... ان وجوہات کی وجہ ہے داڑھی رکھنے کو واجب اور داڑھی منڈ انے کوحرام کہا جاتا ہے اس میں به که کر تخفیف نہیں کی جاسکتی که بیرتو ' دمحض ایک سنت ہے کریں تو احیما ہے نہ کریں تو گناہ ہیں'' جبیها که عام لوگ کهه دیتے بین اس لیے که اولائسی سنت کی اس طرح تحقیر خود نقاضائے محبت نبوی کے برخلاف ہے۔ دوسرے میرکہ اسے سنت زائدہ کے درجہ میں رکھنا غلط ہے۔ اگر میکن سنت

زائدہ ہوتی تو آنخضرت اسکےخلاف کرنے پرنا گواری کااظہار نہ فرماتے اور نہ اسکی اس قدرتا کید کی جاتی اس وجہ سے تمام ہی فقہاء کے نز دیک داڑھی منڈ انا اور ایک مشت سے کم ہونے کی صورت میں اسے کتر واناحرام قرار دیا گیا ہے جس کی تفصیلات کتب فقہ میں موجود ہیں۔

### المحةكربير

ایک طرف تو داڑھی کی بیشری حیثیت ہے دوسری جانب امت کی اکثریت کاعمل آج اس کے بالکل برخلاف ہے۔ داڑھی منڈ انے کی وباالی عام ہوگئی کہ اب ذہن سے اس کے ناجائز ہونے کا تصور ہی محو ہوگیا بلکہ اگر کسی کو بتایا جائے اور سمجھانے کی کوشش کی جائے تو غلطی تسلیم کرنے کے بجائے گیراور رکیک قتم کے اعذار پیش کرنے لگتا ہے اور 'عذر گناہ بدتر اُزگناہ''کا مصداق بن جاتا ہے۔

افسوس ہے کہ دیگر قومیں جن کا دامن تصور آخرت سے خالی ہے وہ تو اپنے شعار کا حد درجہ اہتمام کریں اور ہرسطح پر اپنی الگ شناخت بنانے کی کوشش کریں اورمسلمان جو دنیا میں تمام انسانیت کی فلاح وبہبود کا ضامن اور آخرت میں کامیابی کا پروانہ لے کر آیا ہے وہ اپنی شناخت بنانے کے بجائے دوسری تو موں کی علامتوں میں ضم ہو کر اپنا وجود ہی کالعدم کرنے پر تیار ہو۔ بیہ صور تحال افسوسناک ہی نہیں بلکہ منتقبل کے لیے تشویشناک بھی ہے۔ آج ہندوستان میں نظر ڈال کرد کیھئے۔ پورے ملک میں سکھ قوم کے افراد کی تعداد صرف دوکروڑ ہے۔ لیکن بیلوگ اپنے شعائر اور شناخت کے مضبوطی ہے پابند ہیں کہ بینکڑوں افراد میں اگر ایک بھی سکھے ہوگا تو اپنی پگڑی' ڈاڑھی اور کرپان کے ذریعہ دور ہی سے پہچانا جائے گا۔اس قوم کا فردخواہ اسمبلی یا پارلیمینٹ میں جائے حتی کہ صارح مہوریہ کیوں نہ ہو جائے۔اسی طرح فوجی ملازمت میں رہے یا شہری کمپنیوں میں رہے ہرحال میں اپنی قومی شناخت کو سینے سے لگائے رکھتا ہے۔ جبکہ مسلمان جوملک میں کم و بیش بیس کروڑ کی تعداد میں آباد ہیں۔ان کے لباس تراش وخراش کسی چیز میں بھی عام طور پر ایسی شناخت باقی نہیں رہ گئی جوانہیں دوسرول سے متاز کر دے۔ سفر کے دوران مسلم اور غیرمسلم میں امتیاز دستوار ہے۔ای غفلت اور لا پروائی بلکہ مرعوبیت کی وجہ سے آج مسلمانوں کی آؤاز کمزور ہے اوروہ متحد ہوکرا پی بات منوانے کی حیثیت میں نہیں ہیں۔ بید ہدایت نبوی سے دوری کا ہی نتیجہ ہے

اوراس کاعلاج صرف بہی ہے کہ ہم اینے طرزِ عمل کا جائزہ لیں اور ماحول سے متاثر ہوئے بغیر یورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں کہ ہماری زندگی کی ڈگر اللہ تعالیٰ سے شرم وحیاء کے تقاضوں كے مطابق ہے يان كے برخلاف ہے۔اللہ تعالی ہميں توفیق سے نوازے۔آمین۔

### سر برانگر برخی بال

سرکے بالوں کے بارے میں بھی شرعی ہدایات واضح طور پرموجود ہیں۔جن کالحاظ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آنخضرت عام طور پرسرمبارک پر پنتھے بال رکھتے تھے جواکثر کان کی لوتک رہے اور بھی اس سے نیچے تک بھی ہو جاتے تھے اور جج وعمرہ کے موقع پر آپ کا سارے بالوں کومنڈانا بھی ثابت ہے۔ آپ کے طرزِ عمل سے اتنی بات ثابت ہوئی کہ بال ر کھے جائیں تو سب رکھے جائیں اور کانے جائیں تو سب برابر کانے جائیں 'بینہ ہو کہ کہیں ہے تو منڈ الیا اور کہیں ہے چھوڑ دیا۔ چنانچہ آپ نے ''قزع'' (یعنی بال کہیں ہے مونڈ دینا اور کہیں سے چھوڑ دینا) سے تع فر مایا ہے۔ (بخاری شریف باب القزع ۱/۲۷۷)

علماء نے اسی مدیث سے بیمسئلہ مستنبط کیا ہے کہ بیک وفت بال حیوٹے بڑے رکھنا جائز تہیں ہے جیسا کہ آج کل انگریزی بال رکھے جاتے ہیں کہ پیھیے سے چھوٹے کر کے آگے کے حصہ میں بڑے چھوڑ دیئے جاتے ہیں۔تواس طریقہ میں ایک تو'' قزع'' جیسی خرابی پائی جالی ہے اور دوسرے اس میں غیر قوموں ہے مشابہت بھی ہے جس پر آتخضرت نے ان الفاظ میں وعید فرمانی ہے کہ:

مَنْ تَشَبُّهُ بِقُومٍ فَهُو مِنْهُمْ \_ (مشكاة شريف٢/٥٧٥)

'' جو خص کسی میں مشابہت کرے وہ انہی میں شار ہے۔''

حمرافسو*س کہ یمی غیر قوموں کا طریقہ آج ہمیں سب سے زی*ادہ پیند ہے۔ شاید کنتی کے دو جار فیصدلوگ ہوں گے جو بالوں کے بارے میں شرعی ہدایات پر کاربند ہیں۔ورنہاب تو بس آنگریزی بالوں کا چلن ہے ٹو پیاں غائب ہیں اورسروں پر آنگر یزیت جھائی ہوئی ہے۔ بچوں ے لے کرنو جوانوں حتیٰ کہ برے بوڑھے لوگ بھی جھوٹے برے بے ہنگم بال رکھنے کے شوقین

سركى حفاظت

(a) (d)

نظراً تے ہیں اور اتباع سنت کا خیال تک دِل میں نہیں آتا۔

### عورتوں کے بال

شریعت میں سرکے بالوں کوعورت کی زینت قرار دیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ وہ سرکے بالوں کو نہ منڈ ائے۔ایک حدیث میں وار دہے کہ:

نَهٰی رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَنْ تَحُلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا۔ (نسانی شریف ۲۷۰/۲)

"آنخصرت مَنَّالْتِیْنِ کُسُورت کواپنا سرمنڈانے ہے منع فرمایا ہے'۔
اور فقہ حنی کی مشہور کتاب درمختار میں لکھاہے کہ:

قطعت شعر رأسها اثمت والعنت وان بإذن الزوج لانه لاطاعة لمَخلُوق فِي معصِية الخَالق\_ (درمختار ٤٠٧/٦)

''عورت نے اپنے سرکے بال کاٹ ملیے تو ،گنہگار اور ملعون ہوئی' اگر چہشو ہر کی اجازت سے ایسا کرے۔اس ملیے کہ خالق (الله تعالی ) کی نافر مانی والے کام میں کسی مخلوق کی اطاعت روانہیں ہے۔

عورتوں کے لیے بال کا شنے کی ممانعت کی بنیاد یہ ہے کہ اس عمل کی وجہ سے عورت مردوں سے مشابہت کرنے سے تشبہ کرنے والی بن جاتی ہے اور پیغیبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت فر مائی ہے۔ اس بفصیل سے معلوم ہو گیا کہ آج کے دور میں عورتوں میں جو بال کا شنے کارواج ہو گیا ہے یہ شریعت اسلامی کی روسے قطعانا جائز ہے جس طرح مرد کے لیے داڑھی کا شاحرام ہے ای طرح عورتوں کے لیے سرکے بال مردوں کی طرح کا شاحرام ہے اور داڑھی کا شاحرام ہے اور است چاہے دنیا بے شرمی نہ کے مگر اللہ تبارک وتعالیٰ کی نظر میں بیحرکت بہر حال بے شرمی اور بے حیائی میں داخل ہے اس سے بہر حال بچنا ضروری ہے اور گھر والوں کو بھی بچانا چاہیے۔ حیائی میں داخل ہے اس سے بہر حال بچنا ضروری ہے اور گھر والوں کو بھی بچانا چاہیے۔





#### يهلي فصل:

### مال حرام سے اجتناب

رسول اللهُ مَنَا عَلَيْهِ مِنْ الله تعالى سے شرم وحیا كى دوسرى جامع علامت بيه بيان فرمائى كه: "وليحفظ البطن وماحوى" يعن" أدى اينے پيك اوراس ميں جمع كرده چيزوں كى حفاظت كرك 'ال ہدایت كا اولین منشاحرام كمائی ہے اجتناب واحتیاط ہے۔ ساتھ میں ان اعضاء و جوارح کی غلط کاریوں سے حفاظت کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے جو پیٹ سے متعلق ہیں۔مثلاً شرم گاہ 'ہاتھ پیراور دِل کو برائیوں ہے بچانا۔ بیسب باتیں قابل لحاظ ہیں اوران کی رعابت رکھے بغيرالله نتازك وتعالى يصشرم وحيا كاحق ادانهيس بهوسكتا\_

قرآن کریم اور اجادیث طیبہ میں جا بجا طلال مال اختیار کرنے کی تاکید اور حرام ہے اجتناب نه کرنے پرسخت وعیدیں وارد ہوئی اور قرآن وسنت میں واضح ہدایات دی گئی ہیں کہ ل آ دی حرام ذرائع ہے مال جمع نہ کرے قوق ن کریم میں فرمایا گیاہے:

وَلَا تَأْكُلُوآ اَمُوَالَكُمُ بَيُنَكُمُ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَاۤ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَٱكُلُوا فَرِيُقًا مِنُ اَمُوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمُ تَعُلَمُونَ - (البقره: ١٨٨)

''اور نه کھاؤ مال ایک دوسرے کا ناحق اور نه پہنچاؤ ان کو جا کموں تک کہ کھا جاؤ کوئی جصہ لوگوں کے مال میں سے ظلم کر کے (ناحق) اور تم کومعلوم ہے'۔ ايك جكه ييمول كامال ناخق كهان يراس طرح تكيز فرمائي كئ:

إِنَّ الَّذِيْنَ يَاكُلُونَ آمُوَالَ الْيَتَمَى ظُلُمًا إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ نَارًا طُوسَيَصُلُوٰنَ سَعِيْرًا - (النساء: ١٠)

''جولوگ کہ کھاتے ہیں مال بیبموں کا ناحق وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرر ہے ہیں اور عنقریب داخل ہوں گے آگ میں''۔

ایک جگهارشادی:

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَاكُلُوا اَمُوَالَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ الَّهِ اَنُ تَكُونَ تِحَارَةً عَنُ تَرَاضٍ



مِّنُكُمُ (النساء: ٢٩)

''اےا بیان والو! نہ کھا وُ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق' مگریہ کہ تجارت ہوآپس کی خوشی ہے''۔

'' یمی حکم ہرحرام مال کا ہے۔جو مال بھی شریعت کی رعایت رکھے بغیر حاصل کیا جائے گاوہ موجب عذاب ہوگااوراس کا استعمال کرنے والا اللہ کی رحمت سے دُور ہوجائے گا''۔

### ارشادات نبويية كالثيرة

﴿ حَضِرت الوہ رِيه طِنْ اللّٰهِ عَلَيْهُ كَارُوا يَت ہے كَهَ تَحْضَرت مَنَّ اللّٰهِ اَحْدَ اللّٰهِ اَحْدَ اللّٰهِ اَحْدَ اللّٰهُ اَحْدَ اللّٰهُ اَحْدَ اللّٰهُ اَحْدَ اللّٰهُ اَحْدَ اللّٰهُ اَحْدَ اللّٰهُ اَحْدَ اِللّٰهُ اَحْدَ اِللّٰهُ اَحْدَ اللّٰهُ اللّٰهُ اَحْدَ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

(المؤمنون : ١٥)

"الله تعالی پاکیزہ ہے اور وہ پاکیزہ مال کے علاوہ کوئی اور مال (اپنے در بار میں) قبول نہیں کرتا اور الله تعالی نے (پاکیزہ چیزیں استعال کرنے کے بارے میں) مؤمنین کوبھی وہی تحکم دیا ہے جورسولوں کو دیا ہے۔ چنا نچہ الله تعالی نے فرمایا: اے رسولو! کھاؤ عمدہ پاکیزہ چیزوں میں سے اور کام کرونیک بیشک میں تمہارے کام سے واقف ہوں'۔

م قال نہ کا آئی کہ الگاری ای کرونیک بیشک میں تمہارے کام سے واقف ہوں'۔

وَقَالَ: ﴿ يَآتُهُا الَّذِينَ امَنُوا كُلُوا مِنَ طَيِبتِ مَا رَزَقُنكُمُ ﴾ (البقرة ١٧١) ثُمَّ ذكر : الرَّجُل يطِيُل السَّفَر اشعَث اغبِرَّ يَمُد يَدَيْه إلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ ومَطْعَمُهُ حَرَامٌ و مَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وغُذِى بالْحَرَام فَانِي يُستَجَابُ لِذَٰلِكَ.

(رواه مسلم ۲/۲۲۱۱ الترغيب و الترهيب ۲۳۳۲/۲ مشكوة شريف ۲۶۱۱)

"اور (ایمان والوں سے فرمایا) اے ایمان والو! ہماری عطاکردہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ پھرآ تخضرت مَنْالِیْنِ نے الشخص کا ذکر فرمایا جو (مثلًا لمیسفر کے دوران غبار آلوداور پراگندہ بال ہونے کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھ آسان کی طرف اٹھاکر دُعاما کیے کہ اے میرے رب ! اے میرے رب ! لیکن اس کا کھانا چینا اور لباس حرام ہواور اس کی حرام سے پرورش ہوئی ہوتو کہاں اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟

ال حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر چہانسان کی ظاہری حالت قابل رحم کیوں نہ ہولیکن حرام مال میں ملوث ہونے کی وجہ سے وہ مخص اللہ کے رحم وکرم اور نظر کرم سے محروم کر دیا جاتا ہے اور اس کی دُعا قابل قبول نہیں ہوتی۔

مَنِ اشتَرَاى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ ذَرَاهِمَ وَفِيْهِ دِرْهَم من حَرَامٍ لَمْ يَقْبَلِ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ لهُ صَلُوة مَا ذَامَ عَلَيْهِد (رواه أحمد الترغيب والترهيب ٢٤٦/٢)

''جس شخص نے ایک کپڑا دس درہم کا خریدااوراس میں ایک درہم حرام کی ملاوٹ ہوتو جب تک وہ کپڑا اُس کے بدن پررہے گا اللہ رب العزت اس کی کوئی نماز قبول نہ فر مائے گا''۔

﴿ ایک حدیث میں ہے کہ آنخضرت مَالْیَٰیَا اُلمِے حضرت معدین الی وقاص بڑا یُنیز سے فرمایا:
وَ اللّٰذِی نَفُسُ مُحَمَّدٍ بیدِه إِنَّ الْعَبدَ لیقُذِفُ الْحَرَامَ فِی جَوْفِه مَا یَتَقبَّلَ مِنهُ عَمَلُ الْبَعِیْنَ یَوْمًا وَ اَیْسَالُ مِنهُ عَمَلُ الْمُحَدِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

(رواه الطبراني في الصغير الترغيب والترهيب ٢٥٥٦)

''ال ذات کی شم جس کے قبضہ میں محمد (مَنَّا اَلَّهُ َ اِلَى جان ہے۔ آدی اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالنا ہے جس کی وجہ سے چالیس روز تک اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا اور جس محص کا گوشت پوست حرام سے پروان چڑھا ہوتو اس کیلئے تو جہنم ہی مناسب ہے'۔ جس محف کا گوشت پوست حرام سے پروان چڑھا ہوتو اس کیلئے تو جہنم ہی مناسب ہے'۔ کسیدنا حضرت ابو بکرصدیق خلافے فرماتے ہیں کہ آنخضرت مَنَّالِیْنِ اِنْ اِرشاوفر مایا:

﴿ سیدنا حضرت ابو بکرصدیق خلافی فرماتے ہیں کہ آنخضرت مَنَّالِیْنِ اِنْ اِنْ اِنْ اِللَّهُ مَنْ اِنْ جَوّام۔ لکت حکوم النہ تُنْ جَسَد عُذی بہتو ام۔

(رواه ابو يعلى والبزار..... 'الترغيب والترهيب ٣٤٩/٢)

''ایبابدن جنت میں نہیں جائے گا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو۔''

" تم حرام مال جمع كرنے والے پر شك نه كرواس ليے كه اگروه اس مال سے صدقه كرے گا

C

تووه قبول نه ہوگا بقیہ مال بھی اسے جہنم تک لے جانے کا توشہ بن جائے گا''۔

﴿ حضرت ابو ہریرہ طِنْ الله عَلَى روایت ہے کہ آنخضرت مَنْ الله عَنْ مَایا:
لَا أَنْ يَجْعَلَ أَحَدُ مُكُم فِي فِيْ مَنْ وَايت ہے كہ آن يَجْعَلَ فِي فِيْهِ مَاحَرَّمَ اللهُ عَزَّوَ جَلّ ـ

۱شعب الايمان ٥/٧٥)

''تم میں ہے کوئی آ دمی اینے منہ میں مٹی بھر لئے بیا پنے منہ میں حرام ، ل داخل َ رنے سے بہتر ہے۔''

ایک مرتبہ آنخضرت مَنْ اللّٰیَہ ہے بوچھا گیا کہ جنت میں داخل کرنے والے اعمال زیادہ تر کون سے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فر مایا کہ تقویٰ اور حسن اخلاق۔ پھر بوچھا گیا کہ جہنم کون سے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فر مایا کہ تقویٰ اور حسن اخلاق۔ پھر بوچھا گیا کہ جہنم تک لے جانے والے اعمال کون سے ہیں؟ تو آپ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهِ مَنْ فر مایا:

الاجُوفَان: الْفرجُ والفَم ـ (شعب الايمان ٥/٥٥)

'' دودرمیانی اعضاءٔ مند (جس سے حرام چیز پہیٹ تک پہنچتی ہے ) اور شرمگاہ''۔ لیعنی زیادہ تر لوگ حرام کمائی اور ناجائز شہوت رانی کے ذریعہ جہنم کے ستحق ہوں گے۔ اعاذنا اللّٰہ منہ۔

ان روایات سے بیمعلوم ہوگیا کہ حرام مال کا استعمال شریعت کی نظر میں سخت نا ببندہ ہے اور آخرت میں بدترین عذاب کاموجب ہے۔

### مال طیب کے ثمرات

اس کے برخلاف ورع وتقوی اور مشتبہ اور حرام مال سے اجتناب آنخضرت مَنْ اَنْ اَنْ اَلَا اِلَّهِ اَنْ اَلَا اِلْ اَ ہدایات کی روشی میں کامیا بی اور مادی وروحانی کامیا بی کا ذریعہ ہے۔

چنانچداحادیث طیبہ میں حلال مال کے اہتمام پر دنیا اور آخرت میں شاندار نتائج سامنے آنے کے وعدے مذکور ہیں۔مثلا:

﴿ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص ولائنڈ نے آنخضرت منگائیڈ اللہ کے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول! میرے لیے دعا فرما دیجیے کہ میں مستجاب الدعوات ہوجاؤں آنخضرت مُثَاثِدُ اللہ نے فرمایا:

یاسعد: اطب مطعّمك تكن مُسْتَجابَ الدَّعُوة (النرغیب ۲۵۰۲)

''اے سعد! اپنا کھاناطیب کرلوتم مستجاب الدعوات ہوجاؤ گے۔''

ایک حدیث میں ہے کہ آنخضرت مَالَّا الْمِیْا نَے بیخوشخری سنائی!

مَن اكلَ طَیّبًا وَعَمِلَ فِی سُنَّة وَ أَمِنَ النَّاسُ بِوَائِقَه دَخَل الجَنَّة \_

﴿ شعب الایمان ٥٤٥ الترغیب ۴٥٥/۲ عن أبی سعید النعدری) ''جوشخص مال طبیب کھائے اور سنت پر عمل کرے اور لوگ اس کے شریعے محفوظ ہوں تو وہ جنت میں ما رنگا''

لینی بیرچار حصلتیں جس کونصیب ہوجا ئیں اسے اتنی بڑی عظیم دولت ہاتھ آگئی کہ اس کے مقابلہ میں ساری کا ئنات کی دولت وٹروت برکار ہے۔

حضرت الوقاده به المحتفظ الوالد مناء بلاتن فرماتے ہیں کہ ہمارا گذرایک دیہاتی شخص پر ہوا'اس نے بتایا کہ ایک مرتبہ آبخضرت مُلَّاتِیْنَا نے میرا ہاتھ پکڑ کر پکھیسے فیل فرمائیں۔ ان میں سے ایک نصیحت خاص طور پر مجھے یا درہ گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا:

اِنگَکَ لَاتَدَعُ شَیْنًا اِتَقَاءَ اللّٰہ اِلّٰ اعْطالاً اللّٰهُ حَیْرًا مِنهُ۔ (شعب الاہماد دامه)

دمی جو چیزاللہ کے شرسے چھوڑ دو گے قاللہ تعالی تہمیں اس سے بہتر عطافر مائے گا'۔

ایعنی آج بظاہر تقوی پر عمل کرنے میں دنیوئی نقصان نظر آتا ہے۔ لیکن اگر ہمارا بھین پختہ ہوتو اللہ تعالی سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ نہیں اس تقوی کے عوض ہمارا مقصود اس طرح پورا ہوتو اللہ تعالی سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ نہیں اس تقوی کے عوض ہمارا مقصود اس طرح پورا کرائے گا کہ جہال سے ہمیں مقصد کے حصول کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔

### تاجرون كوخوشخبري

وُنیا میں مال کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ تجارت ہے۔ آنخضرت منگائی آئی اس ذریعہ حصیل مال کوسب سے زیادہ صاف تھرا بنانے کی ترغیب دی ہے اللہ کے نزد کی اس تاجر کا مرتبہ بہت بلند ہے جوامانت اور سچائی کا خیال رکھ کر حلال روزی کمانے کی کوشش کرتا ہے چنانچہ حدیث میں ارشادفر مایا گیا ہے:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأُمِينُ مَعَ النَّبِينِ والصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ۔

(ترمذي ۲۲۹،۱ عن الي سعيد الحدري)

'' ہے امانتدار تاجر کا حشر (قیامت میں) حضرات انبیاء علیہم السلام' صدیقین' شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا''۔

معلوم ہوا کہ تاجر کا سب سے بڑا اعزاز اس کا سچا اور امانت دار ہو نا ہے۔ بیسچائی اور امانت دار ہو نا ہے۔ بیسچائی اور امانت اسے دنیا میں بھی نیک نام بناتی ہے اور آخرت میں بھی سرخروئی سے سرفراز کرے گی۔ تاجر حضرات کو جا ہیے کہ وہ اپنی کمائی خاصل حلال بنانے کے لیے ہرتسم کے جھوٹ فریب اور بردیانتی سے بچتے رہیں۔اسی میں نجات ہے۔

حضرت سری سقطی فرماتے ہیں نجات تمین باتوں میں ہے: (۱) پاک غذا '(۲) کامل یر ہیز گاری '(۳) سیدهاراسته۔ (شعب الایمان ۲۰/۵)

م تصرت جندبؓ نے وصیت فرمائی کہ: قبر میں سب سے پہلے انسان کا پیٹ سڑے گا۔اس لیے جو تحص بھی قدرت رکھے وہ سوائے پاکیزہ غذا کے اور کوئی استعمال نہ کرئے'۔

(شعب الإيمان وسه د)

مشہور بزرگ حضرت مہل بن عبداللہ تستریؒ فرماتے ہیں: جوشخص اپنی روزی پر نظر رکھے۔ ایمنی حرام سے اجتناب کرتار ہے تو بغیر کسی دعویٰ کے وہ'' زہد فی اللہ ین'' کی صفت سے نوازا جاتا ہے''۔ (شعب الایمان ۱۳/۵)

اس کے برخلاف کاروبار میں حرام کی آمیزش اور سچائی اور دیانت میں کوتا ہی کاروبار میں ہے برکتی کا بڑا سبب ہے۔معاملات میں شرعی حدود کی رعایت ندر کھنے کی وجہ ہے بڑی بڑی

عبادتوں کا تو اب غارت ہوجاتا ہے اور انسان کی ساری محنت رائیگاں چلی جاتی ہے۔

یوسف بن اسباطُ فرماتے ہیں: ' جب کوئی جوان عبادت میں مشغول ہوجاتا ہے تو شیطان

اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ دیکھواس جوان کی غذا کیا ہے۔ اگر اس کی غذا حرام ہوتی ہے تو کہتا

ہوسکے گا'۔ (شعب الایمان ۱۸/۵)

### حرام سے بیخے کا جذبہ کیسے پیدا ہو؟

مال ودولت کی ہوں ایسی چیز ہے جوانسان کو بہرصورت مال بٹورنے پر آ مادہ کرتی ہے۔
آ مخضرت مَلَّا اَلْتُهُ اِلْمُ نَا اِلْمُ اللّالِ اللّٰهِ عَلَى بِعُوكَ مرنے تك نہيں مُلَّى اور مالدار کا جیسے جیسے مال
بڑھتا ہے ویسے ویسے مزید مال کی خواہش بھی بڑھتی جاتی ہے اور اس خواہش کی تحمیل میں پھروہ
حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتا۔ بلکہ صرف رو پیہ کے دور و پیہ بنانے کے چکر میں پڑجاتا ہے۔
آ مخضرت مَلَّا اَلْتُهُمُ نِے ارشاد فر مایا: .

يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لَا يَبَالِى الْمَرَأُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ الْمَ مِنَ الْحَرَامِ. (رواه البحارى ٢٧٦/١-٢٧٩)

''لوگوں پرایک ایباز مانه آئے والا ہے که آدمی اس کی پراوہ نبیس کرے گا کہ وہ جو مال لے رہاہے وہ حلال ہے یاحرام''۔

آئے بلاشبہ وہ زمانہ آچکا ہے اور ہر طرف ای لاپر واہی کا قدر دورہ ہے اور جو جتنا بڑا مالدار ہے وہ اتناہی اس کوتا ہی اس کوتا ہی کا احساس کرنا چاہیے اور اسے وُ ور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور بید کوشش اس وقت تک کا میاب نہیں ہوسکتی جب تک کہ ہم آخرت کی جوابد ہی پرغور نہ کریں۔اس وجہ سے آنخضرت مُلَّا اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهِ اللهُ اللهُ

لَا يَزَالُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهٖ فِيْمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابَه فِيْمَا الْفَقَةُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ. شَبَابَه فِيْمَا الْفَقَةُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ.

(رواه الترمذي ٢٧/٢ باب ماجاء في شان الحساب والقصاص)

"قیامت کے دن آ دمی کے قدم اپنی جگہ ہے ہل نہیں پائیں گے جب تک کہ اس ہے پانچ

سوال نہ کر لیے جائیں:﴿ عمر کہاں لگائی؟﴿ جوانی کہاں گنوائی؟﴿ مال کہاں ہے کمایا؟ ﴿ مال کہاں لگایا؟ ﴿ وین کے علم پر کہاں تک عمل کیا؟"۔

### مالدارروک کیے جاتیں گے

د نیامیں مال ودولت کوعزت کا ذریعہ مجھا جاتا ہے اور عموماً مال کے حاصل کرنے اور اسے خرچ کرنے میں لوگ شریعت کی حدود کی رعایت نہیں کرتے ۔ لیکن بارگاہِ خداوندی میں حاضری کے وفت یمی مال جنت میں تاخیر کا ذریعہ بن جائے گا اور دنیا میں فقر ومسکنت میں زندگی گذارنے والےحضرات مالداروں ہے بہت پہلے جنت میں اپنی جگہ بنالیں گے۔ آنخضرت

قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَاِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِيْنُ وَإِذَا اَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ إِلَّا اَصْحَابَ النَّارِ فَقَدْ اُمِرَ بِهِمْ اِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَاذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الَّيْسَاءُ.

[بخاري: ٦٥٤٧،٥١٩٦ \_ مسلم شريف ٢ ٢٥٢ عي اسامة بن زيد]

'' میں جنت کے درواز ہے ہر کھڑا ہوا تو دیکھا کہاس میں داخل ہونے والے اکثر مساکین ہیں اور مال ووجاہت والےلوگ (حساب کے لیے )روک لیے گئے ہیں ۔۔۔۔'۔ اب اگر حساب كتاب صاف ہو گا تو جلدى چھٹكارامل جائے گا اور اگر جمع اور خرج اور آيد

وصرف میں اللہ کی رضا کا خیال نہ رکھا گیا ہوگا تو پھر تا خیر دَ رتا خیر ہوتی چلی جائے گی۔اس لیے ہر سخص پر لازم ہے کہ وہ ودنیا کی زندگی ہی میں اپنا حساب صاف کر کے تیار رکھے۔ آ مدبھی شریعت کےمطابق ہواورخرج بھی اللہ کے حکم کےموافق ہو۔

ورسری فصل:

آ مدنی کے حرام ذرائع اسلامی شریعت میں مال کمانے کے بعض ذرائع کومنوع قرار دیا گیا ہے اور تجربہ اور مشاہدہ

سے بیہ بات ثابت ہے کہ عالم کاامن وامان اور معاشرہ کی صلاح وفلاح اسی ممانعت پڑمل کرنے میں مضمر ہے اور جس معاشرہ میں شرعی ممانعت کی پرواہ نہیں رکھی جاتی وہ معاشرہ خودغرضی اور مفاد پرسی کا نمونہ بن جاتا ہے جیسا کہ آج پوری دنیا کا حال ہے کہ آ دمی مال ودولت کے حصول میں بالکل آ زاد ہو چکا ہے اور ہر مخص اپنے مفاد کی تکمیل کے لیے پچھ بھی کر گذرنے کے کیے تیار ہے اور دوسرے کی خیرخواہی کا جذبہ مفقود ہوتا جار ہا ہے۔ ذیل میں پچھ حرام ذرائع آ مدنی کے بارے میں شرعی ہدایات کھی جارہی ہیں تا کہ ہمارے دل میں خودخدا پیدا ہوااور ہم حرام ہے مکمل پر ہیز کرسکیں۔

آمدنی کے حرام ذرائع میں سب سے بندترین ذریعہ 'سود' ہے۔قرآن کریم میں نہصرف یہ کہ سودی لین دین سے منع کیا گیا ہے بلکہ سودی کاروبار میں لگےرہنے والوں سے اعلانِ جنگ کیا گیا ہے۔ (البقرة) قرآن کریم میں اس طبوح کی سخت وعید کہی اور مل پر وار دنہیں ہے۔ اس سے سودی آمدنی کے منحوں ہونے کا ہا سانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نیز احادیث شریعہ میں بھی كثرت كے ساتھ سود كى ممانعت وار دہوئى ہے۔حضورا كرم مَنْ اللّٰهِ اُرشاد فرمایا: (١) دِرُهُمْ رِبُوا يَاكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ اَشَدُّ مِنْ سِتَةٍ وَثَلَيْيْنَ زَيِنَةً ۗ

(رواه أحمد الترغيب ١٥/٣ مظاهر حق ١٥/٣)

"سود کا ایک در ہم جسے آ دمی جون بوجھ کر کھائے اس کا وبال اور گناہ ۳ مرتبہ منہ کا لاکرنے سے بدر ین جرم ہے''

(٢) سيدنا حضرت جابر طِلْغَوْ فرمات بين:

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكِلَ الرِّبُوا وَمُوْكِلَةٌ وَكَاتِبَةٌ وَ شَاهِدَيْهِ وَ قَالَ هُمْ سُوآء - (رواه مسلم ۲۷/۲ مظاهر حق ۲۳/۳)

" أن تخضرت مَنْ اللَّيْزِ من و كله الله والله والله كله الله والله كو لكه والله والل کی گواہی دینے والوں پرلعنت فرمائی ہےاور فرمایا کہ پیسب (گناہ میں) برابر ہیں'۔ (٣) سيدنا حضرت ابو ہريرہ طالبينة آنخضرت مَنَّالِثَيْنِا كاارشادُ فل فرماتے ہيں :



الرِّبوا سَبْعُونَ جُزْءً ا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّةً (مظاهر حق ٢٦/٣) ''سود کے ستر اجزاء ہیں جن میں سب سے ملکا درجہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی مال سے (نعوذ بالله) منه كالاكرك

(٣) آتخضرت مَنَاتِيَاتُهُم ارشا وفر ماتے ہیں:

فَاتَيَتُ عَلَى قُومٍ بُطُونُهِم كَالْبُيُونِ فِيْهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِن خَارِجِ بُطُونِهِم فَقُلْتُ هو لاء يا جبريل؟ قَالَ هُولًا أَكَلَةُ الرِّبَوالـ (رواه أحمد الترغيب والترهيب ٧) ''معراج کی رات میں میرا گذرایسی جماعت پر ہوا جن کے پیٹ کمروں کے مانند تھے جن میں سانپ (لوٹ رہے) تھے جو ہاہر سے نظر آ رہے تھے میں نے پوچھا کہا ہے جبرئیل میکون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ بیسود کھانے والے لوگ ہیں''۔ (۵) حضرت ابن عباس خلیف کی روایت ہے کہ آنخضرت مَنْ الله اِن ارشاد فرمایا: إِذَا ظَهَرِ الزِّنَا وِالرِّبَا فِي قَريَةٍ فَقَد احَلُّوا بِأَنْفُسِهِم عَذَابَ اللَّهِ \_

(رواه ابو يعلني الترغيب والترهيب ٣٠٠)

'' جب سی بستی میں بدکاری اور سودخواری عام ہوجائے تو وہاں کے باشندےا پنے کواللّہ كے عذاب كالشحق بناليتے ہيں'۔

اسى طرح كى روايات بھى ذخير هُ احاديث ميں موجود ہيں جن كو پرُ ھے كركسى صاحب ايمان كو ہرگز ہرگز میجرات نہ ہوتی جا ہے کہ وہ اپنی آمدنی میں سود کا ایک لقمہ بھی شامل کرے۔ کیکن برا ہو مال کی ہوس اور دولت کی حرص کا کہ آج ہم اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجودسودی کارو بار سے بیخے کا اہتمام نہیں کرتے اور مال کی کثرت کے شدید شوق میں حلال وحرام کی تمیز ختم کر دیتے بي حالاتكه جناب رسول التُمثَلُّ عَيْنَام في عاليا بيه:

الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ اللَّى قُلِّ-

(رواه الحاكم عن عبدالله بن مسعودا الترعب والترهيب ١٦٠)

" سود کا مال اگر چه بهت ہوجائے مگراس کا انجام کی بی کی ہے"۔ تجربہ بھی بہی بتاتا ہے کہ حرام مال جیسے آتا ہے ویسے ہی بے فائدہ جگہوں پرخرج ہو کر چلا

جاتا ہے اور بسااوقات اپنے ساتھ دوسرے حلال مال کی برکت بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ سے شرم وحیا کاحق اس وقت ادا ہوسکتا ہے جب کہ ہم اپنی معیشت اور کاروبار کوسود کی نجاستوں سے حتی الامکان پاک کرلیں اور حرام ذرائع سے نے کراپناٹھکانا جنت میں بنالیں۔

# بینک کاانٹرسٹ بھی یقیناً سود ہے

پھھ آزاد خیال دانشوروں نے کافی عرصہ سے پیغلط ہی پیدا کرر کی ہے کہ بینک میں رقم رکھنے پر جوزائدرو پید ملتا ہے وہ تو شرکت ہے کہ بینک ای رقم سے کاروبار کرتا ہے۔ پھرا پنے نفع میں سے پچھ حصدرو پیدر کھنے والوں کو بھی دے دیتا ہے۔ لہذا اسے سودنہیں کہا جائے گا' بلکہ زائد رقم ملتی ہے وہ بلاشک وشبہ'' ربالنسیہ'' میں داخل ہے جس کی حرمت پرتمام علاء وفقہاء اسلام شفق ہیں کیونکہ بنک جو بھی اضافہ ملتا ہے وہ محض مدت گذر نے پر ملتا ہے کاروبار میں شرکت کا وہاں وہ می فادر واقعی انتہائی فاسد تاویل ہے کہ بنکوں میں وہم وگان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے بینہایت سطی اور واقعی انتہائی فاسد تاویل ہے کہ بنکوں میں جاری سود توروں کے جاری سود توروں کے سادی وہ میں بین جنہیں اُمت بار بارز دکر پھٹی ہے۔

### سوداوردارالحرب

عام طور پر ہندوستان میں سودی کاروبار کرنے والے حضرات یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہندوستان دارالحرب ہےاس لیے وہاں ہرطرح کاسودی کاروبار جائز ہے۔اس لیےاس معاملہ کواچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔

() سب سے پہلی بات تو بیہ ہے کہ تمام علاء فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ دارالحرب میں سودی قرض لینا جس میں غیر مسلم یاحر بی کوسود دینا پڑتا ہو بالکل حلال نہیں ہے۔اختلاف صرف سود لینے میں ہے علامہ شامی فرماتے ہیں:

وقد الزم الاصحاب فی الدرس ان مرادهم من حل اربا واقعار ما إذا حصلت الزيادة للمسلم نظرًا إلى العلة \_ (شامی کراچی ١٨٦٥)

"مثارٌ نے درس میں بیبات بتائی ہے کہ دارالحرب میں سوداور جوئے کے جائز ہونے سے



فقہاء کامقصود وہ صورت ہے جب زیادتی مسلمان کوحاصل ہوعلت سے یہی پہتہ چلتا ہے'۔ اِس سے پیمعلوم ہو گیا کہ آج کل جو بڑے بڑے کاروبار کے لیےسرکاری بنکوں سے سودی قرضے لیے جاتے ہیں کہ اور اس کے لیے دارالحرب ہونے کا سہارا پکڑا جاتا ہے بیہ ناوا تفیت یاغلط ہمی پرمنی ہے۔ کسی دارالحرب میں مسلمان کے لیے سودی قرض لینا جائز نہیں ہے۔ (ب) البتة دارالحرب میں حربی ہے سود لینے کے سلسلہ میں فقہاء کی دورائے ہیں:

- ﴿ امام ابو یوسف ؓ اور ائمہ ثلاثةً (امام مالک ٔ امام شافعی ٔ امام احمد حمیم اللّٰہ ) کے نز دیک سی بھی مسلمان کے لیے دارالحرب یا دارالاسلام کہیں بھی سودی لین دین یا عقود باطلہ کی قطعاً اجازت نہیں ہے دلیل کی قوت کے اعتبار سے ان حضرات کا موقف انتہائی مضبوط ہے۔ (مستفاد بدائع الصنائع ۱۹۲/۵)
- اس کے برخلاف حضرت امام ابو صنیفہ اور امام محمد تے نز دیک دارالحرب میں اہل حرب کے اموال مسلمانوں کے لیے مطلق مباح ہونے کی بناء پر وہاں سود وغیرہ کا تحقق ہی نہیں ہوتا بلکہ مض رضامندی مال کو لینے کے لیے کافی مجھی جاتی ہے۔ (بدائع الصنائع ١٩٢٨) مگر واضح رہے کہ ان حضرات کے نز دیک بیا جازت مطلق نہیں ہے بلکہ اس میں درج ذیل شرا نط کالحاظ ضروری ہے:

(۱) معاملہ حقیقی دارالحرب میں ہو (۲) حربی ہے ہو (۳)مسلم اصلی (دارالحرب کے مسلمان شہری) ہے نہ ہو( ہم)معاملہ کرنے والا باہر سے ویز الے کر آنے ولامستامن ہو۔مسلم اصلی نه بهور (مستفادامدادالفتاوی ۱۵۷/۱۵۷)

ان میں ہے اگرا کیے شرط بھی مفقو د ہو جائے تو سود لینے کی اجاز ت نہ ہو گی۔اب غور کیا جائے کہ ہندوستان میں بیسب شرطیں یائی جارہی ہیں یانہیں۔

اولاً تواس کے دارالحرب ہونے میں شدیداختلاف رہاہے کیونکہ یہاں قانونی انتہار ہے مسلمانوں کوجمہوری حقوق دیے گئے ہیں دوسرے بیاکہ تمام سرکاری بنک قانونی طور پر ملک کے ہر فرد کی ملکیت ہیں جن میں ہندومسلمان سب شامل ہیں' تو جو شخص بنکوں ہے سود لیتا ہے وہ صرف حربیوں ہے ہی سودہیں لیتا ہلکہ یہاں کے مسلم باشندوں کی ملکیت کا سیجھ حصہ بھی اس کے یاس پہنچاہے۔لہذا دوسری اور تیسری شرط کے تحقق میں بھی شبہ پایا گیا۔ نیز اکثر کتب فقہ میں بیہ

اجازت صرف مسلم متامن کودی گئی ہے۔ لہذا یہاں کے اصلی مسلم باشندوں کے لیے اس میں کوئی سہولت نہیں دی جاسکتی۔ اس بناء پر ججۃ الاسلام حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ الشملیہ نے اپنے ایک مکتوب میں دارالحرب کے مسلمان باشندوں کے لیے یہاں رہتے ہوئے سود لینے کونا جائز لکھا ہے۔ ( مکتوب شم )

اورموجودہ اکابرعلاء دیوبند نے ادارۃ المباحث الفقہیہ جمعیۃ علاء ہند کے پانچویں فقہی اجتماع (منعقدہ کا ۱۹ رجب ۱۹ اس میں بھی حضرت نانوتوی کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے باشندگانِ ہند کے لیے سود کی ممانعت کا فیصلہ کیا ہے۔

اور خاتم المحققین حضرت مولانا فنخ محمد صاحب لکھنوی رحمۃ اللّدعلیہ نے اپنی معرکہ آراء کتاب ''عطر مدارہ'' میں لکھاہے۔

''جولوگ دارالکفر میں برامان رہتے ہوں'یا داخل ہوں'یا ہم صلح وعہدر کھتے ہوں انہیں کوئی ایسامعاملہ کرنا جوشر عانا جائز ہوجیسے بھی نا اجارہ فاسد و باطل 'یا شرط یار شوت وغیرہ ہرگز جائز نہیں اور حدیث ((لاربوا بین المسلم والحربی)) کے بیمعنی ہیں کہ سلمان دارالحرب میں کافر سے سود لے تو وہ سود خوار موجب وعیدر بوانہ ہوگا اگر چہ ملک حرام کا مواخذہ باتی ہے مگر سود دینا کی طرح پر جائز نہ ہوگا مگر جب کہ اس سود لینے والے سے وہاں لوگوں سے عہد وصلح ہویا بیدو ہیں کی رعیت ہوتو لین بھی جائز نہ ہوگا مگر جب کہ اس سود النے والے سے وہاں لوگوں سے عہد وصلح ہویا بیدو ہیں کی رعیت ہوتو لین بھی جائز نہ ہوگا میں ہے۔ (عطر بدایہ ۱۸۱)

(ع) اگر حضرات طرفین کے موقف کو مطلق بھی مان یا جائے تو اس کا مطلب علیا محققین نے یہ بیان کیا ہے کہ بالفرض اگر کوئی شخص دارالحرب سے میہ مال لے کر دارالاسلام آ جائے اور معاملہ دارالاسلام میں مسلمان قاضی کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ مسلمان قاضی اس مال کی واپسی کا تھم نہیں کرے گا۔ البتہ لینے والے کے لیے ناجائز معاملہ کرنے کا گناہ بدستور برقر ارر ہے گا۔ گویا کہ مسلمان کے بے جواز کا تھم صرف تھا نوی قدس سرہ نے اپنا استاذ برقر ارر ہے گا۔ گویا کہ مسلمان کے بے جواز کا تھم صرف تھا نوی قدس سرہ نے اپنا استاذ کرامی حضرت مولا نامجہ یعقوب صاحب سے بہی مطلب نقل فرمایا ہے۔

( بحواله غیراسلامی حکومت کے شرعی احکام: ۱۸)

صاحب عطر ہدایتح ریز ماتے ہیں:

''جو مال ایسے دارالکفر سے لایا جائے جہاں سے مصالحت ومعاہدہ نہیں ہے یا جمہر وغلبہ طئ بخداع وحیلہ ملے حلال ہے' اور برضائے غیر معتبر ملے جیسے سوڈ قمار' بدلۂ زنا وغیرہ تو ملک آجائے گی اس لیے کہ وہ و مال غیر معصوم سے اور حلت نہ آئے گی۔ اس لیے کہ طریقہ حصول شری نہیں ہے'۔ (عطر ہدایہ: ۱۸۰)

بہرحال سود خواروں کے لیے ہندوستان کو دارالحرب کیے کا سہارالینا کسی طرح مفید مطلب نہیں مفتی ہول کے مطابق یہاں بھی سودلین دین اسی طرح حرام ہے جیسے دیگر ممالک مطلب نہیں احتیاط اور عافیت کا راستہ یہی ہے۔ اس لیے جو بھی مسلمان اللہ سے شرم وحیاء رکھتے ہیں انہیں اپنے معاملات سے سودی جراثیم کے نکالنے کی پوری کوشش کرنی جا ہے اور محض وقتی نفع کے انہیں اپنے معاملات سے سودی جراثیم کے نکالنے کی پوری کوشش کرنی جا ہے اور محض وقتی نفع کے لیے طبحی تاویلات سہارانہ لینا جا ہے۔ (اللّٰہم و فقنا لمات جبہ و تو صلی)

#### جوااورسطه

قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شِيْرِ فَكَانَّمَا صَبَعَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيْرٍ وَ دَمِهِ ـ

پې[ابوداود: ۲۹۳۹ ۲ ابن ماجه: ۳۷۶۳ مسلم شريف ۲ ۲۶۰ ۱

''جس نے چوسر کھیلا گویا کہ اس نے اپناہاتھ خنزیر کے گوشت اورا سکے خون میں سان لیا''۔
دیکھئے سے کھیلنے کو آنخضرت مَنَّا الْآئِیَّا نے کس قدر گھناؤ نے ممل سے مشابہ قرار دیا ہے جس کا
کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کرسکتا۔ سٹہ بازی کے دینی و دنیوی مفاسد بالکل ظاہر اور روزِ روشن کی
طرح عیاں ہیں۔علامہ آلوی روح المعانی میں لکھتے ہیں:

ومن مفاسد الميسر ان فيه اكل الاموال بالباطل وانه يدعو كثيرًا من المقامرين إلى السرقة وتلف النفس واضاعة العيال وارتكاب الامور القبيحة والرذائل الشنيعة والعداوة الكامنة والظاهرة وهذا امر مشاهد لاينكره الا من اعماه الله

تعالی واصمه\_ (روح المعانی ۲/۱۱)

''اور جوئے کے مفاسد میں سے یہ ہیں: ﴿لوگوں کا مال ناجائز طریقہ پر کھانا'﴿ اکثر جواریوں کا چوری کرنا'﴿ قُلْ کرنا'﴾ بچوں اور گھر والوں کا خیال نہ کرنا'﴾ گندے اور بدترین جرائم کا ارتکاب کرنا'﴾ ظاہری اور پوشیدہ وشمنی کرنا اور یہ بالکل تجربہ کی ہاتیں ہیں۔ان کا کوئی شخص انکار نہیں کرسکتا۔الآیہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو سننے اور دیکھنے کی صلاحیت سے محروم کردیا ہو۔''

تجربہ سے یہ بات واضح کے کہ جس معاشرہ میں سٹہ بازوں کی کثرت ہوتی ہے وہ معاشرہ جرائم اوراعمال بدکی آ ماجگاہ بن جاتا ہے اس لیے کہ مفت میں حرام خوری کی جب عادت پڑجاتی ہے تو محنت مزدوری کر کے کمانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لاکھوں خاندان اس نحوست میں گرفتار ہوکر تباہی اور بربادی کے غارمیں جاچے ہیں اور دونوں جہاں کی رسوائی مول لے بچے ہیں۔

### لاطرى وغيره

اس دور میں جوئے اور سے کی بہتے می شکلیں رائے ہیں اور وہ سب حرام ہیں۔ ان میں ایک الرئی '' کی لعنت بھی ہے جس کے ذریعہ بڑے خوبصورت اندز میں پوری قوم کاخون چوسا جارہا ہے۔ ذراغور فرما کیں الاٹری کی ایک کمپنی پومیہ مثلاً تین لا کھ کے ٹکٹ فروخت کرتی ہے اور ان میں سے ایک لا کھرو پے انعام میں دے دیتی ہے 'تو بید دولا کھر دیے جولائری کی کمپنی کو ملا۔ بیک کا سرمایہ ہے۔ بیچارے غریب رکشا پولروں اور مزدوروں کا۔ جن کے خون پسینے کی کمائی سرمایہ داروں اور حکومت کے خزانوں میں سمٹ کر چلی جاتی ہے اور محض ایک موہوم نفع کے لالچ میں بیس میں میں کہ خوشی خون چوسنے والوں کو حوالے کر دیتے میں بیس سادہ لوح عوام اپنی محنت کی کمائی خوشی خوشی خون چوسنے والوں کو حوالے کر دیتے ہیں۔ بہارے سامنے ایس مثالیں ہیں کہ لائری کے زینے میں آ کر کتنے لوگوں نے اپنے گھر کے بین بیوی کے زیورات 'حق کہ کپڑے اور در کا نات تک نے دیئے یا گروی رکھوا دیئے اور دو د کھتے کوال ہو گئے۔ بی در کھتے کوال ہو گئے۔

ای طرح آج محلّه محلّه اسکیموں کے نام پرسر مایہ کاری کی جار ہی ہے۔ان میں بھی جوئے کی صورتیں پائی جاتی ہیں مثلاً جس کا نام پہلی قسط ادا کرتے ہی نکل آئے وہ بہت کم قیمت میں

تسي مشينري وغيره ياايك بردي رقم كامالك بن جاتا ہے اور بقيه لوگوں كوا پيخ نمبر كاانتظار كرنا ہوتا ہے وغیرہ۔ نیزمعمہ بازی بینک بازی کبوتر بازی شطرنج "کیرم بورڈ جن میں ہار جیت پر فریقین کی طرف ہے لین دین کی شرط ہوتی ہے۔ بیسب شکلیں حرام ہیں۔حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ بیجے جو گولیاں اور سکتے کھیلتے ہیں اور اس پر دوسرے سے تاوان لیتے ہیں بیسب جوااور سٹہ ہے۔ بچوں اور بروں کو إن ہے اجتناب کر کے اللہ تعالیٰ سے شرم وحیاء کا تقاضا بور اکرنا جا ہیے۔

انشورنس

سوداور جوئے کی ایک ترقی یا فتة صورت وہ ہے جسے بیمہ یا انشورٹس کہا جاتا ہے بیمہ خواہ مالی ہو یا جانی اس میں سٹہ کی شکل ضرور یائی جاتی ہے بیعنی میشرط ہوتی ہے کہ اگر یالیسی کی مدت ﴾ بي مال ضائع ہو گيايا ياليسى لينے والا مر گيا تو مشروط رقم بيمه نمينی پرادا کرنی لازم ہو جائے گی۔ اب مال کے بیمہ کی شکل میں شرط نہ یائے جانے کی صورت میں کوئی رقم واپس نہیں ہوتی اور زندگی کے بیمہ (لائف انشورنس) میں اگر پالیسی ہولڈر نہمرے تو پالیسی بوری ہونے کے بعد ا ساری جمع شدہ رقم مع سود کے اسے واپس کی جاتی ہے۔اس اعتبار سے لائف انشورنس میں جوا بھی ہے اور سود بھی ہے جبکہ مال کے انشورٹس میں صرف جوئے کی شکل پائی جا رہی ہے۔اس لیے علماء مختفتین کے نزد کی لائف انشورٹس کی حرمت مالی انشورٹس کے مقابلے میں زیادہ شدید ہے۔ بریں بنا ہرا کیک مسلمان کا ریفریضہ ہے کہ وہ اختیاری طور پر بیمہ اور انشورنس کے معاملات ہے وُورر مے اور جہاں کوئی قانونی یا اضطراری مجبوری ہوتو بوری صورت حال بتا کر علماء حق ہے مسكه يوجيه كرممل كري لفع نقصان كاما لك صرف الله يجونقصان الله كي طرف سے مقدر ہے وه انشورنس کی وجہ ہے کل نہیں سکتا۔اس لیے اللّٰہ پر بھروسہ کرنا جا ہیے۔اس کا خوف دل میں بٹھا نا جا ہے اور تحض چندروزہ تفع کے لا لیج میں آخرت کے دائمی تفع پر بقہ نہ لگانا جا ہے۔ نجات اور 🥇 عافیت کاراستہ یمی ہے۔

دوسرے کے مال باجائیداد برناحق قبضہ کرنا حرام ذرائع آمدنی میں ہے یہ بلاکسی استحقاق کے کسی دوسرے شخص کے مال یا

جائیداد پر قبضہ جمالیا جائے۔قرآن کریم میں متعدد جگہ آپسی رضامندی کے بغیر باطل طریقے پڑا ایک دوسرے کا مال کھانے سے سخت منع کیا گیا ہے اور ایک حدیث میں وار دہے کہ جناب رسول ا التُمنَّالِيَّةِ مِلْكُم السَّادِ فرمايا:

قَالَ مَنْ ظَلَمَ فِيْدَ شِبْرٍ مِّنَ الْآرُضِ طُوِّقَة مِنْ سَبْعِ آرُضِينَ۔

(رواه البخاری ۱/۲۵۲ عن ابی سلمه و مسلم ۲۴/۲ والترغیب و الترهیب ۹/۲) ''جو آ دمی بالشت بھرز مین بھی ظلماً لے لے تو سات زمینوں سے اس پرطوق بنا کر ڈ الا

اِس حدیث کے مفہوم کے بارے میں متعدد معانی بیان کئے گئے ہیں۔علامہ بغویؓ نے لکھاہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ بالشت بھر جگہ ساتوں زمینوں تک کھودنے کا اسے حکم دیا جائے گا تو اس طرح کھودنے کی وجہ سے وہ حصہ اس کے گلے میں طوق کے مانند معلوم ہوگا۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں بھی اس معنی کی تائید ہوتی ہے اور دوسرا مطلب بیہ بیان کیا گیا ہے کہ ؟ مغصو بہزمین کے ساتھ ساتوں زمین کی مٹی ملا گراہے تھم دیا جائے گا کہاں مٹی کے وزن کواپنے ﴿ سر پراٹھا کر لے جائے منداحمداور طبرانی کی روایت سے اس مضمون کی تائید ہوئی ہے۔ ایک دوسری روایت میں جناب رسول الله منافظ الله مناوفر مایا کہ: جو محص ناجائز طریقے پر دوسرے کی زمین کا کچھ حصہ بھی دیا لے تواس کی کوئی بھی نفلی یاوا جبی عبادت اللہ رب العزت کی بارگاه میں قابل قبول نه ہوگی۔ (الترغیب والتر ہیب،۱۰/۱) اورا یک روایت میں آنج ضرت مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ ارشاد فرمایا:

لَا يَوِلُ لِمُسْلِمِ أَنْ يَاخُذَ عَصًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ .

. (رواه ابن حبان عن ابي حميد الساعدي الترغيب والترهيب ١١/٣) " كى مسلمان كے ليے بيەحلال نہيں ہے كەدە دوسرے كى لاتھى بھى بغيراس كى دِ لى رضامندى

اس طرح کی احادیث سے بیہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ دوسرے کے مال کو بلااستحقاق دبالیناالله کی نظر میں سخت ناپسندیدہ ہے اور آخرت میں بدترین رسوائی کا سبب ہے۔ افسوں ہے کہ جو چیز اللہ کی نظر میں مبغوض ہے آج اسے باعث کمال گردانا جاتا ہے ایک

آیک بالشت نالیوں اور پرنالوں کے او پرسالوں سال مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں اور ناحق طریقہ پر مقدمہ جیت جانا ہی عزت اور قابل فخر سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح کی حرکتوں کا اصل سب آخرت سے خفلت اور اللہ کے عذاب کا استحضار ہو جائے تو کوئی بھی تقلمند آ دمی دو چارگز کے لیے لڑائی جھگڑ ااور مقد مات کر کے اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنے پر تیار نہ ہو۔

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِآخَيْهِ مِنْ عِرَضِ آوُمِنْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلُهُ الْيَوْمَ مِنْ قَبْلِ أَنْ لَا يَكُونَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمُ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ اُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتُ اُخِذَ مِنْ سَيِّنَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ - (رواه البحارى ٩٦٧،٢

عن ابي هريره الترغيب والترهيب ١٢٨/٣ مسند أحمد ٢/٦٠٥- ٤٣٥)

"جس کسی کے پاس دوسر ہے بھائی کاعزت یا مال ہے متعلق کوئی حق ہوتو اس ہے آج ہی معاف کرا لے بل اس کے کہ وہ دن آئے کہ جب دینار و درہم نہ چلیں گے بلکہ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس ہے دوسر ہے کے حق کے بقدر لے لیا جائے گا اور اس کے پس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس کے بھائی کی برائیاں لے کراس پر لا ددی جائیں گئے۔

اس لیے ہرمسلمان کوظلم اورغصب سے نج کر اللہ سے شرم وحیا کا نبوت وینا جا ہے اور آخرت کی بدترین روسیا ہی سے اپنے آپ کو بچنا نا جا ہیے۔

#### رشوت خوري

رشوت خوری یعنی دوسروں سے ناحق رقم وغیرہ لینے کا مرض ایبا خطرناک اور بدترین ہے جس سے نہ صرف قوم کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے بلکہ جرائم پیشہ افراد کو بھی رشوت کے سہار سے خوب پھلنے بھولنے کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ جو شخص رشوت کی چاہت میں مبتلا ہو جاتا ہے توالا کی نظر میں نہ اپنے نہ جب اور قوم کا مفادر ہتا ہے اور نہ ملک کی سلامتی کی اہمیت اس کے سامنے رہتی ہے۔ اس کی نگاہ میں تو صرف اپنی جیب کا فائدہ اور منافع خوری ہی کا جذبہ ہوتا ہے اور دوانت کے نشہ میں وہ کسی دوسرے کے نقصان کی ہرگز پرواہ نہیں کرتا۔ اس کا دل سخت ہوجاتا ہے دوات کے نشہ میں وہ کسی دوسرے کے نقصان کی ہرگز پرواہ نہیں کرتا۔ اس کا دل سخت ہوجاتا ہے دوات کے نشہ میں وہ کسی دوسرے کے نقصان کی ہرگز پرواہ نہیں کرتا۔ اس کا دل سخت ہوجاتا ہے

C

اور ذہن سے رحم ومروت کا جذبہ فنا ہو جاتا ہے۔اسی بناء پررشوت ستانی کی شریعت میں سخت مذمت وار دہوئی ہے۔آنخضرت مَنَّالِثَیْمِ نے ارشا وفر مایا :

لَعْنَهُ اللهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُوتَشِي (رواه ابن حبان الترغيب والترهيب ٢٥٥/٢)

د رشوت لينے والے اور (بلاضرورت) رشوت دينے والے پرالله كى لعنت ہے'۔
اور دوسرى حديث ميں ارشا دفر ماما:

الرّاشِي وَالْمُوتَشِي فِي النّارِ - (رواه الطبراني الترغيب ١٢٥/٣)

''رشوت لینے والا ور ( بخوشی بلاضرورت ) رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جا کیں گے'۔

نیز ایک حدیث میں آنخضرت مُلَاثِیَا کے رشوت لینے اور دینے والے کے ساتھ رائش لیمنی اس شخص پر بھی لعنت بھیجی ہے جورشوت کے لیے درمیان میں دلالی کرتا ہے۔

(ادب الخصاف/٨٣)

اورایک روایت میں ہے کہ جوشخص روشوت لے کرناحق فیصلہ کر ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتر کی اسے اتر کی جہنم میں ڈالے گا کہ پانچ سو برس تک برابر گرتے چلے جانے کے باوجودوہ اس کی تہہ تک کی بہتری یائے گا۔اللّٰہ ماحفظنا منه'۔ (الترغیب والترهیب ۱۲۶/۳)

ان بخت ترین وعیدول سے رشوت کے بھیا تک انجام کابا سانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔
علاوہ ازیں رشوت ایسانا سور ہے جس کے مفاسد صرف اُخروی ہی نہیں بلکد دنیا میں بھی اس کے بھیا تک نتائج واقف کارلوگوں سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ آج اپنے ہی ملک کے سرکاری محکموں کی طرف نظرا تھا کر دیکھیں کس طرح رشوت کا بازارگرم ہے؟ آخرکون سااییا غیر قانونی کام ہے جو رشوت دے کابا سانی انجام نہ دیا جا سکتا ہو؟ بجلی کی چوری سے لے کرٹرین اور بسوں میں بلائکٹ سواری تک ہر جگدر شوت کا جا اور عدالتوں محکمہ پولیس اور کشم میں تو رشوتیں ایسی جسارت سواری تک ہر جگدر شوت کا چان ہو ان کا قانونی حق ہو۔ یہاں کے سرکاری اہلکاروں سے لے اور دباؤ سے لی جات کی رشوت کے معاملات میں ملوث ہیں۔ جس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ بید قدرتی و سائل سے کروز راء تک رشوت کے معاملات میں ملوث ہیں۔ جس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ بید قدرتی و سائل سے بہت کہ واقعہ میہ ہے کہ اس ملک کوسب سے زیادہ نقصان اسی رشوت خوری نے پہنچایا ہے اور

جب تک بیلعنت یہاں باقی رہے گی ملک کے وسائل سے بھی بھی کماحقہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ رشوت کاعادی معاشرہ کام چور ہوتا ہے۔ بے مروت اور مفاد پرست ہوتا ہے وہ اپنے مفاد کی خاطر ملک کی بردی سے بردی دولت کا بھی سودا کرسکتا ہے اور قوم کو نا قابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے اس لیے اس لعنت سے معاشرہ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ہرسطح پر رشوت خوری کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے تا کہ خود غرضی کا دروازہ بند ہو سکے۔

رشوت لینے والے کے لیے رشوت کا بیسہ کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہے۔البتہ بعض خاص صورت میں حلال نہیں ہے۔البتہ بعض خاص صورتوں میں جب کہ اپناحق ضائع ہور ہا ہویا شدید نقصان کا اندیشہ ہوتو فقہاء نے ضرورةً رشت دینے کی اجازت دی ہے۔ (شای کراچی ۴۲۳/۲)

#### ناجائز ذخيره اندوزي

شریعت نے عوام الناس کونقصان پہنچا کراشیائے ضرورت کی ذخیرہ اندوزی کر کے زیادہ کمانے سے بھی منع کیا ہے اسے اصطلاح میں''احتکار'' کہا جاتا ہے۔ نبی کریم پر پراہٹرہا نے اس ''عمل سے تی سے منع فرمایا ہے۔

(١) ايك حديث مين آب مَنَا اللَّهُ اللّ

قَالَ رَسُولُ اللّٰهُ ﷺ مَنِ احْتَكُرَ فَهُوَ خَاطِئٌ فَقِيلَ لِسَعِيْدٍ فَانَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيْدٍ فَانَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيْدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيْثَ كَانَ يَحْتَكِرُ ـ

[ابوداود: ٣٤٤٧ ترمذي: ١٢٦٧ مسلم ٣١/٢ عن عمرا كتاب المساقاة]

''جو مخص غلہ وغیرہ جمع کرے وہ غلط کار ہے۔...''۔

(٣) اورا يك ضعيف روايت مين وارد هے كه التخضرت مَنْ النَّيْدَ ارشادفر مايا:

بِئْسَ الْعَبَد المُحتكِرُ إِن آرْخَصَهُ الله الْاسْعَار حَزِنَ وَانُ اغْلَاهَا فَرِحَد

(الترغيب والترهيب ٣٦٤/٢)

''جمع خور آ دمی بہت براہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چیز وں کی قیمتیں سستی کرے تو اسے تم ہوتا ہے اور جب مہنگائی ہوتو اسے خوشی ہوتی ہے'۔

(٣) حضرت عثمان بن عفان مِلْ فَيْ كے غلام فروخ كہتے ہيں كہ يجھ غلہ وغير ہ مسجد نبوى كے درواز ہ

پرڈ چرنگایا گیا۔اس وقت حضرت عمر بن الخطاب جائٹن امیر المؤمنین سے جب آپ باہر تشریف لائے غلہ کو دیکھ کر پوچھا کہ کہاں ہے آیا؟ لوگوں نے کہا کہ یہ باہر سے لایا گیا ہے تو حضرت عمر بڑائٹن نے دُعا دی کہ اللہ تعالی اس غلہ کو اور جو لوگ اسے لائے ہیں ان کو ہر کت سے نواز ے۔اس وقت کچھ لوگول نے یہ بھی خبر دی کہ اس کا احتکار بھی کیا گیا ہے۔ حضرت عمر بڑائٹن نے فرمایا کہ کس نے یہ عمل کیا ہے؟ لوگول نے جواب دیا کہ ایک تو فروخ نے دوسر نوال فلال شخص نے جوآپ کا آزاد کر دہ غلام ہے۔ حضرت عمر بڑائٹن نے یہ ن کر دونوں کو بلایا اور باز پرس کی ان لوگول نے جواب دیا کہ ہم اپنا مال خرید و فروخت کر رہے ہیں (یعنی اس میں پرس کی ان لوگول نے جواب دیا کہ ہم اپنا مال خرید و فروخت کر رہے ہیں (یعنی اس میں دوسرے کا کیا نقصان ہے؟) اس پر حضرت عمر بڑائٹن نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آئخضرت مگائٹینے دوسرے کا کیا نقصان ہے؟) اس پر حضرت عمر بڑائٹن نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آئخضرت مگائٹینے

منَ احْتَكْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللّهُ بِالْجُدَامِ وَ الْإِفْلَاسِ۔ ''جوخص مسلمانوں پران کا غلہ وغیرہ زوک کرر کھے اللہ تعالی اسے کوڑھ کے مرض اور تنگدسی میں مبتلا کر ہے گا''۔

بین کرفروخ نے کہا کہ میں آپ سے اور اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ بھی احتکار نہ کروں گا۔ پھر وہ مصر چلے گئے جبکہ اس فلال شخص نے کہا کہ ہمارا مال ہے ہم جیسے چاہیں خرید وفروخت کریں اس روایت کے راوی ابو یخی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس شخص کوکوڑھی اور تنگدی کی حالت میں دیکھا ہے۔ (الرغیب والرہیں والرہیں)

احتکاری ممانعت اس وقت ہے جبکہ اس کی وجہ سے شہر والوں اورعوام کونقصان ہواس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن سے عوام الناس کونقصان پہنچ سکتا ہے۔ مثلا غلہ جات 'کیڑے' روزمرہ کی ضروری اشیاء ہاں اگر جمع کرنے سے کسی نقصان کا اندیشہ ہوتو پھر خرید کراشاک رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح جبکہ بازار میں اس چیزی کوئی کی نہ ہوا گرکوئی شخص شروع فصل میں کوئی چیز زیادہ مقدار میں خرید کررکھ لے کہ اخیر فصل میں قیمت بڑھ جانے پر اس کو فروخت کرے گایہ بھی ممنوع نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس کے کسی عمل کی وجہ سے قیمت نہیں بڑھ کے گروخت کرے گایہ بھی ممنوع نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس کے کسی عمل کی وجہ سے قیمت نہیں بڑھ کے گروخت کر سقاد شای کراجی۔ (متفاد شای کراجی۔ ۱۳۹۸)

### ئىمرى فصل:

# مدارس اورملی ادارول کی رقومات میں احتیاط

پید کوجہم کی آگ سے بچانے کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ جولوگ کسی ایسے ادارے سے وابستہ ہوں جس میں قوم کاروپیہ خاص مصارف میں صرف کے لیے جمع ہوتا ہے۔ اس کی امانتوں میں وہ ناحق تصرف نہ کریں اور اس بارے میں انتہائی مختاط روپیا پنا کیں۔ قر آن کریم میں بہتم کے مال کھانے کو'' پیٹ میں آگ بھرنے' سے تعبیر کیا گیا ہے اور علاء لکھتے ہیں کہ بھی اوقاف وغیرہ کے احکامات بھی بیتم کے مال کی طرح ہیں یعنی قومی اور ملی اداروں کے نتظم حی کہ امیر المؤمنین بھی اسلامی حکومت کے خزانوں کا بالکلیہ مالک نہیں ہے بلکہ اُس پر اسلامی مدایات کے المہومنی برمدکاروپیائی کے مصرف میں صرف کرنا ضروری ہے اور بلا ضرورت صرف کرنے پر یا غیرستی پرخرج کرنے پر اس سے عنداللہ مواخذہ ہوگا۔

افسوس ہے کہ آئے اس سلسلہ میں سخت لا پروائی اور کوتائی عام ہوتی جارہی ہے۔ پچھ ادار ہے توالیے ہیں جنہوں نے زبردی اپنے کو''عامل حکومت' کے در جے میں رکھ کرز گو ہ کی رقومات بلا در بیخ من مانے مصارف پرخرچ کرنے کی راہ نکال کی ہے۔ حالانکہ ہیمو قف دلاکل کی روثنی میں بالکل غلط ہے اور بڑی تعدادا لیے اداروں کی ہے جن میں اگر چہ''عامل حکومت' کا عنوان تو نہیں ہے لیکن زکو ہ کی رقم میں ضرورت بلاضرورت''تملیک کا حیلہ'' اپنایا جار با ہے اور میر میں خرچ کی اور خوشنما میر خوالعتا فقراء کاحق ہے' اسے تعمیر ضیافت اور مدرسہ کے بلندو بالا تعارف کے قیمی اور خوشنما لیر پچروں میں خرچ کیا جانے لگا ہے۔ مدرسہ میں تعلیمی معیار خواہ کہیں تک بولیکن اس کا تعارف کا اتنا زور وار چھوایا جاتا ہے اور اس میں اس قدر مبالغہ کیا جاتا ہے کہ معلوم ہو کہ پورے ملاقہ کا دارالعلوم بہی ہے۔ اس طرح بہت سے ایسے معمولی مکا تب جن میں شخواہ کے علاوہ خرچ کا کوئی قابل ذکر محل نہیں ہے۔ اس میں ان دار طلبہ کی رہائش اور طعام کا بھی انظام نہیں ہے۔ ان میں محف تعمیرات اور مشاہرات پرزکو ہ کی رقومات بلا در لیخ خرچ کی جار ہی ہیں۔

# حیلہ ملیک صرف مجبوری میں جائز ہے

اور''حیلہ تملیک''جوایک انتہائی مجبوری کی چرتھی اسے ہی اصل قانون کے درجہ میں رکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ تملیک کے حیلہ کی اجازت صرف ای وقت ہے جبکہ مدرسہ یا ادارہ میں فی الوقت مصرف موجود ہواور ضرورت اتی شخت ہو کہ اگر حیلہ نہ کیا جائے تو وہاں دین ضرورت کی بھی درجہ میں انجام نہ دی جاسکے۔ واضح رہے کہ ہر مکتب کوایک دم دارالعلوم بنانا ہمازے ذمہ نہیں ہے۔ بلکہ جتنے خرج کابا سانی انتظام جائزہ اور شرعی طریقہ پر ہوسکے استے ہی درجہ پر ادارہ کورکھا جائے اور رفتہ رفتہ ترقی دی جائے۔ آج بے احتیاطیوں کا ہوسکے اس منصوبوں کی تحمیل کے لیے عطایا نہیں مل پاتے تو زکو تا کے اموال کو حلال کرنے کے راست اینا تا ہے اور جب اسے ان منصوبوں کی تحمیل کے لیے عطایا نہیں مل پاتے تو زکو تا کے اموال کو حلال کرنے کے راست اینا تا ہے اور بلاضرورت حیلہ اختیار کرتا ہے۔ چالا تکہ یہ کتنی محروی کی سے کہ آدی دوسروں (ف

# مولانا بنوري عبنيه كاطرزعمل

ا نہی بے احتیاطیوں کی وجہ ہے آج عوام وخواص مداری اور دینی اداروں کوشک کی نگاہ سے دیکھنے گئے ہیں جبکہ اگر ذمہ داران ورع وتقوی پر مکمل عمل کریں تو ان کے اعتاد کو بھی تھیں نہیں پہنچ کتی۔ اسلسلہ میں رہنمائی کے لیے عالم ربانی امام الحدیث حضرت مولانا محمہ یوسف بنوری کا عمل ذیل میں پیش ہے۔ آپ کے ایک گفش بردارعبدالمجید فارقلیط صاحب لکھتے ہیں:
''دحضرت شخ نوراللہ مرقدہ نے آپ مدرسہ (جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاکون کراچی پاکتان)
کے لیے مشکل تر راستہ اختیار کیا اور چندا سے اصول وضع فرمائے جو پہلے پڑھنے سننے اور دیکھنے میں نہ آئے تھے۔ آپ نے سب سے اہم اصول یہ اختیار فرمایا کہ مدرسہ کو حاصل ہونے والی میں نہ آئے تھے۔ آپ نے سب سے اہم اصول یہ اختیار فرمایا کہ مدرسہ کو حاصل ہونے والی آمدنی کو دومدوں میں تقسیم فرمایا۔ ایک مدز کو ق وصد قات 'اور دوسری عطیات کی زکو ق فنڈ کی رقم صرف طلباء کی اخراجات خوردونوش اور وظا کف کے لیے مختی کردی گئی۔ اس فنڈ کو مدرسہ کی تغیر 'کابوں کی خریداور اسا تذہ کرام کے مشاہر وغیرہ پر مطلق خرج نہ کیا جاتا تھا۔ عطیات کے فنڈ

مولا نا بنوریؒ نے جس مدرسہ کے لیے بیاصول وضع فرمائے تھے وہ آئج پاکتان کا نہایت معیاری اور بافیض مدرسہ ہے اور ساتھ میں ہرتنم کے مادی وسائل بھی مالا مال ہے۔اصحاب خیر اس ادارے کا تعاون کرناا پے لیے سعادت مجھتے ہیں۔

غور فرمائیں کیا ایسی دوسری مثالیں قائم نہیں کی جاسکتیں؟ واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ سے شرم وحیا کاحق ادا کرنے والے بن جائیں تو ہماری ہر مشکل آسان ہوسکتی ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں تو فیق دے اور ہماری مدد فرمائے۔آمین۔

# للميشن برچنده

مالی بے احتیاطیوں کا عالم یہ ہے کہ آج بہت ہے دینی اداروں ہیں بے خوف وخطر کمیشن پر چندہ کارواج پڑگیا ہے۔ حالانکہ دور حاضر کے بھی معتبر علاء مفتیان اس طرح کمیشن لینے کونا جائز قرار دیتے ہیں اور کتب فتاوی میں اس سلسلہ کے مدلل و مفصل فتاوی شائع بھی ہو چکے ہیں۔ مگرخوف خدا میں کمی اور طرفین میں مال کی طمع نے ان شرعی احکامات کو پس بشت

ڈال رکھا ہےاور چندہ کوایک اچھا خاصا کاروبار بنالیا ہے۔ چندہ پرکمیشن کےحرام ہونے کی

- اول بیرکه بیالباا جاره ہے جس میں ابتداءً اجرت معلوم نبیں ہے۔اس کے کہ نہ جانے کتنا چندہ ہوا در ہوسکتا ہے کہ بالکل بھی نہ ہوا ور محصل کو پچھ بھی ہاتھ نہ آئے۔
- پیقفیز طحان کے مشابہ ہے یعنی چندہ کی آمدنی خود اجیر کے عمل کا بتیجہ ہے اور اسی نتیجہ میں ے اجرت متعین کی جارہی ہے۔ اس طرح اجرت کاتعین ناجائز ہے۔۔
- اجارہ کی صحت کے لیے خود اجیر کا قادر ہونا شرط ہے اور یہاں چندہ کاعمل محصل کی قدرت سے باہر کے بینی جب تک چندہ دینے والا روپیہ بیں دے گابیہ لینے پر قادر نہیں ہے اور آ دمی جس چیزیر قادر نہیں اس کواجرت کیسے بناسکتا ہے۔

( د کیھئے احسن الفتاویٰ ہے/ ۲۷۲ فاویٰ محمودیہ ۱۳۸۸) و

ہاں!اگرسفیر تنخواہ دار ہواور اس کی ایک تنخواہ متعین ہو یعنی خواہ چندہ ہویا نہ ہوا۔۔۔اپنی کریا محنت کاصلہ بہرحال نے گا تو اس کو تنخو اہ لینا ہجا ئز ہے کیونکہ یہاں اس کی اجرت کا تعلق چندہ کی رقم سے نہیں بلکہ لوگول سے ملاقات اور اس مقصد کے بے سفروغیرہ کرنے سے ہے۔ جس میں عمل اوراً جرت دونوں متعین ہیں اور ایسے تنخواہ دار سفیر کواگر کوئی ادارہ حسن کارکر دگی پرامدادی فنڈ سے (جس میں زکو قصدقات داجبہ کی رقوم شامل نہ ہوں ) کوئی انعامی رقم دیے تو اس کے لینے کی بھی گنجائش ہے۔ بیمیشن میں شامل نہیں ہے۔

بہرحال دینی اداروں کے ذمہ داروں کوسن سے زیادہ شریعت کے احکام کا خیال رکھنا چاہیے اور ہرمنم کی ہے احتیاطیوں سے بیخے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تا کہان کا وقار برقر ارر ہے اوردینی خد مات میں برکات کاظہور ہو\_

# أجرت يرتز اوت وغيره.

الله تعالیٰ سے شرم وحیا کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آ دمی سی بھی دین عبادت کودنیا کے حصول کے کے مقصود نہ بنائے اور معمولی دینوی نفع کی لائچ میں آخرت کا خطیر نفع قربان نہ کرے۔ آج کل رمضان المبارك میں تر اور کے سانے کے عوض بڑی آمدنی کار جحان بھی بڑھتا چلا جارہا ہے۔ بہت ہے لوگ تو حفظ ہی اس مقصد ہے کرتے ہیں کہ تر اور کے سنا کررو پیدیکا کمیں گے اس کے لیے

ہوے ہوے شہروں میں اچھی اچھی جگہیں تلاش کی جاتی ہیں۔ اسفار کئے جاتے ہیں اور اپنے
مقام اور مرتبہ ہے گھٹ کر حرکتیں کی جاتی ہیں۔ یہ سب بے غیرتی کی باتیں ہیں۔ قرآن کریم
الی چیز نہیں ہے کہ اسے چند کوڑیوں کے عوض فروخت کر دیا جائے محض قرآن کی تلاوت پر
اہی چیز نہیں ہے کہ اسے چند کوڑیوں کے عوض فروخت کر دیا جائے محض قرآن کی تلاوت پر
انجرت مقرر کرنا قرآن کریم کی کھلی ہوئی تو ہیں اور ناقدری ہے اور اس سلسلہ میں جو فرضی
تاویلات اور حیلے اپنائے جاتے ہیں وہ بھی ناقابل توجہ ہیں اس لیے کہ علیم الامت حضرت مولانا
اشرف علی تھا نوی سرہ' نے لکھا ہے کہ دیانات (فیما بینہ بین اللہ معاملات) میں حیلوں کا اختیار کرنا
واقعی صلت کے لیے مفیر نہیں ہے۔ (امداد الفتاوی جا/ ۴۸۵)

ور میں سے سے لوگ حفاظ کی مالی پریشانی کا ذکر کرتے ہیں کہ ختم پراس کی اعانت ہوجاتی ہے تو بہت ہے لوگ حفاظ کی مالی پریشانی کا ذکر کرتے ہیں کہ ختم کرتے ہی غریب ہوگیا؟ اگر پہلے سے سوال میہ ہے کہ وہ پہلے سے فقیر تفایا تر اور کے میں قرآن ختم کرتے ہی غریب ہوگیا؟ اگر پہلے سے ہی پریشان تھا' جیسا کہ واقعہ بھی یہی ہے تو ختم سے پہلے اس کی مدد کیوں نہیں کی گئی؟ کسی غریب کی مدد کرنا بھی بھی منع نہیں ہے منع تو یہ ہے کہ اس کو قرآن کی اُجرت کھلائی جائے۔

ایک نام اوگ یہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ اگر اُجرت نہ دی جائے تو مساجد میں ختم قرآن کا رواج ختم ہوجائے گا۔ حالانکہ ختم قرآن کوئی ایبا شرعی واجب یالازم نہیں ہے کہ اس کے لیے ایک ناجا تز معاملہ کاار تکاب کیا جائے۔ پھریہ دعویٰ بھی غلط ہے کہ اس سے ختم قرآن کا سلسلہ بند ہوجائے گا۔ اس لیے کہ امت میں الحمد للہ ایسے حفاظ کی کی نہیں ہے جوخود اپنے قرآن کی حفاظت ہوجائے گا۔ اس لیے کہ امت میں الحمد للہ ایسے حفاظ کی کی نہیں ہے جوخود اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے مساجد تلاش کرنے کے فکر مند نہ رہتے ہوں۔ اگر دینے دلانے کا رواج بالکل ختم ہو جائے تو خود بخو د حفاظ کے دِل سے طبع اور لالی کی کا خاتمہ ہوجائے گا۔ اس لیے شامی میں نقل کیا گیا ہے کہ اُجرت پر تلاوت کے ذریعہ ایصال تو اب کرانے پر اجرت لینے والا اور دینے والا دونوں کے اُجرت پر تلاوت کے ذریعہ ایصال تو اب کرانے پر اجرت لینے والا اور دینے والے کو حوصلہ ماتیا ہے اگر اس معاملہ میں دینے والے شریعت پڑ عمل کرتے ہوئے دینے ہے منع کر دیں تو لینے والوں کو مطالبہ کا حوصلہ ہوئی نہیں سکتا۔

# الرمخلص حافظ نه ملے؟

بالفرض اگر کسی جگہ بلاعوض پڑھانے والامخلص حافظ نمل سکے تو فتویٰ یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو کرایہ دار حافظ سے پورا قرآن سننے کا بجائے ﴿العرتر کیف﴾ سے تروا تح پڑھ لینی جائے ہوں کے سے تروا تح پڑھ لینی جائے ہوں:

''جہال فقہاء نے ایک ختم کو منت کہا ہے جس سے ظاہراً سنت مؤکدہ مراد ہے وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ جہال لوگوں پر نقیل ہو وہاں ﴿الع ترکیف﴾ وغیرہ سے پڑھ دے۔ پس جب نقیل جماعت کے محذور سے بچنے کے لیے اس سنت کے ترک کی اجازت دے دی' تو استجار علی الطاعة (عبادت پر اجرت لینے) کا محذور اس سے بڑھ کر ہے۔ اس سے بچنے کے لیے کیوں نہ کہا حاک گاکہ ﴿الع ترکیف﴾ سے پڑھ لے۔ (امداد الفتاویٰ الهمه)

# محض تلاوت اور دیگر دین خد مات کی اُجرت میں فرق

بعض حضرات تراوی پیل قرآن پڑھے پرمعاوضہ کے جواز پریددلیل پیش کرتے ہیں کہ جس طرح امامت واذان اور تعلیم قرآن پر اجرت جائز ہے۔ ای طرح تروائی میں قرآن خم کرنے کا معاملہ بھی درست ہونا چاہے 'قواس سلسلہ میں انچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ حنفیہ کے اصل مذہب میں طاعات وعبادات پر اجارہ مطلقاً ناجائز ہے۔ متاخرین احناف نے خلفاء راشدین ڈولئی کے عمل سے استدلال کرتے ہوئے اس ممالغت سے ان عبادات کو ضرور تامشنی کردیا ہے جن کو شعائر دین ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ یعنی جن کا اہتمام خم ہونے سے دین کی بقاواشاعت کو شدید خطرہ لاحق ہوجائے۔ مثلاً امامت واذان کدا گران پر اجرت جائز نہ ہوقو مساجد میں جماعت واذان کا سارا نظام درہم برہم ہوجائے۔ ای طرح تعلیم دین کدا گراس غرض سے وقت فارغ نہ کیا جائے تو دین کی اشاعت موقوف ہوجائے لیکن جوعبادات اس درجہ کی نہیں ہیں ان میں عدم جواز کا تھم برستور باقی ہے۔ تروائی میں ختم قرآن اور ایصالی ثواب کے لیے قرآن کو ممانعت سے دین کو کسی طرح کا نقصان نہیں ہے۔ یہی حال ایصالی ثواب کے لیے تلاوت کرنے کا بھی ہے۔ کسی طرح کا نقصان نہیں ہے۔ یہی حال ایصالی ثواب کے لیے تلاوت کرنے کا بھی ہے۔ کسی طرح کا نقصان نہیں ہے۔ یہی حال ایصالی ثواب کے لیے تلاوت کرنے کا بھی ہے۔ کسی طرح کا نقصان نہیں ہے۔ یہی حال ایصالی ثواب کے لیے تلاوت کرنے کا بھی ہے۔ کسی طرح کا نقصان نہیں ہے۔ یہی حال ایصالی ثواب کے لیے تلاوت کرنے کا بھی ہے۔ کسی طرح کا بھی ہے۔ کسی حال ایصالی ثواب کے لیے تلاوت کرنے کا بھی ہے۔ کسی حال ایصالی ثواب کے لیے تلاوت کرنے کا بھی ہے۔ کسی حال ایصالی ثواب کے لیے تلاوت کرنے کا بھی ہے۔



#### علامه شائ فرماتے ہیں:

قد أطبق المتون والشروح وافتاوي على نقلهم بطلان الاستيجار على الطاعات إلا فيما ذكر و عللوا ذلك باضرورة وهي خوف ضياع الدين وصَرحوا بذلك التعليلل فكيف يصح أن يقال إن مذهب المُتأخرين صحة الاستيجار على التلاوة المجردة مَع عدم الضرورة المَذُكُوره فإنه لو مضى الدهر ولم يستأجر احدًاحدًا على ذلك لم يحصل به ضرر ٔ بل الضرر صار في الاستيجار عليه حيث صار القرآن مكسبًا وحرفة يتجر بها..... (شرح عقود رسم المفتي رسائل الن عالديل ١٤١) '' تمام متون' شروحات اور فمآوی طاعات پر اجرت کے باطل ہونے کوفل کرنے میں متفق ہیں سوائے ان طاعات کے جو مذکور ہوئیں۔ (بینی امامت و اذان وغیرہ) اور مذکورہ طاعات کے جواز کی تعلیل انہوں نے ضرورت سے کی ہے جو دین کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہےاوراس تعلیل کی انہوں نے صراحت بھی کی ہےتو پھر بیانہ کیسے بھی ہوسکتا ہے کہ متاخرین کا ندہب محض تلاوت پر اجرت سیح ہونے کا ہے باوجود بکیہ ندکورہ ضرورت نہ پائی جائے۔اس لیےاگرز مانہ بیت جائے اور کوئی تمخص کسی کو تلاوت کے لیے اجرت پر نہ لے تو اس ہے کوئی نقصان نہیں آتا بلکہ نقصان تو اُجرت پر تلاوت کرنے میں ہے بایں طور پر کہ قرآن کریم کوکمائی کا ذریعہ اورایسی صنعت بنالیا گیا ہے جس کی تجارت کی جاتی ہے''

الغرض ان صراحتوں ہے معلوم ہو گیا کہ تھن تلاوت قر آن میں ختم قر آن پر اُجرت کی آ مدتی کا جواز اللہ تعالیٰ ہے شرم و حیا کے جذبہ کے بالکل برخلاف ہے۔ ہرمسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خوداینے کوالی آمدنی ہے بیائے اور دوسرے بھائیوں کوبھی اس ہے بیخے کی

# معصیت برتعاون کی اُجرت

قرآن كريم ميں الله تعالى نے ارشادفر مايا ہے:

وُتَعَاوُنُوا عَلَى البِرِ وَالتَّقُوي وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِتُّمِ وَالْعُدُوانِ (المائده: ٢) '' اور آپس میں مدد کرونیک کام پراور پر ہیز گاری پراور مدد نه کروگناه پراورظلم پ''۔

بریں بناکسی ایسے طریقے پرروپیہ کماناممنوع ہے جس میں کسی گناہ پر تعاون لازم آتا ہو۔ آج كل بكثرت اليسے ذرائع آمدنی رائح بیں مثلاً فوٹوگرافی 'ویڈیوگرافی 'ٹیلی ویژن کی مرمت اور خریدوفروخت وغیره کا کاروبار'ای طرح بال بنانے والوں کا انگریزی بال اور ڈاڑھیاں مونڈ کر روپیه کمانا' بیسب صورتیں آمدنی کومشتبه بنادیتی ہیں۔اللّٰد تعالیٰ ہے شرم وحیا کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ان ناجائز اعمال کو چھوڑ کر اپنے پیٹ کی حقیق حفاظت کا انتظام کرے۔اللہ تعالیٰ سب مسلمانول کوخوف خدا کی دولت نے سرفراز فرمائے۔ آمین۔

### بحوزتي فضل:

# شرمگاه کی حفاظت

الله تعالیٰ سے شرم و حیا کا اہم نقاضا اور اپنے بدن کوجہنم کو ہولناک آگ سے بچانے کا مقتضی سی بھی ہے کہ انسان اپنی شرمطاہ کی ناجا بڑز اور حرام جگہوں سے پوری طرح حفاظت کرے۔ فرآن کریم میں فرمایا گیا:

وَلَا تَقُرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً طُوَسَآءَ سَبِيُلاً۔ (بنی اسرائیل: ٣٢) "اورپاس نه جاوزناکے وہ ہے ہے حیائی اور بری راہ ہے"۔

اور کئی جگه ایمان والے لوگوں کی بیصفات بیان کی گئیں کہ' وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں'زنانہیں کرتے اور جائز کل کے علاوہ شہوت پوری نہیں کرتے۔

( سورهمومنون سوره معارج وغيره )

نیزاسلام نے زنا کی الیی سخت سزامقرر کی ہے جس کے تصور سے ہی رو نگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لینی اگر شوت ہوجائے تو کنوارے مجرم کوسوکوڑے اور شادی شدہ کوسنگسار کرنے کا حکم ہے ( جبکہ اسلامی حکومت ہو ) اور احادیث مبارکہ میں زنا کے متعلق سخت تر وعیدیں

(۱) آنخضرت مَنَّالِيَّا اللهِ السَّاد فرمايا:

لَايَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنْ وَّلَايَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَّلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنَ -

(مسلم شريف ٦/١ ٥ عن ابي هريره الرترغيب والترهيب ٣ ١٨٥)

''زنا کارزنا کرتے وفت ( کامل )مؤمن نبیں رہتا....'۔

گویا کہا بسے مل کاایمان کے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے ٔ بیسراسر شیطانی عمل ہے۔

# سب سے زیادہ خطرہ کی چیز

(٢) اورايك حديث مين جناب رسول التُدَفِّنَا فِي فَا رشا وفر مايا:

يَا بِغَايَا الْعَرَبِ يَا بَغَايَا الْعَرَبِ إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُم الزِّنَا والشَّهُوَة الْخَفِيَّة ـ

(راود الطيرين الترعيب والترهيب ٣ ١٨٦٠)

''اے عرب کے بدکارو!اے عرب کے بدکارو! مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈراورخطرہ زناور پوشیدہ شہوت ہے ہے'۔

بعنی بیالیی نحوست ہے جس سے معاشر تی نظام تباہ اور برباد ہوجا تا ہے اور گھر گھر میں فتنہ فساداورخون خرابہ کی نوبت آ جاتی ہے حتی کہ سلیں تک مشتبہ موجاتی ہیں۔اس کیےاس سے ہر ممکن احتر از لازم ہے اور اس کے تمام راستوں کو بند کرنا ضروری ہے۔

### زنا كاركى دعا قبول تہيں

(٣) عثمان بن الى العاص في في روايت كرتے بيل كه التحضرت مَنْ الْأَيْرَانِ ارشاد فرمايا: تُفْتَحُ أَبُوابُ السَّمَاءِ نِصْفَ اللَّيْلِ فُيْنَادِي مُنَادٍ اللَّهُ مِنْ دَاعٍ فَيُسْتَجَابُ لَهُ الهُ مِنْ سَائِل فَيُعْطَى ؟ هَلْ مِنْ مَكُرُوب فَيْفَرَّجُ عَنْه؟ فَلَا يَبْقَى مُسْلِم يَدعُو بِدَعُوة إِلَّا اسْتَجَابِ اللَّهِ عَزُّوجَلِ إِلَّا زَانِيَة تَسُعٰى بِفَرْجِهَا أَوْ عَشَّارًا ـ

(رواه الطبراني وأحمد الترغيب والترهب ٣٠٨٦ ٢

'' آ دھی رات کے وقت آ سان کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں اور منادی آ واز لگا تا ہے كہ كليا كوئى بكارنے والا ہے جس كى وعا قبول كى جائے؟ كيا كوئى سائل ہے جے نوازا

جائے؟ کیا کوئی پریشان حال غمز دہ ہے جس کی پریشانی دور کی جائے؟ پس کوئی دعا مانگنے والامسلمان باقی نہیں بچتا مگریہ کہ اللہ تعالی اس کی دعا قبول فرما تا ہے سوائے اپنی شرمگاہ کو بدکاری میں لگانے والی زانیہ اور ظالمانہ نیکس وصول کرنے والے کے (کہ ان کی دعا ایسے مقبول وقت میں بھی قبول نہیں ہوتی )''

اورایک حدیث میں وارد ہے کہ تین آ دمیوں سے قیامت میں اللہ تعالیٰ نہ گفتگو کرے گا اور نہ انہیں گناموں سے پاک کرے گا۔ (۱) بوڑھاز ناکار (۲) جھوٹا بادشاہ (۳) قلاش متنکبر۔ اور نہ انہیں گناموں سے پاک کرے گا۔ (۱) بوڑھاز ناکار (۲) جھوٹا بادشاہ (۳۱۰/۲) قلاش متنکبر۔ (رواہ سلم ا/ ۱۷ شعب الایمان ۲۰۰/۲)

# زنا کارآ گے۔ کے تنور میں

(٣) جناب رسول الله مَنْ الله عَمُول تقاكه حفرات صحابه فِي أَنْ سِيمَا كُثر يوجها كرتے تھے كه كى نے كوئى خواب و يكھا ہوتو بيان كرے۔ ايك مرتبه خود آپ مَنْ الله الله الله على خواب صبح كے وقت حضرات صحابه فِي أَنْ سِيمَ بيان فر مايا كه رانت سوتے ہوئے خواب ميں دو شخص ميرے پاس آئے اور مجھے ساتھ لے كر چلے۔ پھر كئى ايسے فوگوں پر گذر ہوا جنہيں طرح طرح كے عذاب ديئے جارے تھے (پھر آپ مِنْ الله الله عَلَم مایا):

فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُورِ قَالَ وَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فَإِذَا فِيهِ لَغَطُّ وَأَصُواتٌ قَالَ فَأَكُونَ اللَّهِ فَإِذَا فِيهِ لَغَطُّ وَأَصُواتٌ قَالَ فَاطَلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رَجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ فَإِذَاهُمْ يَاتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا أَنَاهُمُ ذَٰلِكَ اللَّهَبُ صَوْضَوْارُ

" پھر ہم تورجیسی جگہ پر آئے۔راوی کہتا ہے کہ غالباً آپ مُنافِیْنِ آئے نے بیجی فرمایا کہ اس تنور کے اندر سے جیخ و پکار کی آوازیں آربی تھیں۔ آنخضرت مُنافِیْنِ آئے نے فرمایا کہ جب ہم نے اس جھا نکا تو اس میں ننگے مرداور نگی عورتیں تھیں اور ان کے نیچے سے آگ کی لیٹ آربی تھی، تو جب آگ کی لیٹ آربی تھی، نو جب آگ کی لیٹ آتی تو وہ شور محاتے تھے، نے

آ مخضرت مُنْ این این ماتھیوں ہے ان بدنھیبوں کے بارے میں جاننا چاہا تو انہوں نے کہد دیا کہ ابھی اور آ کے چلیں۔ پھر سب مناظر وکھانے کے بعد ہرایک کے بارے میں تعارف کرایا اور ان تنور والوں کے بارے میں کہا:

أَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِيْنَ هُمْ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّوْرِ فَإِنَّهُمُ الزَّنَاةُ وَالزَّوَانِيُ.....

''اوروہ نظے مردو تورت جو تنور جیسی جگہ میں تھے وہ زنا کارمرداور تورتیں تھیں''۔
شار حین حدیث لکھتے ہیں کہ زنا کارول کی یہ فضیحت آمیزاور ذلت ناک سزا اُن کے جرم
کے عین مطابق ہے۔اس لیے کہ (۱) زنا کار'لوگوں سے جھپ کرعمو ما جرم کرتا ہے۔اس کا تقاضا
ہوا کہ اسے نگا کر کے رسوا کیا جائے۔(۲) زنا کارجسم کے نچلے حصہ سے گناہ کرتا ہے جس کا
تقاضا ہوا کہ تنور میں ڈال کرینچے سے آگ دھکائی جائے۔

( كر مانى ' فتح البارى' بحواله حاشيه بخارى شريف حضرت نا نوتو ئي ۱۰۳/۳ مه ۱۰ )

#### زنا كاربد بودار

(۵) ایک اور حدیث میں بھی آنخضرت مَنَّاتِیْنِمُ کے طویل خواب کا ذکر ہے۔ آپ مَنَّاتِیْنِمُ فرماتے ہیں:

ثُمَّ انْطُلِقَ بِى فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ أَشَدَّ شَىْءٍ انْتِفَاخًا وَأَنْتَنَهُ رِيْحًا كَانَ رِيْحَهُمُ الْمَرَا حِيْضُ قُلْتُ مَن هُوْلَاءِ؟ قَالَ هُوْلَاءِ الزَّانُوْنَ۔

(راوه ابي حزيمة وابن حبان في صحيحهما الترغيب والترهيب ٣ ١٨٧)

" پھر مجھے لے جایا گیا تو میرا گذرا نسے لوگول پر ہوا جو (سر نے کی وجہ سے ) بہت پھول جکے سے اور ان سے نہایت بخت بد ہو آر بی تھی گویا کہ یا خانون کی بد ہو ہو میں نے بوجہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا کہ بیز ناکارلوگ ہیں'۔

ایک روایت میں حضرت بریدہ جلیجۂ آنخضرت میں اور بدکار شاد نقل فرماتے ہیں کہ ساتوں آسان اور ساتوں زمینیں بوڑھے زنا کار پرلعنت کرتی ہیں اور بدکارعورتوں کی شرمگا ہوں کی بد بو سےخورجہنمی بھی اذیت میں ہوں گے۔ (التر نیب والتر بیب ۱۹۰۶)

نیز ایک حدیث میں شراب پینے والوں کی سزابیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ انہیں'' نہر غوط' سے پانی پلایا جائے گااوراس نہر کی حقیقت یہ بیان کی گئی

نَهُرُ يَجُرِى مِنْ فُرُوْجِ الْمُؤْمِسَاتِ يُؤْذِى أَهْلَ النَّارِ رِيْحُ فُرُوْجِهِمْ ـ

(رواه أحمد وغيره الترغيب والترهيب ١٧٦١٣)

'' بیالی نہر ہے جوزنا کارعورتوں کی شرمگاہوں سے نکلی ہے جن کی شرمگاہوں کی بد بوخو داہل جہنم کے لیے بھی باعث اذبیت ہوگی۔ (اعاذ ناللہ منہ)

### زناموجب عذاب

(٢) حضرت ميمونه بن عَنْ آ تخضرت مَنَا اللهُ عَارِث اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَفْشُ فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَا فَاذَا فَشَا فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَا فَاوْشَكَ النَّهُ مِعَذَابِ \_ (مسند احمد ٣٣٣)

''میری امت اس وفت تک برابر خیر میں رہے گی 'جب تک کہ ان میں حرام اولا دکی کثر ت نہاور جب ان میں حرام اولا دکی کثرت نہ اور جب ان میں حرام اولا دکی کثرت ہوجائے گی توعفریب اللہ تعالیٰ انہیں عمومی عذاب میں مبتلا کردے گا''۔

نیز ایک تیجے روایت میں میمضمون بھی وارد ہے کہ آنخضرت مُنَّا اَیْنَا اِسْاوفر مایا کہ جب بھی کسی قوم میں زنا کاری یا سودخوری کی کثرت ہوگی وہ اپنے آپ کوعذابِ خداوندی کا مستحق بنا کیں گئے۔ (الترغیب والتر ہیب۔ ۱۹۱/۳)

### زناموجب فقروفاقه

(2) حضرت ابن عمر بن في كريم من النيام المنظم المنظم

إِذًا ظَهَرَ الزِّنَا ظَهَرِ الْفَقُرُ والْمَسْكَنَةُ (فيض القدير ١٨٢/٤)

''جب زنا کاری کی کنژت ہوجائے تو فقر دمختا جگی عام ہوجائے گی''۔

اوردوسرى روايت مين آتخضرت مَنْ اللَّهُ عِنْهِ ارشادفر مايا:

مَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطَّ يُعْمَلُ بِهَا فِيهِمْ عَلَانِيةٌ إِلَّا ظَهَرَ فِيهِم الطَّاعُونُ و وَالْاَوْجَاعُ النِّي لَمْ تَكُنْ فِي اسْلَافِهِمْ - (الترغيب والترهيب ١١٨/٢) "جب بھی کسی قم میں برسرعام بے حیائی اور بدکاری کی کثرت ہوگی تو ان میں طاعون اور



ایس بیاریاں پھیل جائیں گی جوان ہے پہلےلوگوں میں نہ یائی نہ جاتی تھیں'۔ امام بیہی "نے شعب الایمان میں ایک حدیث تقل کی ہے جس میں فرمایا گیا: ((الزنا يورث الفقر))(شعب الايمان ٢٦٣/٤) ليني زنا فقروفا قد كاسبب ہے۔

ان احادیث کی صدافت آج بالکل عیاں ہے۔ بے حیائیوں اور بدکاریوں سے بھر پور مغربی اورمشرقی معاشرہ میں ایسےخطرناک اور لاعلاج بدترین امراض جہنم لے چکے ہیں جن کا نام بھی آج تک بھی نہیں سنا گیا تھااور فقرو فاقہ بالکل عیاں ہے۔اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ روزی رونی کی پریثانی ہو بلکہ فقر کا مطلب مختاجگی ہے۔ آج وہ بے حیامعاشرہ اینے ہر کام میں یوری طرح دوسری چیزوں کامختاج بن چکاہے کہیں بحل کی احتیاج ہے کہیں گیس کی احتیاج ہے کہیں ملازم کی کی احتیاج ہے کہیں وسائل کی احتیاج ہے۔الغرض انسان اپنی لذتوں کے چیھےخودا بنی ہی ضرورتوں میں بھنس کررہ گیا ہے۔عمر'وفت اور مال ودولت میں برکت ختم ہےاور بہترین صلاحیتیں لغوا ورفضول کا موں میں ضائع ہور ہی ہیں۔

#### یا نیمویں فصل:

# مهم جنسي كي لعنت

آج کا بے حیامعاشرہ شرم وحیا ہے عاری ہوکرانسان ہونے کے باوجودا یے ایپکورڈیل جانوروں کی صف میں کھڑا کر چکا ہے۔ہم جنسی تعنی مردوں کا مردوں ہےاورعورتوں کاعورتوں سےخواہشات بوری کرنے کاعمل وہ منحوں اور بدترین جرم ہےجس کا دنیا میں سب سے پہلے تو م لوط نے ارتکاب کیا جس کی وجہ ہے اس قوم کو دنیا ہی میں ایسا بھیا تک عذاب دیا گیا جس کی نظیر د نیا کی تاریخ میں نہیں ملتی'ان کی بستیوں کواُلٹ کرانہیں پھروں سے سنگسار کیا گی اورجس جگہ بہ بستیاں الٹی تنین وہاں' بحرمردار' کے نام سے ایسی حجیل بن گئی جس میں اب تک بھی کوئی جاندار چیززنده جبیس رہتی۔ (معارف القرآن)

اس منحوس عمل کی شریعت میں نہایت سخت مذمت وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں أ تخضرت مَنَّاتِيَّةُ مِنْ السَّادِفر مايا:

إِنَّ مِنْ اَخُوَفِ مَا اَخَافُ عَلَى أُمَّتِى اَوْ عَلَى هٰذَا الْأُمَّةِ عَمَلُ قَوْمٍ لُوْطٍ \_

(شعب الايمان ٤/٤ ٥٣)

''ان بدترین چیزوں میں جن کا مجھے اپنی امت پرسب سے زیادہ خطرہ ہے قوم لوط کا

D ITY

ایک روایت میں ہے کہ جب دومرداییا کام کریں تو دونوں کوتل کر دیا جائے یعنی ان پرزنا کی حدجاری کی جائے۔

حضرت ابن عباس بلی اسے مروی ہے کہ انہوں نے ایسے تحص کی سزا کے بارے میں فرمایا کہاسے شہر کی سب سے او تجی عمارت سے گرا کر پھروں سے سنگسار کر دیا جائے۔

(شعب الايمان ج۴/ ۲۵۷).

حضرت خالد بن الوليد طلفيْز نے حضرت ابو بكر طلفیٰ كولکھا كہانہوں نے عرب کے بعض قبائل میں ایک ایساشخص دیکھا ہے جس بے ساتھ عورتوں کی طرح نکاح کیا جاتا ہے۔ (یعنی ہم ﴿ جنسی کی جاتی ہے)جب بیہ خط حضرت م**ع**دیق اکبر <sub>خلاف</sub>یؤ کے پاس پہنچا تو آپ نے حضرات صحابہ جنائیہ کوجمع کیا اورمشورہ فرمایا کہ ایسے تخص کو کیا سزا دی جائے ؟ تو حضرت علی جانئے نے فرمایا که بیاابیا جرم ہے جس کا صرف ایک امت یعنی قوم لوط نے ارتکاب کیا تھا تو اللہ انہیں ایس سزادی جوآب جانتے ہیں۔میرامشورہ بیہ ہے کہالیے شخص کوآگ میں جلادیا جائے۔ چنانچہ دیگر صحابہ ٹٹائٹنے کی رائے بھی اس سے مبنفق ہوگئی اور حضرت ابو بکر بٹائٹنے نے مذکورہ محض کوجلا دینے کا عم دے دیا۔ (شعب الایمان مم/ سور)

حماد بن ابرا ہیم کہتے ہیں کہا گرکسی شخص کو دومر تبہ سنگسار کرنا مناسب ہوتا تو لواطت کرنے واليكودومرتنبه سنكساركياجا تا\_ (حواله بالام/ ٥٥٧)

مشہور محدث محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ جانوروں میں سے بھی سوائے گدھے اور خزیر کے کوئی جانور قوم لوط والاعمل نہیں کرتا۔ (تفیر درمنثورہ / ۱۸۷)

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اگر مینحوں عمل کرنے والاشخص آسان وزمین کے ہر قطرے سے بھی نہا لے پھر بھی (باطنی طوریر) نایاک ہی رہےگا۔ (شعب الایمان ۱۹۸۳)



### خوبصورت لركول كے ساتھ اُٹھنا بيٹھنا موجب فتنہ ہے

ہم جنسی ہے بنچے کے لیے وہ تپام در دازئے بند کرنے ضروری ہیں جواس منحوں عمل تک یہنچاتے ہیں' بے ریش نوعمر بچوں کے ساتھ اختلاط سے بیخے کی ہرممکن کوشش کی جائے' بعض تابعین کا قول ہے کہ دیندارعبادت گزارنو جوانوں کے لیے بھاڑ کھانے الے دریدے ہے براد ہمن اور نقصان دہ وہ امر دلڑ کا ہے جواس کے پاس آتا جاتا ہے۔

حسن بن ذکوان رحمة الله عليه کہتے ہيں که مالداروں کے بچوں کے ساتھ زيادہ اٹھا بيٹانه کرواس کیے کہان کی صورتیں عورتوں کی طرح ہوتی ہیں اوران کا فتنہ کنواری عورتوں ہے زیادہ سنگین ہے۔(شعب الایمانہ/۳۵۸) کیونکہ عور تیں تو کسی صورت میں حلال ہوسکتی ہیں کیکن از کوں میں حلت کی کوئی صورت ہی تہیں ہے۔

عبدالله بن مبارک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سفیان تو ری حمام میں داخل ہوئے تو وہاں ایک خوبصورت لڑکا بھی آ گیا تو آ پ نے فرمایا کہ اسے باہر نکالو کیونکہ عورت کے ساتھ تو ا یک شیطان ہوتا ہے اور لڑکول کے ساتھ دس شیطان ہوتے ہیں۔ (شعب الایمان سمر ۳۶۰ س

اسی بناء پر نبی کریم علیہالصلوٰ ۃ والسلام کا حکم ہے کہ جب بیجے محددار ہوجا ئیں تو ان سب کے بستر علیحدہ کر دینے جا ہیں تا کہ ابتداء ہی ہے وہ بری عادتوں ہے محفوظ ہو جا کیں۔ نیز بچوں پرنظرر تھنی جا ہیے کہ زیادہ وقت بالخصوص تنہائی کے اوقات بڑے لڑکوں کے ساتھ نہ گذاریں۔ اگرکئی بیجے ایک کمرے میں رہتے ہوں تو ہرایک کابستر اور لحاف الگ ہونا جا ہے۔

ان تمام تفصیلات ہے معلوم ہو گیا کہ صرف این منکوحہ بیو یوں اورمملوکہ باندیوں ہے ہی شہوت بوری کرنے کی اجازت ہے۔اس کےعلاوہ قضاءشہوت کا کوئی بھی طریقہ شریعت ہر ًنز جائز جمیں ہےاور پردے وغیرہ کے یا اجنبی عورتوں مردوں سے اختلاظ کی ممانعت کے جو بھی احكام بیںان كامقصدصرف یمی ہے كے معاشرہ ہے غلط طریقہ پر قضاء شہوت كارواج ختم ہو۔ جو سخص ان باتوں کوسامنے رکھ کراپی شرمگاہ کی حفاظت کر لے گااوراپی جوانی کوان فواحش ہے بیا کے گاتو اللہ تبارک و تعالی اے اس کا بدلہ جنت کی صورت میں عطافر مائے گا۔ان شاءاللہ۔



# شرمگاه کی حفاظت برانعام

ایک مرتبه آنخضرت منگانی کی ارشاد فر ما یا که جوشخص مجھے جھے باتوں کی ضانت لے لئے میں اس کے لیے جنت کی ضانت لیتا ہوں' صحابہ جنگیز نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ چھا باتیں کیا ہیں؟ تو آیٹ منگانی کی ارشاد فر مایا:

مَنْ إِذَا حَدَّتَ صَدَقَ وَإِذَا وَعَدَ انْجَزَ وَإِذَا أَتُمِنَ آدَّى وَمَنْ غَضَّ بَصَرَهُ وَ وَخَوْ إِذَا أَتُمِنَ آدُى وَمَنْ غَضَّ بَصَرَهُ وَ حَفِظَ فَرْجَهُ وَكُفَّ يَدَهُ أَوْ قَالَ نَفْسَهُ (شعب الايعان ٤/٥٢٣)

''(۱) جو جب باتیں کر ہے تو سے کہے (۲) جب وعدہ کر ہے تو پورا کر ہے (۳) جب امانت لے تو ادا کر ہے (۴) جوابنی نگاہ نیجی رکھے (۵) جوابنی شرمگاہ کی حفاظت کر ہے (۲) اور جو اپنے ہاتھ یاابنی ذات کو ( دوسروں کواذیت دینے سے ) رو کے رکھے''۔

ابن عباس بلا فرمات بيل كما تخضرة عضرية ارشادفرمايا:

يَا شَبَابَ قُرِيشٍ المُحْفَظُوا فُرُو جَكُمْ وَلَا تَزْنُوا أَلَا! مَنْ حَفِظَ فَرْجَة فَلَهُ الْجَنَّةُ \_

(شعب الايمان ٤ / ٣٦٥)

''اے قریش کے جوانو! اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھوا ور زنانہ کرواچھی طرح سمجھ لوکہ جوشخص اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھ لئے اس کے لیے جنت ہے''۔

(٣) ايك اور حديث مين آنخضر مة مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ فِي مَايا:

يَا فِتْيَانَ قُرَيْشَ الْا تَزُنُوا فَإِنَّهُ مَنْ سَلِمَ اللَّهُ لَهُ شَبَابَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

(شعب الايمان ٤.٥٢٥)

''اے قریش کے جوانو! زنا نہ کرو' کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کی جوانی کومحفوظ کر دے وہ جنت میں داخل ہوگیا''۔

( ٧ ) حضرت ابو ہریرہ مٹائنڈ ہے منقول ہے کہ آنخضرت مُنَّالِیَّا مُنے ارشادفر مایا:

مَّنُ حَفِظُ مَا بَیْنَ لَحْیَیْهِ وَ بَیْنَ رِجُلَیْهِ ذَخَلَ الْجَنَّةِ۔ (شعب الاہمان ٢٦٠١) ''جو خص اس چیز کو محفوظ کر لے جواس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے (لیعنی زبان) اور اس چیز کو محفوظ کر سے جودو پیروں کے درمیان ہے (لیعنی شرمگاہ) وہ جنت میں واخل ہوگیا۔'' بی ای طرح ایک روایت بخاری شریف میں حضرت مہل بن سعد بنالین سے بھی مروی ہے ہی مروی ہے جس میں میں ہیں ہے جس میں سعد بنالین سے سے ضانت لے جس میں رہے ہے کہ آنخصرت مَنَّا لَیْدَا ہِمِنِ اللّٰ کہ جو شخص مذکورہ دو چیز وں کی مجھ سے ضانت لیے جس میں رہے گئے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔
لے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔

۔۔۔ میں آنجضرت مُناتِیَا کُمنے ایسے خوش نصیب لوگوں کا ذکر فر مایا ہے جنہیں میدان محشر میں عرشِ خداوندی کے سایے میں بٹھایا جائے گاان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس کے بارے میں آنخضرت مَنَاتِیَا کِمنایا: بارے میں آنخضرت مَنَاتِیْنِ مِنْ فِر مایا:

قَالَ سَبْعَة يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلَّمِ يَوْمَ لَاظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلَّ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَ رَجُلَانِ تَهَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلَّ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَ رَجُلَانِ تَهَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَرَجُلَّ دَعَتُهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِي اَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلَّ دَعَتُهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِي اَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ ذَكَرَ وَرَجُلٌ ذَكَرَ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى خَالِيًا فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ -

[بعادی: ۲۳۱۰۱ ، ۲۳۹۱ ، ۲۳۹۱ نرمذی: ۲۳۹۱ مسله شریف ۲۳۹۱ ار ۴۳۱۰ مسله شریف ۴۳۱۰۱ رمذی: ۲۳۹۱ مسله شریف ۴۳۱۰۱ مسله دسساییا شخص جسے کوئی عزت داراورخوبصورت عورت بدکاری کے لیے بلائے اور وہ کہہ وے کہ مجھے اللہ سے ڈرلگ رہا ہے ۔۔۔۔۔''۔

# زناسے بیخے کی ایک عمدہ تذبیر

حضرت ابوامامہ خلائے فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان نے آنخضرت منائے ہم کے باس آکر عرض کیا کہ یارسول اللہ! کیا آپ مُنائے ہم کھے زنا کی اجازت دے سکتے ہیں؟ اس کی یہ جسارت دکھے رخاس میں ہمٹے لوگ شور مجانے گئے اور کہنے گئے کہ سے اٹھا وَ (یہ کیا بک رہا ہے) مگر نبی کریم منائے ہوئے نے فرمایا کہ نہیں اسے ہمٹے رہے دواور مجھ سے قریب کرو۔ جب وہ قریب ہو گیا تو آپ منائے ہوئے نے فرمایا کہ کیا یہ کام تم اپنی مال کے ساتھ اچھا سمجھتے ہو؟ تو اس نے کہانہیں میں آپ منائے ہیں ہوئے اس کے کہانہیں میں آپ منائے ہوئے ہوئے اس کے کہانہیں میں آپ منائے ہوئے ہوئے اس کے کہانہیں میں آپ منائے ہوئے ہوئے اس کے کہانہیں اسے انجھا آپ منائے ہوئے ہوئے کہا کہا ہم اس کے ساتھ اسے انجھا آپ منائے ہوئے ہوئے کہانہیں ایک اس کے ساتھ اسے انجھا میں کے ساتھ اسے انہیں آئی کی انہیں ان

مركى تفاظت ( المنافق المنافقة لَكَ كَا؟ تو اس نے كہا ہر گزنہيں يارسول الله! تو آپ مَنَّاتِيْنَا مِنْ ارشاد فرمايا: اسى طرح لوگ اپنی بٹی کے ساتھ اسے اچھانہیں سمجھتے۔ پھر آپ مَنَائِنَا اِس کی بہن پھوپھی اور خالہ وغیرہ کا ذکر کر کے اس طرح سمجھایا تو اس کی سمجھ میں آ گیا اور اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے لیے دعا فرمائيَ وْ ٱنخصرتُ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَكُورِيدُ عَاسَيكُمات ارشادفر مائے: 'اللَّهُمَّ اغْفِرُ ذَنْبَهُ وَطَهِّرُ قَلْبَهُ وَحَصِّنُ فَرْجَهُ.

''اےاللہ اس کے گناہ معاف فر ما'اس کا دل پاک فر ما'اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فر ما''۔ راوی فرماتے ہیں کہاس کے بعداس نوجوان کا بیصال ہو گیا تھا کہاس کی نگاہ کسی برمملی کی طرف أنهى بى نهمى \_ (شعب الايمان ٢٠/٣)

اس واقعہ میں پینمبرعلیہالصلوٰ ۃ السلام نے بدکاری ہے بیخے کی ایک ایسی عمدہ مذہبیرامت کو بتلائی ہے کہ جوبھی برائی کرنے والا ایک لمحہ کے لیے بھی اس بارے میں سوچ کے او وہ اپنے غلط ارادے سے باز آسکتا ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ جس سے بدکاری کا ارادہ ہوگاوہ کسی کی بہن بٹی یا مال ضرور ہوگی اور جس طرح آ دمی خود اپنی عال 'بہنول کے ساتھ بیہ جرم گوار انہیں کرتا اسے سوچنا جا ہے کہ دوسرے لوگ اسے کیونکر گوارہ کریں گے؟

# بیقرب قیامت کی علامت ہے

آج جو ہرطرف بے حیائیوں اور عربانیت کا سلان آرہا ہے اس کے بارے میں جناب رسول الله مَنْ عَيْنِهُم بِي اللهِ المبت كوآگاه فرما جكے ہیں تا كذامت ان فواحش ہے بچنے كى فكر كرے۔ آ تخضرت مَنَا لِللَّهُ عَلَيْهِم نَه ارشاد فرما يا ہے:

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَسَافَدَ النَّاسُ فِي الطُّرُقِ كَمَا تَتَسَافَدُ الدَّوَابُ يَسْتَغْنِي الرِّ جَالُ بِالرِّ جَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ (كتاب الفتن للمروزي: ٣٩٠) '' قیامت اس وفت تک قائم نه ہو گی جب تک کہ لوگ جانورون کی طرح راستوں میں (برسرعام) جماع کریں گے اور مرد مردول سے اور عورتیں عورتوں سے اپنی خواہش پوری کریں گی''۔

اورایک دوسری موقوف روایت کامضمون ہے:

تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ لَا يَأْمُرُونَ بِمَعْرُوْفٍ وَلَا يَنْهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ يَتَهَارَجُوْنَ كُمَا تَهَارَجَ الْحُمُرُ آخَذَ رَجُلٌ بِيَدِ اِمْرَأَةٍ فَخَلَابِهَا فَقَطْى حَاجَتَهُ مِنْهَا ثُمَّ رَجَعَ اِلَيْهِمْ يَضْحَكُونَ اِلَيْهِ وَ يَضْحَكُ اِلَيْهِمْ- (كتاب الفتن: ٣٩٥) '' قیامت ایسے بدترین خلائق لوگوں برقائم ہوگی جونہ تو اچھی بات کا حکم کرنے والے ہوں گے اور نہ برائی پرروک ٹوک کرنے والے ہول گے وہ گدھوں کی طرح (برسرعام) شہوت رانی کریں گے۔ایک آ دمی کسی عورت کا ہاتھ پکڑ کر تنہائی میں لے جائے گااور اس سے قضائے شہوت کر کے پھرلوگوں کے سامنے لوٹے گا جبکہ وہ اسے دیکھے کر بنتے ہوں گے اور بیہ انہیں دیکھے کر ہنستا ہوگا''۔

یعنی شرم و حیا کا بالکل جناز ہ نکل جائے گا۔ زنا کاری موجب عار نہ رہے گی اور اس معاملہ میں انسان اور جانوروں میں تمیزختم ہوجائے گی۔آج بینبوی پیش گوئیاں حرف بحرف بوری ہوتی نظر آرہی ہیں۔مغربی ممالک کاتو کہنا ہی کیا'مشرقی اقدار کے محافظ کہلائے جانے والے ممالک' یہاں تک کہ بعض مسلم ممالک میں بھی ایسے حیاء سوز مناظراب کنڑت سے نظرا نے لگے ہیں۔ اب ڈسکوڈانس کے نام پرتہذیب وثقافت کے نام پر اورکھیل کود کے نام پرصنف نازک کا استحصال عام ہے۔ میلی ویژن کے علمی پروگرام جن تک رسائی اب کسی جگہ کسی کے لیے بھی مشکل نہیں رہی ہے خاص طور پر زنا کاری کی تعلیم وہلیغ میں ہمہ تن مشغول ہیں۔اب زنا کاری کے فروغ کے لیے با قاعدہ عالمی کانفرنسیں ہوتی ہیں'جن کی تمام تر تیجاویز کالب لیا ب صرف اور صرف یمی نکته ہوتا ہے کہ کیسے اور کس طرح ہر مرد وعورت کے درمیان نا جائز تعلقات کی رکاوٹیں دور کی جائیں۔زنا کاری کی ایک بڑی رکاوٹ شرم وحیا کا فطری انسانی جذبہ تھا' اس کوتو مغربی تہذیب نے بالکل مردہ کر ہی دیا تھا' دوسری بڑی رکاوٹ عورت کے لیے ناجا ئز بچید کی ذلت ہے اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے آج مانع حمل اشیاء ہر جگہ عام کر دی تئیں اور اسقاط حمل کے

انظامات شہر درشہر کر دیئے گئے تا کہ بیشیطانیت اور بہیمیت بے خوف وخطر پروان چڑھے اور ذلت ورسوائی کے اندیشے سے بے پرواہ ہو کر جانوروں کی طرح انسان بھی شہوت رانی کرتے پھریں۔اللّٰہ مَّ احفظنا مِنْه۔

الیے پرخطراور پرفتن ماحول میں ہرمسلمان کی بیدذ مدداری ہے کہ وہ غیروں کی دیکھادیکھی انسانیت اور شرم وحیا کو داؤپر نہ لگائے۔ بلکہ اس کی بھر پورخفاظت کرے اور گھرے افراد کی نقل و حرکت پر پوری نگاہ رکھے اور شیطانیت کے مبلغ اعظم '' نیلی ویژن' کے زہر ملے جراثیم سے اپنے ایمانی ماحول کو گندا اور نجس نہ ہونے دے۔ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کا جذبہ اور تقاضا ہرگز پورانہیں ہوسکتا۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہرمسلمان کو اپنی شرمگاہ کی کامل حفاظت کی تو فیق عطافر مائے۔ آئیں۔



يهلي فصل:

# دِل کی حفاظت

پیٹ اور اس کے متعلقات کے حفاظت کے حکم سے ' دل' کی حفاظت کا حکم بھی مستفاد ہوتا ہے۔''دل''انسانی جسم میں''بادشاہ'' کی حیثیت رکھتا ہے۔سارے اعضاء دِل کے برگاری خادم اوراس کےاطاعت گذار ہیں۔لہٰذااگردل سیح ہوتو سارےاعضاءسید ھےراستہ پررہیں گےاور دِل بگرْ جائے تو تمام اغضاء غلط راستے پرچل پڑیں گے۔ای بناء پر جناب رسول اللّه مَنْ اَلْتَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّ

ألا! وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلْحَتْ صَلْحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسُدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا اِوَهِيَ الْقَلْبُ لِهِ (بخارى شريف ١٣/١)

'' خبر دار ہو'بدن میں ایک گوشت کالوتھڑ انبے کواگروہ درست ہےتو سارابدن دست رہے گا اور اگر وه خراب بنو جائے تو سارا بدن فخراب ہو جائیگا۔خبر دار! وہ (گوشت کا لوتھڑا)

اس کیے ضروری ہے کہ دل کو شریعت کے تابع بنایا جائے تا کہ دیگراعضاء وجوراح غلط اور ناجائز امور کے ارتکاب سے محفوظ رہیں۔قرآن کریم میں دل کی صفائی اور تزکیہ کو جناب رسول التُدسَّىٰ عَيْدُ مَ لِعِشْتُ كَا المم ترين مقصد شاركيا كيا هدارشاد ب:

هُوَ الَّذِي بَعَتَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ ايتِهِ وَيُزَكِيهِمُ ﴿ (الحمعة : ٢) ''وہی ہے جس نے اٹھایا اُن پڑھوں میں ایک رسول انہی میں کا'پڑھ کر سنا تا ہے ان کواس کی آینیں اور ان کوسنوار تاہے'۔

چنانچه نبی اکرم مَنَّاتِیَّا نے اپنی اس ذمه داری کو باحسن وجوه پورا فرمایا اور اینے جال نثار صحابہ میں تنظیم کی الیمی تربیت فرمائی کہ ان کے قلوب مزکی اور مجلّی ہو گئے کدفریشتے بھی ان پر رشک 🗽 کرنے لگے اور انہیں اعمال خیر اور عبادات میں لذت و حلاوت کی ایسی عدیم المثال کیفیت نصیب ہوئی کہ آئ امت کا بڑے سے بڑا قطب یا ولی بھی ادنی سنے ادنی درجہ کرمیجاتی کے ر ہے کوئیں پہنچ سکتا۔ صحابہ جھائیے کی یے عظمت اوران کا یہ بلندمر تبہ ومقام ان کے دلول کی صفائی رہے کوئیں پہنچ سکتا۔ صحابہ جھائی نے انہیں صدق واخلاص کمال اخلاق اورایثار ومواخات کا وہ ہی کا مظہر ہے۔ اسی دل کی صفائی نے انہیں صدق واخلاص کمال اخلاق اورایثار ومواخات کا وہ اعلیٰ انسانی جذبہ عطاکیا ہے جس کی مثال انسانی تاریخ میں پیش نہیں کی جاسکتی۔

### دِل کے امراض

دل کے روحانی امراض بہت زیادہ ہیں جن کا اثر پوری انسانی زندگی پر پڑتا ہے۔ان میں چند امراض نہایت خطرناک ہیں۔ ان میں سے ہرایک صرف ایک مرض نہیں بلکہ سینکڑوں امراض کے وجود میں آنے کا سبب ہے۔ اس لیے ہروہ مؤمن جواللہ تعالیٰ سے شرم وحیا کی صفت سے متصف ہونا چاہتا ہے اس پرلازم ہے کہ وہ اپنے قلب کو بالخصوص درج ذیل بنیادی امراض ہے کفوظ رکھے:

﴿ ونیا کی محبت﴿ بغض وعداوت﴿ آخرت ہے غفلت۔

کو یا کہ کہ اگر مذکورہ امراض ہے دل کو پاک کرلیا جائے تو ان شاءاللہ روحانی اعتبار واقعہ یہ ہے کہ اگر مذکورہ امراض ہے دل کو پاک کرلیا جائے تو ان شاءاللہ روحانی اعتبار ہے قلب پوری طرح صحت یا بہوگا اور پوراجسم انسانی اطاعت خداوندی کے جذبہ سے سرشار اور گنا ہوں سے محفوظ ہوجائے گا۔

### وُ نیا کی محبت

دنیا کی محبت انسان کی طبیعت میں داخل ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

زُيِنَ لِلنَّاسِ مُحَبُّ الشَّهَوْتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنُطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ وَالْخَيُلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرُثِ ﴿ (آلْ عَمَرَانَ : ١٤)

'' فریفیتہ کیا ہے لوگوں کو مرغوب چیز وں کی محبت نے جیسے عور تیں اور بیٹے اورخزانے جمع کئے ہوئے سونے اور جاندی کے اور گھوڑے نشان لگائے اور مولیٹی اور کھیت''۔

اور بیمجت ضروری ہے۔اس کے بغیر نظام کا ئنات برقر ارنہیں رہ سکتا۔لیکن اگر بیمجت اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ انسان اپنے مقصد تخلیق سے غافل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور بندوں کے حقوق کو پس پشت ڈال دے تو پھر بیمجت خطرناک قلبی اور روحانی مرض میں تنبدیل ہو

جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے انسانی بدن کے لیے ''شوگر' ایک خاص مقدار میں ہوئی ضروری ہے۔ اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن بھی شوگر جب حدسے زیادہ پیدا ہونے لگی ہے تو ایسے لاعلاج مرض میں تبدیل ہوجاتی ہے جوجسم کی رگول کو کھو کھلا کر دیتا ہے اور انسان کی زندگی اجیرن ہوجاتی ہے۔ اسی طرح جب دنیا کی محبت حدسے متجاوز ہوجاتی ہے تو وہ تمام گناہوں کی جڑاور بنیا دبن جاتی ہے۔ حضرت حسن بھری کے مراسل میں میں جملہ مشہور ہے۔ گئا ہوں کی جڑاور بنیا دبن جاتی ہے۔ حضرت حسن بھری کے مراسل میں میں جملہ مشہور ہے۔ حُثُ اللّٰہ نیکا رأس کُلِ حَطِیْنَیا ہے۔ رمیص القدیر ۱۸/۲)

علامہ مناوی (شارح جامع صغیر للسوطی ) لکھتے ہیں کہ جربہ اور مشاہدہ سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ دنیا کی محبت ہی ہر برائی کی بنیاد بن ہے مثلاً پرانی سرکش قوموں نے حضرات انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا ای لیے انکار کیا کہ وہ لذتوں میں مبتلا تھا ور انبیاء علیم السلام کی دعوت قبول کرنے سے ان کی لذتوں اور شہوتوں کی تحکیل میں خلا آتا تھا۔ اس لیے وہ اپنے داعیوں کی مخالفت پراتر آئے۔ اس طرح ابلیس لعین ہے خصرت آدم علیہ السلام کو تجدہ کرنے سے اس لیے انکار کیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو تجدہ کرنے سے اس لیے انکار کیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کو اپنی ریاست اور بردائی میں رکاوٹ سجھتا تھا، بہی معاملہ نمرود فرعون ہان وغیرہ کا تھا کہ یہ لوگ حت جاہ کے نشہ میں بدمست ہو کر انبیاء میں ہانی وغیرہ کا تھا کہ یہ لوگ حت جاہ کے نشہ میں بدمست ہو کر انبیاء میں ہانی دشن بن گئے۔ (فیض القدرہ / ۱۹۲۹)

بید دنیا کی محبت بڑے بڑے روحانی امراض کوجنم دیتی ہے۔ ان میں ایک بڑی بیاری ''حرص طمع'' ہے۔

#### برص

لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أُغْطِى وَادِيًّا مُلِىَّ مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَانِيًّا وَلَوْ أَعْطِى ثَانِيًّا آحَبّ

إِلَيْهِ ثَالِثًا وَلَا يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التّرَابُ وَ يَتَوُّبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ

(بحاری شریف ۲ ۹۵۳)

''اگرآ دمی کوسونے سے بھری ہوئی ایک پوری وادی دے دی جائے تو وہ دوسری وادی کا طلبگار ہوگا ورآ دمی کا پیٹ تو صرف مٹی طلبگار ہوگا ورآ دمی کا پیٹ تو صرف مٹی علبگار ہوگا ورآ دمی کا پیٹ تو صرف مٹی ہی بھرسکتی ہے (بعنی مرنے کے بعد ہی ان تمناؤں کا سلسلہ ختم ہوگا ) اور جو تو بہ کرے تو اللہ تعالی اس کی تو بہ قبول فرمائے گا''۔

اورايك دوسرى روايت مين آتخضرت مَنَّا النَّهُ النَّا وَمُرايا: يَكُورُ ابْنُ ادَمَ وَيَكُبُرُ مَعَهُ إِنْنَانِ حُبُّ الْمَالِ وَطُولُ الْعُمُرِ -

(بخاری شریف ۲/۰۹۹)

''آ دمی بڑا ہو جاتا ہے اور ساتھ میں اس کی دوخواہشیں بھی بڑھتی رہتی ہیں۔ایک مال کی محبت دوسر ہے کمبی عمر کی تمنا''۔

۔۔۔۔ رسے میں متنے میں مضمون آیا ہے کہ'' دوشخصوں کی بھوک نہیں مٹتی ایک علم کا دھنی کہ
انیز ایک ضعیف حدیث میں مضمون آیا ہے کہ'' دوشخصوں کی بھوک نہیں مٹتی ایک علم کا دھنی کہ
اسے کسی علم پر قناعت نہیں ہوتی' دوسرے مال کا بھوکا کہ اسے کتنا ہی مل جائے مگروہ زیادتی ہی کی
فکر میں رہتا ہے''۔ (مشکلوۃ شریف ۱۳۲۱)

حریص شخص کو بھی بھی قلبی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ مال کی مدہوشی میں اس کی راتوں میں نیندیں اڑ جاتی ہیں اور دن کا سکون جاتا رہتا ہے۔ حالا نکہ مال ودولت اصل مقصور نہیں بلکہ ولی اطمینان ہی اصل میں مطلوب ہے۔ یہ اگر تھوڑ ہے ہے مال کے ساتھ بھی نصیب ہوتو آ دمی غنی ہے اور اگر مال کی بہتات کے ساتھ دلی سکون میسر نہ ہوتو وہ غنی کہلائے جانے کے لائق نہیں ہے۔ جناب رسول اللّه مَا اللّه عَلَيْتُونِم نے ارشا وفر مایا:

لَيْسَ الْغِنلَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنلَى غِنِيَ النَّفْسِ-

(بخاری شریف ۹۰۶/۲ مسلم شریف ۳۳۹/۱ ترمذی ۲۰،۲)

'' زیادہ اسباب اور سامان ہونے کا نام غنانہیں ہے بلکہ اصل غنا دل کاغنی اور مطمئن ہونا

ہے ۔ اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہرص کاروگ ایسا خطرناک ہے کہانسانی زندگی کی روح ہی ختم ۔ ۔ کر دیتا ہے بلکہ خود انسانی اقد ار کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔لبندا اس بیاری کا علاج ضروری ہے۔

# حرص كاايك مجرب علاج

حرص کے مرض کوختم کرنے کے لیے ان احادیث کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے جن میں دنیا کی مذمت وار دہوئی ہے۔ مثلاً ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم مَنْ النَّیْزِ مُنْ النَّادِ فرمایا:

الدّنيا سِبْنُ الْمُومِنِ وَجَنّهُ الْكَافِرِ - (مسله شريف عن ابي هريرة ٤٠٧/٢)

"دنيامؤمن كي ليع قيد خانه باور كافرك لي جنت ب".

یعنی مؤمن کو دنیامیں اس طرح ربنا چاہیے جیسے ایک قیدی قید خانے میں رہتا ہے کہ قید خانہ کی کوئی چیز اسے اچھی نہیں لگتی بلکہ وہ ہر قیمت پرقید سے باہر آنے کی تگ ودوکر تارہتا ہے۔ اسی طرح مؤمن کو دنیا میں رہتے ہوئے یہال کی چیز وں سے لولگانے اور اس کی حرص وطمع کے بجائے آخرت میں جانے کا سامان اور اسبابے فراہم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ای طرح ایک اور روایت میں حضور منافیظ کا ارشاد ہے:

مَنْ اَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِالْحِرَتِهِ وَمَنْ اَحَبَّ الْحِرَتَةُ أَضَرَّ دُنْيَاهُ فَالِّرُوْه مَا يَبْقلي عَلى مَا يَفْني - (مشكاة شريف ١/١٤)

''جواپی دنیاسے لگاؤر کھے گاوہ اپنی آخرت کا نقضان کرے گااور جواپی آخرت پیند کرے گاوہ اپنی دنیا گنوائے گا۔لہذا فنا ہونے والی دنیا ہے مقابلے میں باقی رہنے والی آخرت کو جہر،''

دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں سمندر کے ایک قطرہ کے برابر بھی نہیں ہے۔ لہذاعقل مندی اور عاقبت اندینی کا تقاضایہ ہے کہ اس چندروزہ زندگی کے لیے حرص کر کے اپنی آخرت کو بریادنہ کیا جائے۔

ائ طرح حرس کو فتم کرنے کے لیے یہ یقین بھی بہت مفید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جورزق پہلے ہے۔ متعین کردیا ہے وہ بہر حال مل کررہے گااور ہماری موت اس وقت تک نہیں آئی جب تک کہ ہم اپنے لیے مقدر کے ہر ہر لقمے کو حاصل نہ کرلیں۔متعددا حادیث میں اس

سلسلہ میں مضامین وار دہوئے ہیں۔

علاوہ ازیں حرص کوختم کر کے قناعت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے جناب رسول اللّمُ طَالَتُمْ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

إذَا نَظَرَ آحَدُ كُمْ إِلَى مَنْ فُضِلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ الْخَلْقِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ الْخَلْقِ مَنْ فُضِلَ عَلَيْهِ وَ رَبِحَارِي شِرِيفَ ١٠٠/٢) أَسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ فُضِلَ عَلَيْهِ - (بحارى شريف ١٠٠/٢)

المسلق میں ہے کی شخص کے نظرا ہے آدمی پر پڑے جے مال یاصحت و تندری میں اس پر

المسلت حاصل ہوتو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے سے نیچ در ہے کے آدمی پر نظر کر ہے'۔

المینی عموماً مال میں حرص کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ آدمی ہمیشہ اوپر والوں کی طرف نظر

الکر تاہے۔ مثلاً تین کروڑ والا ہے تو چار کروڑ والے پر نظر کرے گا۔ چار کروڑ والا تو پانچ والے پر

نظر کرے گا اس طرح کسی بھی حد پر اسے قناعت نصیب نہیں ہوتی ۔ لیکن آدمی اپنے سے نیچ

والوں کو دیکھنے گئے تو شکر کا جذبہ بھی عطا ہوتا ہے اور حرص کا اصل سب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس

لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس مرض کا ہمارے دل سے خاتمہ ہواور آخرت کے فوائد کو حاصل

کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔

#### ودىرى فصل:

بخل

و نیا کی محبت سے جوامراض بھیلتے ہیں ان میں ایک مہلک مرض'' بخل'' ہے جوانسان کو بہت سے عالم کی محبت سے جوانسان کو بہت سے اعمال خیر سے روکنے کا سبب بنتا ہے ایک صدیث میں جناب رسول اللّٰه فَالْقَائِمْ نِیْ ارشاد فرمایا:

صَلِاحُ أَوَّلِ هَذِهٖ أَلَامَّةِ بِالزَّهَادَةِ وَالْيَقِيْنِ هَلَاكُهَا بِالْبُخُلِ وَالْاَمَلِ \_

(الطبراني في الاوسط ٢١٦/٨)

''اِس امت کی سب سے پہلی صلاح کا سبب یقین اور زمد (کے اوصاف) تقے اور اس میں بگاڑ کی ابتداء بخل اور ہوس ہے ہوگی'۔

بخیل مال کی محبت میں ایسا مجبور ہوجا تا ہے کہ قل کے تقاضے اور شرعی واضح تھم کے باوجود اسے خرج کرنا بہت سخت ترین بوجھ معلوم ہوتا ہے۔اس کی اس کیفیت کو درج ذیل حدیث میں اس طرح واضح فرمایا گیا:

مَثَلَ الْبَحِيْلِ وَ الْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنْتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ قَدِ اضْطُرَّتُ ايْدِيْهِمَا اللهِ عَلَيْهِمَا وَتَرَا قِيْهِمَا فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ الْبَسَطَتُ عَنْهُ حَتَّى تُغَشِّى اَنَامِلَةُ وَتَعْفُو اَثْرَةُ وَجَعَلَ الْبَحِيْلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ الْبَسَطَتُ عَنْهُ حَتَّى تُغَشِّى اَنَامِلَةً وَتَعْفُو اَثْرَةً وَجَعَلَ الْبَحِيْلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَاخَذَتُ كُلُّ حَلْقَةٍ مَّكَانِهَا قَالَ فَانَا رَايْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ بِاصْبَعِهِ قَلَصَتْ وَاخَذَتُ كُلُّ حَلْقَةٍ مَّكَانِهَا قَالَ فَانَا رَايْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ بِاصْبَعِهِ فِي جَيْبِهِ فَلُو رَايْتَهُ يُوسِعُهَا وَلَا تَوَسَّعُهِ وَلَا يَوْتَعُهُ وَلَا يَاتُهُ وَتَعْمَلُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْدُولُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

. (متفق عليه: مسلم شريف ١/٨٢١ مشكاة شريف ١٦٤/١)

'' نجوس آ دی اور صدقہ خیرات کرنے واکے آ دی کی مثال ایسے دو شخصوں کی طرح ہے جو لو ہے کی دوزر ہیں پہنے ہوئے ہوں جس کی ( ننگی کی ) وجہ سے ان کے دونوں ہاتھ ان کے سینے اور گردن سے چمٹ گئے ہوں۔ پس جب صدقہ دینے والا صدقہ دینا شروع کرتا ہے تو اس کی زرہ کھتی چلی جاتی ہے (اور انبساط کے ساتھ اپنا ارادہ پورا کرتا ہے ) اور جب بخیل پر کھت کی ارادہ کرتا ہے تو زرہ کے سب اجزاء مل جاتے ہیں اور ہر ہر جوڑ اپنی جگہ پڑ لیتا ہے ( جس کی بناء پر بخیل کے لیے صدقہ کے ارادہ کو پورا کرنا برامشکل ہوجاتا ہے )''۔ ہے رجس کی بناء پر بخیل کے لیے صدقہ کے ارادہ کو پورا کرنا برامشکل ہوجاتا ہے )''۔ ضروری اور واجبی جگہوں پر خرچ کرنے میں بخل کرنا قر آن کریم میں کا فروں اور منافقوں ضروری اور واجبی جگہوں پر خرچ کرنے میں بخل کرنا قر آن کریم میں کا فروں اور منافقوں کا عمل بتایا گیا ہے۔ بالحضوص زکو ق فرض ہونے کے باوجود زکو ق نہ تکالنا بدترین عذاب کا موجب ہے۔

ارشادِ خداوندی ہے:

وَالَّذِيْنَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِطَّنَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ اللَّه فَبَشِرُهُمُ بِعَذَابِ اليُم يَّوُمَ يُحْمَى عَلَيُهَا فِى نَارِحَهَنَّمَ فَتُكُوى بِهَا جِبَاهُهُمُ وَجُنُوبُهُمُ وَظُهُورُهُمُ هَذَا مَا



كَنَرُتُمُ لِاَنْفُسِكُمُ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمُ تَكْنِرُونَ - (التوبه: ٣٤)

''اور جولوگ سونا جاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کواللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے سو آپ ان کوایک بڑی در دنا ک سزا کی خبر سنا دیجیے جو کہ اس روز واقع ہوگی کہ ان کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا پھر ان سے ان لوگوں کو پیشانیوں اور ان کی کروٹوں اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا کہ ) یہ وہ ہے جس کوتم نے اپنے واسطے جمع کر رکھا تھا' سواب اینے جمع کرنے کا مزہ چکھو''۔

### ایک عبرتناک داقعه

دور نبوی میں ایک شخص تغلبہ بن ابی حاطب صفحاس نے نبی اکرم مَنَا تَنْ یَوْم سے درخواست کی کہ آپ اس کے لیے مالی وسعت کی دعا فرمادیں۔ آپ مَنْ الْبَیْئِمِ نے فرمایا''اے تعلبہ تھوڑا مال جس کاتم شکرادا کرسکووہ اس زیادہ مال ہے بہتر ہے جس کاتم حق ادانہ کرسکؤ'۔اس نے پھروہی درخواست دہرائی تو آتخضرت مَنَّائِیَئِم نے فرمایا: اے نغلبہ! کیا تو اللہ کے نبی کی حالت طرح ا پنانے پر راضی نہیں اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میری جان ہے اگر میں جا ہوں کہ سونے جاندی کے پہاڑمیرے ساتھ چلیں تو وہ جلے پر تیار ہواجا ئیں ( مگر مجھے یہ پہندنہیں ) بین کر تعلبہ بولا: اس ذات کی مشم جس نے آ یے منا گانڈیڈ کورسول برحق بنا کر بھیجا ہے! اگر آ پ نے اللہ سے وعا کر دی اور مجھے اللہ نے مال دے دیا تو میں ضرور ہر حق دار کو اس کا حق ادا کروں گا' تو ٱتخضرت مَنَاتِينَةُ مِنْ وعافر ما فَى: اللَّهِ ما دزَق ثَعلُبة ما لا (اے الله! تعلبه كو مال عطافر ما) چنانچه تغلبہ نے مجھ بمریاں بال کیں تو ان میں کیڑے مکوڑوں کی طرح زیادتی ہوئی تا آئکہ مدینہ کی ر ہائش اس کے لیے تنگ پڑگئی۔ چنانچہوہ آبادی سے ہٹ کر قریب کی ایک وادی میں مقیم ہو گیا اورصرف دن کی دونمازین ظهراورعصرمسجد نبوی میں پڑھتاتھا۔ بقیہ نمازوں میں نہیں آتا تھا۔ پھر 🗗 عام منسرین نے اس کا نام ثعلبہ بن حاطب ذکر کیا ہے جبکہ حافظ ابن حجر عسقلانی جینیہ نے ابن مردویہ کےحوالہ 🗂 یہ ثابت کیا کہ میدواقعد ثقلبہ بن حاطب کانہیں بلکہ ثقلبہ بن انی حاطب کا ہے۔ ثقلبہ بن حاطبٌ بدری صحافی ہیں۔ان سے ایسے واقعہ کا صدور بعید ہے اور ثعلبہ بن ابی حاظب منافق ہے۔ وہ ابن آئحق کی صراحت کے مطابق مسجد ضرار کی تعمیر میں تجى شريك تقار (الأصابها/٢١٧)

نجریوں اور زیادہ بڑھ گئیں کہ وہ وادی بھی تنگ پڑنے لگی تو وہ اور دور چلا گیا بقیہ نمازوں میں نہیں آتا تھا۔ پھر بکریاں اور زیادہ بڑھ گئیں کہ داودی بھی ننگ پڑنے لگی تو وہ اور دور چلا گیا کہا ہفتہ میں صرف جمعہ کی نماز کے لیے مدینہ آیا کرتا تھا۔ تا آ نکہ بیمعمول بھی چھوٹ گیا۔اب جو قا فلے راستے سے گذرتے تھے ان سے مدینہ کے حالات معلوم کرنے ہی پر اکتفاء کرتا تھا۔ ای دوران ایک روز آنخضرت مَنَاعَیْنِم نے صحابہ مِنائیم کہ تغلبہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہاں نے بکریاں پالی تھیں وہ اتنی بردھیں کہ اس کے لیے مدیندر ہنامشکل ہوگیا چنانچہوہ دور چلا گیا ہے' تو نبی اکرم مَنَا عَیْنِ اللّٰ مِن مرتبه فرمایا: یاویح تعلبه (بائے تعلبہ کی تاہی) پھر جب صدقات وصول کرنے کا حکم نازل ہوا تو آتخضرت نے قبیلہ جہینہ اور بنوسلیم کے دوآ دمیوں کو ثغلبہ اور ایک سلمی مخص کاصدقہ وصول کرنے بھیجا۔وہ دونوں سفیریہلے نغلبہ کے پاس پہنچےاوراس ہے زکوۃ کا مطالبہ کیااور آنخضرت کی تحریر پڑھ کر سائی۔وہ بولا: یہ تو جزیہ ( نیکس) ہے۔ میں نہیں جانتا یہ کیا ہے؟ اور اب تم جاؤ دوسرے لوگوں سے نبٹ کرمیرے پاس آناوہ دونوں اس کے بعد سلمی شخص کے پاس گئے اس نے بطیب خاطر جون بنتا تھا وہ بہتر انداز میں عطا کیا پھر اور لوگوں ہے صدقات وصول کر کے واپسی میں پھروہ تغلبہ کے پاس آئے۔اس نے اب بھی انہیں ٹیکس کہہ کر ٹال دیا ورکہا کہ جاؤ میں سوچوں گا۔ وہ دونوں آئخضرت مَنَّائِیْئِم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ابھی روداد سنائی بھی نہ تھی کہ پینمبر البیالیوں نے نعلبہ کے بارے میں بیاویہ تعلبہ (تغلبہ پرافسوں ہے) فرمایا اور سلمی شخص کے لیے برکت کی دعا فرمائی چونکہ نغلبہ نے صدقہ ہے ا نکار کر کے اسپنے اس وعدہ اور معاہدہ کی خلاف ورزی کی تھی جو اِس نے پیغمبر پیغیار اللہ کے سامنے كياتها كه ميں مال كاحق ادا كروں گا۔اس ليےاس موقع پرقر آن كريم كى بية بيتى بازل ہوئيں: وَمِنْهُمُ مَّنُ عَهَدَ اللَّهَ لَئِنُ اتَّنَا مِنُ فَضُلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصّلِحِينَ فَلَمَّآ اتَّهُمُ مِنْ فَضَلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلُّوا وَهُمُ مُعُرِضُونَ فَاعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمُ الى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا اَخُلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ اللَّم يَعْلَمُوا انَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمُ وَنَجُوهُمُ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (التوبه:٥٥ تا ٧٨)

''اور بعضےان میں سے وہ ہیں کہ عہد کیا تھا اللہ ہے اگر دیوے ہم کواینے فضل ہے تو ہم ضرور

خیرات کریں اور ہوں گے نیکی والوں میں۔ پھر جب دیاان کواپے فضل سے تو اس میں بنل کیا اور پھر گئے ٹلا کر۔ پھر اس کا اثر رکھ دیا نفاق ان کے دلوں میں جس دن تک کہ وہ اس سے ملیں گے۔ اس وجہ سے کہ انہوں نے خلاف کیا اللہ سے جو وعدہ اس سے کیا تھا اور اس وجہ سے کہ ہوئے کہ اللہ جانتا ہے ان کا بھیدا در ال اُکا مشورہ ورب کے اللہ خوب جانتا ہے سب چھی باتوں کو'۔

جب بیخبر نظلبہ کو پہنچی تو وہ اپنا صدقہ لے کر آنخضرت مکی نظیم کی خدمت میں پہنچا اور اسے قبول کرنے کی ورخواست کی۔ آنخضرت مکی نظیم نے فر مایا کہ اللہ تعالی نے مجھے تیرا صدقہ قبول کرنے ہے منع فر مادیا ہے تو وہ اپنے سر پرمٹی ڈال کرا ظہارِ افسوس کرنے لگا' تو آنخضرت ملی نظیم نے فر مایا کہ یہ تیرے ممل بدی نحوست ہے' تو نے میری بات کیوں نہیں مانی ؟ یہ من کروہ واپس چلا آنا می اور تعظم اور آنا کے خضرت فاروق اعظم اور حضرت عثان جو نظیم کے بعد اس نے حضرت ابو بکر صدیق' حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثان جو نظیم کے سامنے اپنا مال پیش کیا مگر ان سب حضرات نے یہ کہہ کر اس کا مال لینے سے انکار کردیا کہ جب آنخضرت میں نظیم نے قبول نہیں کیا تو ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں۔

( تفسيرا بن كثير ٦٢٢ صبع جديد دا رالساام ريانس)

دیکھئے! مال کی محبت ٔ حرص اور بخل نے اس شخص کو کیسارا ند ہُ درگاہ بنادیا۔اس لیے لازم ہے کہ جب کوئی شرعی مالی حق اپنے ذمہ میں واجب ہو جائے تو نہایت خوش دِلی سے اسے ادا کیا جائے۔اگراس میں بخل ہوگا تو اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس کا دل ایک مبلک روحانی بیاری میں مبتلا ہے۔

# ز کو ق کی ادائیگی میں بخل کرنے والوں کے لیے بھیا نگ سزا

اس دور میں زکوۃ کوایک برابوجھ مجھا جانے لگا ہے۔ اسراف اور فضول خرچی تو عام ہے۔
ایک ایک تقریب پرلاکھوں لاکھروپے پانی کی طرح بہادیے جاتے ہیں لیکن حساب لگا کرز کوۃ
نکالنا طبیعت کو بڑا شاق اور گراں گزرتا ہے۔ اس بناء پراگر کوئی مدرسہ کا سفیر یا مستحق فقیر کسی
مالدار شخص کے دوروازے پر پہنچ جائے توس کی پیشانی پرسلوٹیس پڑجاتی ہیں۔ موڈ خراب ہوجاتا
ہےاور کوشش کرتا ہے کہ جلد سے جلد یہ سائل اس کے سامنے سے ہٹ جائے کئی چکر کٹوانے کے

بعدا گریچھز کو ق کے نام پر رقم دی بھی جاتی ہے تو انداز ایسا ہوتا ہے گویا اس بر بڑا احسان کیا جارہا ہو۔ بیسب ننگ نظری اور آخرت سے غفلت کی علامتیں ہیں۔ اگرا یسے حضرات زکوۃ کے بارے میں شریعت کے تاکیدی احکام اور زکو ۃ نہ دینے کے بارے میں رو نگئے کھڑے کر دینے والی دعیدیں پیش نظرر میں (اور بہت ہے خوش نصیب حضرات اس کا خیال رکھتے بھی ہیں ) تو وہ نه زکو ة دینے سے جی چرائیں گے آور نه زکو ة لینے والوں کو براسمجھیں گے۔اس وقت وعیدوں مصمتعلق چندروایتی ذکر کی جاتی ہیں:

عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مَامِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَّلَا فِضَّةٍ لَاّ يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَاۤ اِلاَّ اِذَاكَانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ صُقِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَّارٍ فَٱحْمِى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكُولَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينَهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتُ اُعِيْدَتُ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفِ سَنَةٍ حَتَّى يُقْطَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَاى سَبِيلَةُ إِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِلْمَآ اِلَى النَّارِ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْإِبِلُ قَالَ وَلَا صَاحِبُ ابِلِ لَّا يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرُدِهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرٍ أَوْ فَرَمَا كَانَتُ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَّاحِدًا تَطُوُّهُ بِٱخْفَافِهَا وَتَعَضَّهُ بِٱفْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولًا هَارُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْطَى بَيْنِ الْعِبَادِ فَيَرَاى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ قَالَ وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ وّ لَاغَنَىم لَا يُؤدِّى مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيلَمَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لَّا يَفُقِدُ مِنْهَا شَيْنًا لَيْسَ فِيْهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ وَلَا عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بِقُرُو نِهَا وَتَطُوُّهُ بِٱظْلَافِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ ٱوْلَهَا رُدَّ عَلَيْهِ ٱخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقُطَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَّرَاى سَبِيلُةُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَ إِمَّا إِلَى النَّا رِقِيْلَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَالْخَيْلُ قَالَ الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ هِىَ لِرَجُلٍ وِّزْرٌ وَّ هِىَ لِرَجُلٍ سِتْرُو هِى لِرَ جُلِ آجُرٌ فَا مَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ فَرَ جُلُّ رَّبَطَهَا رِيَاءً وَ فَخُرًا وَ يُوآءً عَلَى اَهْلِ

(۹۹ / الزلزال:۷٬۷) [بخاری: ۲۳۷۱ ٬۲۳۷۱ ٬۲۳۹۱ ٬۲۳۹۹ ٬۳۵۵۲ نسائی: ۳۵۹۵]

'' حضرت ابو ہریرہ ڈھٹنے آنخضرت مَنَا الْیَا کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جوکوئی بھی سونے اور چاندی کا مالک اس کاحق ادانہ کرے گا ( یعنی زکو ۃ نہ دے گا ) مگریہ کہ قیامت کے دن اس کے لئے آگ کے بیترے بیار کئے جائیں گئ جنہیں جہنم کی آگ میں تیا کراس کے پہلو پیشانی اور پیشے کو داغا جائے گا اور جب ایک بیتر تبایا جائے گا تو اس کی جگہ دوبارہ لایا جائے گا ایسے دن میں جس کی مقدار ۵۰ ہزار سال ہوگی ( اور یہ مل اس کے ساتھ برابر جاری رہ کا کا تا آئکہ بندوں کے درمیان فیصلے کی کارروائی پوری ہو بھراسے معلوم ہوگا کہ اس کا ٹھکا نا جنت ہے باجہنم۔''

بیروایت طویل ہے اس میں آگے بیذ کر ہے کہ اگروہ اپنے مملوکہ مویشیوں اونٹ گائے یا کری کی زکو ق نہ نکا لے گا تو بیر جانور بڑے ہے بڑے ہونے کی حالت میں اپنے مالک کو اپنے سینگوں پیروں اور کھروں سے روند ڈ الیس گے۔اعاذ نا اللہ تعالیٰ منہ۔

(۱) عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ : مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤْدِ زَكُولَهُ مُثِلُ لَهُ مَاللهُ عَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مُثَلِّلُهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُك! أَنَا مَالُك! ثُمَّ تَلا : وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُونَ ..... (رواه البحارى ١٨٨٨)

" حضرت ابو ہریرہ بنائنڈ فرماتے ہیں کہ آنخضرت مَنَّائِنَیْم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کواللہ تغالی مال و دولت ہے نوازے پھروہ اس کاحق ادانہ کرے تو وہ مال اس کے سامنے قیامت کے دن ایک منجے ناگ کی شکل میں لا یا جائے گا۔ جس کی آئکھ کے اوپر دوسیاہ نقطے ہوں گے (جواس سانپ کے شدیدز ہر ملے ہونے کی نشانی ہے) یہ اس سانپ اس مالدار کے گلے میں قیامت کے روز طوق بن جائے گا۔ پھراس کا جباڑا پکڑ کر کہے گا: میں ہوں تیرامال میں بهول تیراخزانه' \_

يهرآ تخضرت مَنَا لِلْهُ أَلِمُ مَنْ مِيهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ الله

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبُخَلُونَ بِمَا اتَّهُمُ اللَّهُ مِنُ فَضُلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمُ ۖ بَلُ هُوَ شَرٌّ لَهُمُ ۖ سَيُطُوَّةُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِينَمَةِ ﴿ وَلِلَّهِ مِيْرَاتُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيْرٌ \_

''اور نه خیال کریں وٰہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز پر جواللہ نے اں کو دی ہے اپنے فضل سے کہ بیال بہتر ہے ان کے حق میں کلکہ بیہ بہت برا ہے ان کے حق میں طوق بنا کر ڈالا جائے گاان کے گلوں میں وہ مال جس میں بخل کیا تھا' قیامت کے دن ۔''

عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مَامِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُفِيْهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَان فَيَقُولُ آحَدُهُمَا اللَّهُمَّ آغُطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَّ يَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ آغُطِ و ممسِكًا تَكُفًا \_ (بخارى شريف ١٩/١ مسلم شريف مع النووى بيروت عديث ١٠١) " حضرت ابو ہریرہ بنائنڈ فرماتے ہیں کہ آنخضر مت مُنَّائِنْ اسٹا و فرمایا کوئی بھی دن جس میں اللہ کے بندے مبح کرتے ہیں'ایسانہیں گزرتا کہ اس میں آسان سے دوفر شنے نازل نہ ہوتے ہوں۔ان میں سے ایک بیروعا کرتا ہے اے اللہ! (نیک کام میں) خرچ کرنے والے کو تعم البدل عطافر مااور دوسرا فرشتہ بید عاکر تا ہے۔اے اللہ! تنجوسی کرنے والے کو مالی نقصان ہےدوجارفر ما۔"

اِس حدیث ہے معلوم ہوا کہ مالی حق ادا کرنے سے روگر دانی خود مالی اعتبار ہے بھی مفید نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ وقتی طور پر جی خوش ہوجائے کہ ہم نے اتنا مال بچالیا۔ مگر فرشتے کی مقبول بدؤعا کے اثر سے جب مال کی بربادی لازم آئے گی توبیساری خوشی سیکنڈوں میں کا فورہو جائے گی۔ یادر کھئے مال کی حفاظت اور ترقی زکوۃ وصدقات کے روکنے میں نہیں بلکہ اس کی اوائیگی میں ہے جبیبا کہ حدیث بالاسے معلوم ہوا کہ خرچ کرنے والے کے حق میں فرشتے تلافی کی دعا کرتے ہیں اور تجربہ بھی بہی بتا تا ہے کہ جس مال کوزکوۃ حساب لگا کرادا کردی جاتی ہے وہ مال آفات سے محفوظ ہوجاتا ہے ۔ حتیٰ کہ ایسے بھی واقعات ہیں کہ مال چوری ہوگیا مگر پھر حیرت انگیز طریقے پر بلاکم وکاست دوبارہ دستیاب ہوگیا۔

ہمارے ایک کرم فرما دوست جو ماشاء اللہ پورے اہتمام کے ساتھ زکوۃ نکالتے ہیں۔
ایک مرتبہ ان کی فرم سے کئی لا کھرو بے نفذ چوری ہو گئے۔ بظاہر نفذرو بید ملنے کا امکان نہیں تھا
کیونکہ انہیں منٹوں میں کہیں ہے کہیں بھی بہنچایا جا سکتا ہے۔لیکن دو چارروز کے اندر ہی ان کی
یوری رقم بحفاظت برآ مدہوگئے۔ بیز کوۃ نکالنے کی برکت نہیں تو اور کیا؟

الغرض مالی حقوق کی انجام دہی میں بخل سے کام لینا ایک بدترین روحانی مرض ہے جودنیا اور آخرت دونوں جگہ ذلت اور رسوائی کا باعث ہوتا ہے۔حضرت علی کرم اللّٰدوجہ ارشاد فرماتے ہیں'' سخی شخص لوگوں کا سردارین گیا در بخیل شخص ذلیل ہو گیا اور اللّٰہ تعالیٰ نے مالداروں کے مال میں فقیروں کی روثی مقرر کی ہے۔ کسی مالدار کی تنجوی کے سبب ہی سے دنیا میں کوئی فقیر بھو کا رہتا ہے اللّٰہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بارے میں مالداروں سے بوچھ کچھ کرے گا'۔

(الترغيب والتر ہيب ص: ٨٦)

لہٰذا ہمیں اپنے اندر ہے بخل اور تنجوی دور کرنے کی کوشش کرنی جا ہے اور سخاوت کی میارک صفت ہے متصف ہوکر دنیاور آخرت کی برکتیں حاصل کرنی جا ہمیں۔

#### نېرى فصل:

جوروسخا

سخاوت اللدتعالى كى نهايت بينديده صفت بداللدتعالى فرماتا ب: وَمَنُ يُوْقَ شُعَ نَفُسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ (الحشر: ٩)

بِسَلَامَةِصدورهم صُدُورِهم وَسَخَاوَةِ أَنْفُسِهِمْ۔ (شعب الايمان ٢٩٩٧) ''میری امت کے ابدال (نیک لوگ) اپنی نماز'روز ہ کی زیادتی سے نبیں بلکہ اپنے دلوں کی صفائی اور صفت سخاوت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے'۔

اور حضرت ابن عباس مِنْ فَهُمَا فرمات بين ونيا مين لوگول كيمز دار كي لوگ بين اور آخرت میں لوگوں کے سردار متقی لوگ ہیں'۔ (الترغیب والترہیب: ص ۱۸)

اور حضرت حسن بھریؓ فرماتے ہیں کہ: میں نے صفت سخاوت پرغور کیا تو اس کی اصل بیہ معلوم ہوئی کہانٹد تعالیٰ سے بیخوش گمانی رکھی جائے کہوہ اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہ کرےگا ال کے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُم مِن شَيءٍ فَهُو يَخْلِفُهُ وَهُو جَيْرِ الرِّزِرِين﴾ (اور پکھٹرج کرتے ہو۔ وہ اس کاعوض دیتا ہے اور وہ بہتر ہے روزی دینے والا) اس کے برخلاف بخل اور تنجوی کی اصل بیمعلوم ہوئی کہ اس کا مرتکب نعوذ باللّٰد اللّٰد تعالیٰ ہے بیہ بدگمانی رکھتا ہے کہ وہ اپنادعدہ پورانہ کرےگا۔ (الرغیب والترہیب ص:۸۵)

### المستخضرت صَمَّاللَّهُ عِلَيْهِم كَى سخاوت

## ا بنی جا درسائل کود ہے دی

حضرت ہل بن سعدٌ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت آنخضرت مُنا الله کے ایک جا در میں نے اپنے ہاتھ ہے اور اسے میں آپ کی خدمت میں لائی ہوئی تاکہ آپ اسے زیب تن فرمالیں۔ بن ہے اور اسے میں آپ کی خدمت میں لائی ہوئی تاکہ آپ اسے زیب تن فرمالیں۔ آنخضرت مُنا اللّٰہ ہوئی تاکہ آپ اسے زیب تن فرمالیں۔ آنخضرت مُنا اللّٰہ ہوئی تاکہ آپ اسے زیب تن فرمالیں۔ ہیں ترجمح میں تشریف لائے ۔ای وقت ایک صحابی حضرت عبدالرحن بن عوف جل الله نے ۔ای وقت ایک صحابی حضرت عبدالرحن بن عوف جل الله الله الله بهت اچھا۔ حضرت یہ چا در جھے عنایت فرما دیں بہتو بہت عمرہ ہے۔ آنخضرت مُنا اللّٰهِ الله بهت المجھا۔ کھر کچھ دیرتشریف رکھنے کے بعد آپ مُنا اللّٰهِ الله بالله کہ اور دوسرا از اربدل کروہ چا در کھر کھر کھر کھر دیرتشریف رکھنے کے بعد آپ مُنا الله بالله کور دنیوں فرماتے تو تم نے یہ چا در ما لگ کرا چھا نہیں معلوم تھا کہ بیغیبر واللہ اللہ اللہ الله کور دنیوں فرماتے تو تم نے یہ چا در ما لگ کرا چھا نہیں کہا ۔ انہوں نے جواب دیا کہ 'میں نے تو اپنے گفن میں استعال کرنے کے لیے یہ درخواست کیا۔انہوں نے جواب دیا گئو فرماتے ہیں کہ واقعی ایسائی ہوا۔ جب آپ جل الله کا انقال ہوا او شریک تھی '' ۔ حضرت بہل جل الله فرماتے ہیں کہ واقعی ایسائی ہوا۔ جب آپ جل الله کا انقال ہوا او آپ کوائی جا اسے واتی کیا۔ انہوں کے اور میں کھن دیا گیا۔ جل الله کا انتقال ہوا او آپ کوائی جا در میں کھن دیا گیا۔ جل الله کیا۔ جل کھن کیا۔ انہوں کے اور میں کھن دیا گیا۔ جل الله کوائی کوائی کوائی کوائی کوائی کھن دیا گیا۔ جل کھن کیا۔ انہوں کے اور میں کھن دیا گیا۔ جل کھن کے اور کھن کے اور میں کھن دیا گیا۔ جل کھن کے اور کھن کے اور میں کھن دیا گیا۔ جل کھن کے اور کھن کے کہ کہ کھن کے اور کھن کے اور میں کھن دیا گیا۔ جل کھن کے اور کھن کو کھن کے کھن کے اور کھن کے کہ کھن کے اور کھن کے کہ کھن کے اور کھن کے کہ کو کھن کے اور کھن کے کہ کھن کے اور کھن کے کہ کہ کو کھن کے کہ کو کھن کے کہ کو کھن کے کہ کے کہ کور کھن کے کہ کور کھن کے کہ کور کھن کے کہ کھن کے کہ کھن کے کہ کور کھن کے کہ کور کھن کے کہ کے کہ کور کھن کے کہ کور کھن کے کہ کور کھن کے کہ کور کھن کے کہ کھن کے کہ کور کھن کے کہ کور کے کہ کے کہ کور کھن کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کی کے کہ کور کے کہ کور کھن کے کہ کھن کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کھن کے کہ کور کے کہ

( بخازی شریف ۱/۰۱٬۱۲۰ ۴۸۱٬۲۲ ۴۹۲۸ مکارم الاخلاق ص: ۲۳۵)

# ديها تيول كى باد بيول كالحل

﴿ حضرت جبیر بن مطعم ﴿ اللَّهُ فَرَمَاتِ بِی که غزوه حنین سے واپسی کے وقت دیہاتی لوگوں نے آپ منگانٹی کے اسے مانگنا شروع کیا اور آپ کو گھیرلیا تا آ نکہ آپ ایک بڑے درخت کے ينيج بيني كئے اور آپ مَنَا لِيُنْ إِلَى عادر مبارك بھى اس ميں الجھ كئى۔ اس وقت آنخضرت مَنَا لَيْنَا مِ نے ان دیہاتیوں سے فرمایا کہ لاؤ میری جا دروا پس کرو۔اس ذات کی فتم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے اگر ان کنکریوں کی تعداد کے برابر بھی اونٹ ہوں گے تو میں انہیں تمہار ہے درمیان تقسیم کرڈ الوں گااورتم مجھے جھوٹا' برز دل یا بخیل نہ پاؤ گے۔

(مكارم الاخلاق ص:۲۳۲)

🕏 حضرت انس بن ما لک مٹائنڈ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں آنحضریت مَاکَانْیَا مُم کے انتظار میں بیٹے ہوئے تھے۔ کہ آپ مُنْ اللّٰهُ اللّٰہ محدیکے دروازہ سے ایک نجرانی جا در اوڑھے ہوئے تشریف لائے انچا بک پیچھے سے ایک دیہاتی نے آپ مَلَافِیْوَم کی جا درمبارک کے کونے کو پکڑکراین جانب تھینچنا شروع کیا تا آئکہ آنخضرت مَنَّائِیْؤُماس دیہاتی کے سینے کے قریب ہو گئے۔ پھردیہاتی آب مَنَافِیْنَا کی طرف متوجہ ہوکر کہنے لگاک، 'اے محد! آپ مَنَافِیْنَا کے کے۔ پاس جو مال ہے اس مین سے مجھے عطا کرنے کا تھم دیجئے۔ بیان کر آنخضرت مَالَّا يُؤَمِّ مسكرائ اورائ په که مال دین کا حکم فر مایا - (مكارم الأخلاق ص: ۱۲۲۷)

ابو ہریرہ طالغۂ فرماتے ہیں کہ آنخطرت مَالْ اللّٰهُ عارے یاں آ کر گفتگو فرماتے تھے۔ایک مرتبہ تشریف لائے گفتگوفر مائی پھر آپ مُلَا تُلِيَّا الله کو حجره مبارکه میں تشریف کے جانے گئے۔ آپ مَنَا عَیْمُ کِنْ ایک سخت کنارے والی چاور زیب تنِ فرمار کھی متھی۔اسی دوران ایک دیہاتی شخص نے آپٹائیڈیم کی جادر پکڑ کراس زورے تھینجی کہ آ تخضرت مَنْ اللَّهُ عَلَى كرون مبارك جاوركى ركز مدرخ موكى \_ بعركم لكاكدا \_ محد! بيد میرے دواُونٹ ہیں ان میں سے ایک پر تھجور اور ایک میں جو لا دنے کا تھم دیجیے۔اس كية بمنافقة المال عن سائد ين المال من المن المال من المن المال من المال المنال کے) نبی اکرم مُنَّافِیْنِم نے فرمایا کہ جب تک تم میرے ساتھ کی گئی حرکت کا فدیدندو کے

میں تہمیں کچھنہ دوں گا۔ حضرت ابوہرہرہ وٹائٹو فرماتے ہیں کہ ہم نے جب دیہاتی کا بیہ گستا خانہ کمل دیکھا تو ہم اسے سزا دینے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آنخضرت مُلْقَیْمُ نے اللہ کھڑے ہوئے۔ آنخضرت مُلُقِیْمُ نے بید دیکھا تو فرمایا کہ خبر دار! کوئی شخص اپنی جگہ سے نہ اُٹھے۔ چنانچہ ہم ایسے رک گئے گویا کہ ہمیں رسیوں سے باندھ دیا گیا ہو۔ پھر آپ مُلَّقَیْمُ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جاؤ اس دیہاتی کوایک اونٹ پر مجمور اور ایک پر جو بھر وادو۔ اس نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے وہ ہم معاف کرتے ہیں۔ (مکارم الاخلاق ص: ۲۲۸)

#### سائل کے لیے قرض لینا

حفرت عمر بن النظاب بڑا تین فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آنخضرت مُلُا تَیْنِهُ ہے سوال کیا'
آپ مَلَا تَیْنَهُ نِے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس کچھ ہیں ہے لیکن تم میری و مہداری پرکوئی چیز فریدلو جب میرے پاس وسعت ہوگی تو میں اوا کروں گا۔ یہ جواب بن کر حضرت عمر بڑا تین فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول! آپ نے اس شخص کو یہ موقع دے دیا حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے آپ مُلَّا تَیْنَهُ کُوتِ درت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا۔ حضرت عمر بڑا تین کی یہ بات تعالیٰ نے آپ مُلَّا تَیْنَهُ کُوتِ کُلُونِ کُلُون

### ایک کوڑے کے بدلہ اسی بریاں

﴿ عبدالله بن ابی بکر کہتے ہیں کہ ایک صحابی جوغز وہ حنین میں حضور اکرم رہے ابھا ساتھ تھے۔
انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنی او فمنی پر سوار تھا اور میر ہے پیر میں ایک سخت جوتا تھا میر ک
او فمنی حضور اکرم مُلُالِیَّا کے قریب چل رہی تھی کہ ا چانک بھیڑی وجہ ہے اتی قریب بہنچ گئ
کہ میر ہے جوتے کا کنارہ آنخضرت مَلُّالِیْا کُمی پنڈلی میں لگ گیا جس ہے آپ مَلُالِیْا کُما کُور ا مارا ور مایا کہتم نے جھے تکلیف بہنچا کی
تکلیف ہوئی تو آپ مَلُلِیْنِ کُما نے میر ہے پیر پر کوڑا مارا ور مایا کہتم نے جھے تکلیف بہنچا کی

پیچے ہوجاؤ۔ وہ صحابی فرماتے ہیں۔ پھر میں چلا گیا۔اگلے دن معلوم ہوا کہ حضورا کرم مَا النظام کی جی حصے تلاش کروار ہے ہیں' تو میرے دل میں احساس ہوا کہ ثابید آپ مَا النظام کی بیرکو تکلیف پہنچانے کا قصہ ہے۔ چنانچہ میں ڈرتے ڈرتے حاضر ہوا' تو آنخضرت نے ارشا دفر مایا کہ تم نے اپنچ جوتے سے میرے بیرکو تکلیف پہنچائی تھی' جس کی وجہ سے میں نے تمہارے قدم پرکوڑ امارا تھا اب میں نے تمہیں اس کا بدلہ دینے کے لیے بلایا ہے۔ چنانچہ آنخضرت مُن النظام کے بدلے میں اسی بکریاں عنایت فرما کیں۔ مُن النظام کی ایک کوڑے کی ضرب کے بدلے میں اسی بکریاں عنایت فرما کیں۔ مُن النظام کی الدار میں ایک کوڑے کی ضرب کے بدلے میں اسی بکریاں عنایت فرما کیں۔ مُن النظام کی الدار الدار الدارات کی میں اسی بکریاں عنایت فرما کیں۔ مُن النظام کی الدار الدارات کی میں اسی بکریاں عنایت فرما کیں۔ مُن النظام کی الدار الدارات کی میں اسی بکریاں عنایت فرما کیں۔ مُن النظام کی درے کی میں اسی بکریاں عنایت فرما کیں۔ مُن النظام کی درے کی میں اسی بکریاں عنایت فرما کیں۔ مُن النظام کی درے کی میں اسی بکریاں عنایت فرما کیں۔ مُن النظام کی درے کی میں اسی بکریاں عنایت فرما کیں۔ ما کیاں کا درے کی میں اسی بکری الدارات کی میں اسی بلی کوڑے کی میں اسی بلیں کوڑے کی میں اسی بلیں کی دوجہ سے باریاں کیا کی دوجہ کی میں اسی بلیں کیاں عنایت فرما کی میں کی دوجہ کے بدیے میں اسی بلی کی دوجہ کی میں کی دوجہ کی کی دوجہ کی خوالے کے دوجہ کی کوڑے کی میں کی دوجہ کی کی کی دوجہ کی میں کی دوجہ کی کی دوجہ کی کوڑے کی میں کی دوجہ کی کی کی دوجہ کی دوجہ کی میں کیا کی دوجہ کی کوڑے کی کی دوجہ کی کی کی دوجہ کی کی دوجہ کی دوجہ کی دوجہ کی کی دوجہ کی دوجہ

# بے حساب بریاں عطاکیں

(مسلم شريف ٢/٢٥٣/ الترغيب والتربيب ص: ٨٥)

# مضر (رے صحابہ کر لِٹُ و مغیر ہے کئی سخاورے کئے جنر و (فعارے حضرت ابو بکر وظائفۂ کی سخاوت

ا حضرت جابر قرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابو بکر صدیق سے کچھ مانگنے حاضر ہوا تو آپ نے مجھے علی کردیا بھرحاضر ہوا بھرمنع کردیا تو میں نے عرض کیا کہ یا تو آپ مجھے عطافر مائیں یا میں مجھونگا کہ آپ مجھ پر بخل کررہے ہیں۔ابو بکڑنے فرمایا کہ بخل سے بری کوئی بیاری ہو عتی ہے بات رہے کہ جب تم مجھ سے مانگنے آئے تو میں نے تہیں ایک ہزار دینے کا ارادہ کیاتھا چنانچہ آپ نے مجھے تین ہزار گن کرعنایت فرمائے۔(مکارم الاخلاق ص۲۲۳) ﴿ حضرت عمرٌ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنخضرت مَنَّا لَیْنَا اِن وقت ﴿ حضرت مَنَّا لِلَّائِمَ اِن اِن وقت میرے پاس مال تھا۔ چزانچہ میں نے سوحیا آج تو میں ابو بکر مٹانٹنز سے سبقت لے جاؤں گا۔ چنانچہ میں آ دھامال لے کرحضور مَلَا تَعْیَرُم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آ پ نے فرمایا عمر! محمروالوں کیلئے کیا چھوڑا؟ میں نے عرض کیا۔ آ دھا چھوڑ کر آیا ہوں۔ فرماتے ہیں کہاس کے بعد حضرت ابو بکر اپنامال لے کر حاضر ہوئے اور حضرت مَثَّاتِیْم کے بوجھنے پر جواب دیا كه ميں نے اپنے گھروالوں كے ليے صرف اللہ اور اس كے رسول كو جھوڑا ہے۔ حضرت عمر بنافظ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر طافظ سے کہددیا کہ اب آئندہ میں آپ ہے سبقت لے جانے کا مقابلہ بھی نہیں کروں گا۔ (الترغیب والتر ہیب ص: ۸۷) حضرت ابوبکر جب اسلام لائے تو جالیس ہزار درہم کے مالک تنے۔ بیساری رقم اللہ کے راستے میں خرج کردی۔(الترغیب والتر ہیب ص: ۸۷) اور بہت سے غلاموں کوخر بدکر آزاد کیا جن میں حضرت بلال ،عامر بن فہیر ہ جیسے جلیل القدر حضرات شامل ہیں۔ (مکارم الاخلاق) حضرت ابوہررہ ناٹنو فرماتے ہیں کہ استخضرت مَالِنْفِیْلِم نے ایک مرتبدارشادفر مایا کہ کی کے مال نے مجھے اتنا تفع نہیں پہنچایا جتنا مجھے ابو بکر دلائنڈ کے مال نے تفع پہنچایا ہے۔ بیان کر حضرت ابوبكر خلافظ نے روئے لکے اور عرض كيا كه ميں اور ميرا مال تو صرف آپ مَالْالْلِيْكُمْ ي كے ليے ہے۔اے اللہ كرسول! (اسدالغابه ٢٢٢/٣)

# حضرت عمر طالتين كى سخاوت

کم بن سیرین بین فرماتے بیں کہ مجھے بیخبر ملی ہے کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب بڑائنڈ کے کسی رشتہ دار نے ان سے سوال کیا۔ آپ نے اسے ڈانٹ کرمجلل سے نکال دیا۔ اس واقعہ پرلوگوں میں تبھرہ ہوا۔ اور حضرت عمر بڑائنڈ نے جواب دیا کہ وہ شخص اللہ کے مال کے بارے میں سوال کرنے آیا تھا۔ اس میں سے اگراسے دے دیتا تو پھر اللہ کے در بار میں قیامت کے دن خیانت کرنے والے حاکم کی صورت میں پیش ہوکر میں کیا معذرت کرتا۔ اگر اس شخص کو مانگنا تھا تو میرے ذاتی مال کا سوال کرتا۔ پھر آپ میں کیا معذرت کرتا۔ اگر اس شخص کو مانگنا تھا تو میرے ذاتی مال کا سوال کرتا۔ پھر آپ میں کیا معذرت کرتا۔ اگر اس شخص کو مانگنا تھا تو میرے ذاتی مال کا سوال کرتا۔ پھر آپ میں کیا معذرت کرتا۔ اگر اس شخص کو مانگنا تھا تو میرے ذاتی مال کا سوال کرتا۔ پھر آپ

# حضرت عثمان عنى طالعين كى سخاوت

تیار نہ ہوئے اور یہی فرماتے رہے کہ اس کی زیادہ قیمت لگ بچکی ہے۔ یہ س کرتا جروں نے کہا کہ آخر کس نے آپ سے زیادہ قیمت لگادی؟ مدینہ کے تاجرتو ہم ہی ہیں۔ حضرت عثمان بڑھ نے نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے دس گنا عطاکر نے کا فیصلہ فرمایا ہے تو کیاتم لوگ اتنا یا اس سے زیادہ دینے پر راضی ہو۔ تاجروں نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت عثمان بڑھ نے ایاس سے زیادہ دینے پر راضی ہو۔ تاجروں کہ یہ سارا غلہ مدینہ کے فقراء اور مساکیوں پر اعلان کیا کہ اے لوگو! میں تمہیں گواہ بنا تا ہول کہ یہ سارا غلہ مدینہ کے فقراء اور مساکیوں پر صدقہ ہے اور وہ غلہ سب محتاجوں میں تقسیم فرمادیا۔ (الترغیب والتر ہیب صدیہ)

### حضرت على طالفينه كي سخاوت

﴿ ابوجعفر کہتے ہیں کہ اگر چہ انقال کے وقت تک حضرت علیٰ کی سالانہ آمدنی ایک لاکھ درہم کی بہنچ گئی تھی لیکن شہادت کے دن آپ پرستر ہزار درہم قرض ہے۔ میں نے لوگوں سے بوچھا کہ آخرا تنازیادہ قرض آپ پر کیسے ہوگیا' تو جواب ملا کہ بات بیتی کہ آپ کے وہ دوست احباب اور رشتہ دارجن کا مال غنیمت میں با قاعدہ حصہ مقرر نہیں تھا آپ کے پاس آکر سوال کرتے تو آپ انہیں مرحمت فرماتے جاتے ہے۔ آپ کی وفات کے بعد حسن نے آپ کی جائیداد وغیرہ نیچ کر قرض ادا کیا اور ہرسال علی مخات کی طرف سے مو غلام آزاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت حسن کے بعد سیدنا حسین اس ممل کو زندہ رکھے رہے کہاں تک کہ شہید ہوگئے بھر بعد میں عمل جاری نہرہ سکا۔ (مکارم الاخلاق ۲۵۰)

### حضرت طلحه طالخنه كي سخاوت

حضرت طلحہ بن عبیداللہ دائین نے ایک مرتبہ اپنی زمین حضرت عثان دائین کے ہاتھ سات لا کھ درہم میں بیچی۔ جب بیرقم آپ کے پاس آئی تو آپ کو خیال ہوا کہ اگر یہ مال رات مجرر کھار ہا اور اسی دوران موت آگئی تو کیا ہوگا؟ لہذا اے اپنے خدام کے ذریعہ مدینہ کے نقراء و مساکین اور بیوہ عورتوں کو رات بھر میں تقسیم کراتے رہے تا آئکہ صبح ہوتے ہوتے ہوتے ان میں سے ایک درہم بھی باقی نہ بچا۔ (الزغیب والتر ہیب ۸۸)
 خیاد بن جریر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت طلحہ بن عبیداللہ دائے نے ایک ہی مجلس میں ایک لاکھ درہم تقسیم فرما دیتے جبکہ آپ کی سادگی کا عالم بیتھا کہ اپنی چا در کا کنا راخود ہی تی لیا کھا درہم تھی فرما دیتے جبکہ آپ کی سادگی کا عالم بیتھا کہ اپنی چا در کا کنا راخود ہی تی لیا

كرت يقي (الترغيب والتربيب:٨٩)

# حضرت عائشه طالخبئا كي سخاوت

(۱۱) ایک مرتبه عبدالله بن الزبیر نے اپنی خاله محرر مهام المؤمنین عائشه صدیقة کی خدمت میں دو تقیلیوں میں بھرکراسی ہزار درہم روانہ فر مائے۔عائشہ بڑائف اُس دن روز ہے تھیں ۔گر صبح سيطبق ميں درا ہم ر كھ كرفقراء اورمخاجين كونتيم كرنے تشريف فرما ہو كيں اور شام تك ساری رقم تقتیم فرما دی۔ ایک درہم بھی باقی نہ رہا۔ شام کو خادمہ افطار کے لیے حسب معمول رونی اورتیل لائی اورعرض کیا کہامتاں جان!اگر آپ اس مال میں ہے ایک درہم بچا کراس کا گوشت منگالیتیں تو آج ای سے افطار کرلیاجا تا۔ حضرت عائشہ نے فر مایا: اگر تم پہلے سے یاددلا دینی تو میں تمہاری خواہش پوری کردیتی۔(الرغیب بوالتر ہیب:۸۸)

# حضرت سعيد بن زميد طالفيُّ كي سخاوت

حضرت سعید بن زید کے پاس ایک مخض نے آ کراللہ کے واسطے سوال کیا۔ تو حضرت سعید "نے اپنے غلام سے کہا کہ اسے پانچ سود ہے دو غلام نے پوچھا کہ حضرت! دینار دوں یا در ہم؟ حضرت سعید "نے فرمایا کہ میراارادہ تواصل میں در ہم دینے کا تھا۔ مگر جب تم نے سائل کے سامنے دینار کا ذکر کر دیا تو اب پانچ سودینار ہی دے دو۔ بین کرسائل رونے لگا حضرت سعید یا نے پوچھا کیول زوتے ہو؟اس نے عرض کیا کہ میرے آقا! میسوچ رہا ہوں كمآب جيسے فضل وكرم والے كوز مين الينے انذركيسے سموئے گی۔ (الترغيب والتر ہيب:٨٩)

# حضرت عبداللدبن جعفر طالفيئ كي سخاوت

(۱۳) شہر بن حوشب کہتے ہیں کہ ایک شخص عبد اللہ بن جعفر ملافظ کے پاس سوال کرنے آیا۔اس وفت ان کی باندی ان کے سامنے کسی خدمت میں لگی تھی۔ حضرت عبداللہ نے اس سائل سے کہا کہ اس باندی کو پکڑ کر لے جاؤ۔ بیتمہاری ہے۔ بین کر باندی بولی میرے آقا آب نے تو مجھے مارڈ الا۔حضرت عبداللہ نے فرمایا کیدے؟ باندی نے کہا آپ نے مجھے اليسے خف كه بهدكرديا جس كى تنكدى نے اسسے سوال كرنے پر مجبور كرديا ہے۔ باندى كى بيد بات س كرعبدالله بن جعفر سے اس سائل سے فرمایا كه اگر تمہادا جى چاہے تو بد باندى

\_CM

میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ اس مخص نے کہا بہت اچھا! جس قیمت پر آپ چاہیں اسے
لیں تو حضرت نے فرمایا میں نے اسے سواشر فیوں میں خریدا تھا اب تم مجھے دوسو
اشر فی میں اسے دے دو۔ چنا نچہ حضرت عبداللہ نے وہ باندی واپس لے لی اور سائل کو دو
سواشر فی دے کر فرمایا جب بیختم ہوجائے تو پھر آجانا۔ بیہ چیرت انگیز ماجرا دیکھ کر باندی
نے عرض کیا آقائے من! میری وجہ سے آپ کو بڑا ہو جھا تھانا پڑا۔ حضرت عبداللہ نہ
فرمایا کہ تیری عزت میرے نزدیک تیرے او پر خرج کئے گئے مال سے زیادہ ہے۔
فرمایا کہ تیری عزت میرے نزدیک تیرے او پر خرج کئے گئے مال سے زیادہ ہے۔
(مکارم الاخلاق ص: ۲۷۳)

(۱۸۷) حضرت عبدالله بن جعفر طالطهٔ اینے پڑوس کے جالیس خاندانوں پرخرج کیا کرتے تھے اورعیدین کے موقع پران کے لیے کپڑے وغیرہ بنا کر بھیجتے تھے۔ایک مرتبہ آپ کا گذیہ ا کے بہتی پر ہوا۔ گرمی ہے بیخے کے لیے آپ ایک تھجور کے باغ میں ایک ورخت کے سائے میں آ رام فرما ہوئے اس دوران آپ نے دیکھا کی ایک حبشی غلام باغ کی نگرانی ہے۔ مامور ہے۔اس کے لیے دو بہر کا کھانالا یا گیا جس میں روٹی کے چند مکڑے تھے۔جب، اس غلام نے کھانے کا ارادہ کیا تو وہاں ایک کتا آپہنچا۔اس نے روٹی کا ایک مکڑا کتے کے، سامنے بھینک دیا جب وہ کھا چکا تو دوسرا اور تبسر انگڑا بھی بھینک دیا۔عبداللّٰہ بن جعفر مِثَاثِهُ اِ یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اس غلام سے پوچھا کہ روزانہ تمہارے کھانے کا کہا انظام ہے؟ اس نے کہا کہ یمی روتی کے تین مکڑے آجاتے ہیں۔حضرت عبداللہ۔، يوجها پهرتم نے اپنے مقابلہ میں کتے کو کیوں ترجیح دی؟ تواس غلام نے جواب دیا 'بات ہے ہے کہ بیملاقہ کتوں کانہیں ہے۔ بیرکتابہت وُور سے چل کرمیر ہے یاس آیا ہے۔ میں نے یہ پہند نہیں کیا کہ رہے بیجارہ محروم واپس جائے۔حضرت عبداللہ ملائفڈ نے بوجھا پھراب دن بھرکیا کرو گے؟ غلام نے جواب دیا اب میں اگلے دن تک بھوکا رہوں گا۔خضرت عبداللد فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوحیا کہ مجھے سخاوت پر ملامت کی جاتی ہے۔ حالانکہ بیغلام تو مجھ سے بھی بڑائی ہے۔ پھرغلام سے یو جھا کہ امل باغ کا مالک کون ہے؟ اس نے بتایا کہ مدینہ میں رہنے والے فلال شخص ہیں۔ چنانچے عبداللہ بن جعفر جب مدینہ تشریف لائے تواس باغ کے مالک سے بورا باغ غلام سمیت خریدلیااور پھرغلام کو بلاکر

C

فرمایا کہ تواللہ کے لیے آزاد ہے اور یہ باغ تیری ملکت ہے۔ (الترغیب والترہیب: ۹۰)
عبداللہ بن جعفر جلائے کے صاحبر ادہ معاویہ سے پوچھا گیا کہ یہ بتلا ہے کہ حضرت عبداللہ
بن جعفر کی سخاوت کہاں تک پہنچی ہوئی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ اپنے مال میں
سب لوگوں کو برابر کا شریک سمجھتے تھے جو بھی سائل آتا اسے بھر پورعطا فرماتے۔ یہ نہ
سوچتے کہ انہیں خود ضرورت ہے اس لیے دینے میں کمی کریں اور نہ یہ خیال کرتے تھے کہ
وہ بعد میں محتاج ہوجا میں گے اس لیے ذخیرہ کر کے کھیں۔ (شعب الایمان ۴/۲۲۷)

### سيدنا حضرت حسين طالفينه كي سخاوت

(۱۲) ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ میں بیں یا تمیں اونٹ لے کرمدینه منوره حاضر ہوا' تا کہ لوگوں ِ سے محجوروں کا سوال کروں' تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ عمرو بن عثان اور حسین بن علی پڑھیا' ا ہے اسے باغوں میں ہیں اس لیے ان سے جا کر مانگو۔ چنانچے سب سے پہلے میں حضرت عمرو بن عثال یک پاس پہنچا۔انہوں نے دواونٹ بھر کر تھجوریں عطافر مائیں۔ پھر کسی مخص نے مجھے مشورہ دیا کہتم حضرت جسین طالغیز کے پاس جاؤ۔ چنانچہ میں ان کے باغیجے میں پہنچا۔ میں انہیں پہچانتانہیں تھا دیکھا کہ ایک آ دمی زمین پر بیٹھا ہے اور اس کے ارد گرد غلام بیٹھے ہیں درمیان میں ایک بڑا پیالہ جس میں موٹی روٹی اور گوشت ہے اور وہ سبل کر کھارہے ہیں۔ میں نے جا کرسلام کیا اور دل میں سوچا کہ بیآ دمی تو شاید پچھ بھی نہ دے۔ بہرطال مفترت حسین طافؤنے نے مجھے بلایا اور اپنے ساتھ کھلایا پھریانی کی ایک چھوٹی نہر کی طرف گئے اور پانی بیااور ہاتھ دھوئے۔ پھر مجھے سے مخاطب ہوکر فرمایا کیسے آ نا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ میں اپنے پچھاونٹ لے کریہاں حاضر ہوا ہوں۔میراارادہ آپ حضرات ہے تھجوریں لے کرانہیں بھرکر لے جانے کا ہے۔حضرت نے فر مایا کہ جاؤ اسپے اونٹ کے آؤ۔ چنانچہ میں لے کر حاضر ہوا' تو فر مایا کہ اس کوٹھری میں چلے جاؤ اس میں مجوریں رکھی ہوئی ہیں۔ جتنا بھرسکو بھرلو۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری اوننٹنیاں بھرلی اور چلا آیا اور دل میں سوینے لگا کہ واقعی بیہ ہے سخاوت کے

(مكارم الاخلاق ص: 120)

# حضرت عبداللد بن عباس ظافئنا كي سخاوت

(۱۷) حضرت ابوابوب انصاری ڈاٹٹے: بھر ہ تشریف لائے اور حضرت عبداللہ بن عباس بھا کہ مہمان ہوئے۔ آپ نے اپنامکان حضرت ابوابوب انصاری ڈاٹٹے: کے بے خالی فر مادیا اور کہا کہ جس طرح آپ نے اپنامکان حضرت کے موقع پر) آنخضرت مکا ٹاٹٹے: اُسے معاملہ فر مایا تو اب میں بھی آپ کے ساتھ ویبا ہی معاملہ کروں گا۔ پھر پوچھا کہ آپ پر کتنا قرض ہے؟ حضرت ابوابوب انصاری نے فر مایا کہ بیس ہزار۔ چنا نچہ حضرت عبداللہ بن عباس نے چالیس ہزار عطافر مائے اور ساتھ ہی ہیں ہزار دے کرفر مایا کہ گھر میں جو بھی سامان نے وہ بھی آپ ہی کی مِلک ہے۔ (مکارم الاخلاق ص: ۲۵)

(۱۸) حمید بن بلال کہتے ہیں کہ بنوہاشم اور بنوامیہ کے دوآ دمیوں میں بحث چیز گئی۔ایک نے کہا میرا خاندان زیادہ تخا ہے اور دوسرے نے دعویٰ کیا کہ ہمارا خاندان زیادہ تخاوت کرنے والا ہے۔ بالآ خریہ بات طے ہوئی کہ اپ خاندان والوں سے چندہ کا تجربہ کرکے فیصلہ کیا جائے۔ چنانچہ دونوں شخص اپنی اپنی مہم پر روانہ ہوئے۔ اموی شخص نے اپنی قوم کے دیں آ دمیوں سے صرف ایک لاکھ روپے جمع کیے جب کہ ہائی شخص اولا عبیداللہ بن عباس بڑا ہوں کے پاس گیا۔انہوں نے ایک لاکھ درہم عنایت کیے۔ پھر سیدنا حضرت حسین حسن بڑائیز کے پاس گیا انہوں نے ایک لاکھ میں ہزار درہم دیے پھر سیدنا حضرت حسین کے پاس آیا۔انہوں نے بھی ایک لاکھ میں ہزار درہم دیے پھر سیدنا حضرت حسین تمین لاکھ ساٹھ ہزار درہم جمع ہو گئے۔ چنانچہ ہاشمی اپنے دعویٰ میں اموی پر غالب آیا۔پھر رہے طے ہوا کہ یہ مال جن سے لیا ہے انہیں لوٹا دیا جائے چنانچہ اموی شخص اپنا جمح کردہ مال کے کر مالکان کے پاس گیا اور پوری صورت واقعہ بنا کر مال والی کردیا وران سب سے قبول بھی کرلیا اور ہاشی شخص جب مال لوٹا نے گیا تو ان حضرات نے لینے سے انکار کردیا اورفر مایا کہ ہم دے کروالی نہیں لیا کرتے۔ (مکار مرالا ظات دیم)

# خضرت ليث بن سعد عينيه كي سخاوت

(۱۹) حفرت لیف بن سعد برسید برخ مالدار تھے۔ ان کی سالانہ آمدنی استی ہزار اشرفی تھی کی کہی بھی بھی بان پرز کو ہ فرض نہیں ہوئی۔ وہ اپناسب مال نقراء ووست احباب اور رشتہ داروں پرخرج کردیتے تھے اور سال کے ختم پران کے پاس بقد رنصاب مال باقی نہیں رہتا تھا۔ ایک مرتبدان کے پاس ایک عورت شیشہ کے پیالہ کو لے کرحاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرا شو ہر بھارہ اسے شہد کی ضرورت ہے۔ اس بیالہ میں شہد عطافر ماویں۔ آپ نے اسے شہد کا پورا برتن دینے کا حکم فر مایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس نے قوصرف ایک پیالہ مانگا تھا تو آپ نے پورا برتن دے دیا آپ نے جواب دیا کہ اس نے اعتبار سے مانگا اور ہم نے اپنے اعتبار سے دیا۔ (الزغیب دوالز ہیب ۸۹) کو تیم فر ماتے ہیں کہ لیٹ بن سعد روز انہ متعدد ممکنوں پر صدقہ کیا کرتے تھے نیز امام کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ لیٹ بن سعد روز انہ متعدد ممکنوں پر صدقہ کیا کرتے تھے نیز امام کا لک ابن لہ بعد اور دیگر علماء کو ہدایات تھے۔ تھے۔ (شعب الا بحان کے ۱۳۵۲)

# حضرت عبداللدبن عامر عينيه كي سخاوت

(۲۰) عبدالله بن عامر بیرانی نے خالد بن عقبہ سے ایک گھر ۵۰ یا ۸۰ ہزار درہم میں خریدا۔
جب رات ہوئی تو محسوس ہوا کہ خالد کے گھر والے رور ہے ہیں۔ عبدالله بن عامر نے
اپنے گھر والوں سے بوچھا کہ بیرونے کی آ واز کیسی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ خالد
کے گھر والے اپنے گھر کے فروخت ہونے برغم کرر ہے ہیں۔ بیہ معلوم ہوتے ہی عبدالله
بن عامر بیرانی وقت اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤان گھر والوں سے کہدوکہ پوری رقم
اور گھر سب تمہاری ملکیت ہے۔ (شعب الا یمان کا ۱۳۸۸)

صلحاء امت کے بیر چندوا قعات ہمارے لیے عبرت آموز اور نصیحت انگیز ہونے چاہئیں۔
ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دل میں اپنے مال سے کیسا شدیدلگاؤ پیدا ہوگیا ہے اور دوسروں
کے مفاد کے مقابلہ میں ہمیں اپنا مفاد کتنا عزیز ہوتا جار ہاہے۔اللّٰد تعالیٰ سے شرم وحیا کا تقاضا اور

ا پے دِل کوروحانی امراض ہے بچانے کا مقتضی یہی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں حتی الوسع دوسروں کا بھی حق متعین کریں اور ضرورت مندوں کی ضروریات کا خیال رکھیں۔اسی مجہ سے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے: نِعْمَ الْمَالُ الصّالِحَ لِلرَّ جُلِ الصّالِح۔

(مملد احمد ١٩٧١) الترعيب والترهيب ص ٩٠١)

''لینی اچھامال نیک آ دمی کے بے بہترین مددگار ہے۔وہ اس کی تیجے جگہ خرجی کر کے اپنے لیے آخرت میں بہت او نچے درجات حاصل کرسکتا ہے۔''

#### محوتهي فصل:

#### · مهمان نوازی

جودوسخا کی صفت کا سب سے زیادہ مظاہرہ ضیافت اورمہمان نوازی کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس بناء پرشریعت میں مہمان کے ساتھ اچھا برتا و کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ بخاری ومسلم میں روایت ہے آنخضرت مُلَّالِیْمُ اِنْ ارشاوفر مایا:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمُ ضَيْفَهُ-

(بخاری ۲ ۸۸۹ عن ابی هریره)

"جےاللہ اور آخرت پریقین ہواہے چاہے کہ اپنے مہمان کا اگرام کرے'۔
ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت مَنَّ اللَّهُ آغِ ایک مرتبہ جبرل علینا سے یو چھا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے خاص طور پر کس عمل کی بناء پر حضرت ابراہیم علینا اوا پناخلیل بنایا تو حضرت جبرئیل علینا نے جواب دیا کہ ان کی کھانا کھلانے کی صفت کی وجہ ہے انہیں مقام ضلعت پر فائز کیا گیا۔

( الترغيب والتربهيب:٩٧ )

حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیا استے بڑے مہمان نواز تھے کہ ان کالقب ہی ابوالضیفان (مہمانوں کے باپ) پڑگیا تھا۔ آپ کے دولت خانے کے چار دروازے تھے۔ تاکہ کسی اجنبی شخص کو آنے میں دشواری نہ ہواور حضرت عطافر ماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیا اللہ مہمان کی تلاش میں بسااوقات ایک ایک دودومیل چلے جاتے تھے کہ انہیں ساتھ بٹھا کردو پہریا رات كا كھانا كھلائيں \_ (الترغيب والتر ہيب:٩٩)

حضرت مجامد آیت قرآنی: ﴿ هَلُ اَتِكَ حَدِیْتُ صَیْفِ اِبُر هِیْمَ الْمُکْرَمِیْنَ ﴾ کی تفیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیقا کامعمول تھا کہ وہ مہمان کی خدمت خودا پنے ہاتھوں سے انجام دیتے تھے۔ نیز ان کے ساتھ نہایت بثاشت اور خوش روئی ہے پیش آتے ہے۔ (حوالہ ملا)

# المتخضرت عَلَيْنِهِم ورحضرات صحابه ضَائِتُمُ كَيْ مهمان نوازي

ہمارے آقاجناب رسول اللّمَ أَلَيْنَا على درجہ كے مہمان نواز تھے۔اصحاب صفہ جَائِمَ اُو كويا آپ کے مستقل مہمان تھے ہی۔ ویسے بھی مدینہ میں جو وفود آتے وہ سب آپ مُنَائِنَامُ کے مہمان رہتے تھے۔ بھی متعددمہمان آ جاتے تو آ پ مَنَائِیْاَ اپنے گھروں میں معلوم کراتے جہاں ہے بھی کھانے کانظم ہوجا تامہمان کو پیش کیا جا تا اور اِگواز واج مطہرات بڑائیں میں سے کسی گھر میں بھی انتظام نه ہو یا تا تو آپ منگانیو اس کو اعینے جال نثار صحابہ میں تقسیم فر مادیتے اور جس صحابی کو بھی بیسعادت ملتی وہ اس کاحتی الامکان پوزی بشاشت اورخوش دلی ہے حق ادا کرتا۔ا یک مطہرات بڑگاتی کے گھروں میں کھانے کومعلوم کرایا تو اتفاق سے کسی کے یہاں انتظام نہ ہوا۔ تو آ پ سَنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مِن موجود صحابہ مِن اللّٰهِ سے فرمایا کہ میرے اس مہمان کی کون میز بانی کرے گا؟ تو حضرت ابوطلحه ولائنوز نے عرض کیا کہ یارسول الله! بیسعادت میں حاصل کروں گا۔ چنانچہ ك مهمان كولي كرحضرت ابوطلحه طِلْفَيْدُ لَكُمر يبنيج اورا بني پاك طينت اہليه حضرت الم سليم طِلْفِهُا سے یو چھا کہ کھانے کا کیاا نظام ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بس ہمارے اور بچون کے بفترر تظام ہے۔حضرت ابوطلحہ رہ النیز نے فرمایا کہ بچوں کو بہلا کرسلا دواور جب دسترخوان بچھاؤ تو تِرَاغ بچھا دینا اورمہمان کے ساتھ میں بیٹھ جاؤں گا اور پیاحساس دَلاوُں گا کہ میں بھی کھا رہا ہوں تا کہمہمان کونا گواری نہ ہو۔ چنانچہ اہلیہ نے ایسا ہی کیا۔ اپناسارا کھاناان دونوں نے مہمان کو کھلا دیا اور خود حالانکہ دن میں روز نے سے تھے بھوکے ہی سو گئے۔ صبح جب نمازِ فجر میں حضرت ابوطلحه ولالتينز آتخضرت مُلَا لَيْزَام كي خدمت ميں حاضر ہوئے تو آپ نے ديھيے ہي فرمايا: ابو

طلحہ ﴿ اَنْ عَنْ رَات تَمهارا ا پِنِ مهمان کے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پیند آیا اور اس نے تم دونوں میاں ہوی کی شان میں ہے آیت نازل فر مائی ہے: ﴿ وَيُوثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِ مُ وَلَو حَكَانَ بِهِ مُ مِیاں ہوی کی شان میں ہے آیت نازل فر مائی ہے: ﴿ وَيُوثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِ مُ وَلَو حَكَانَ بِهِ مُ مِیاں ہوں ہوں ہے اور اگر ہوا ہے او پر فاقہ۔ خصاصة ﴿ ﴾ (العشر: ٩) اور مقدم رکھتے ہیں ان کواپی جان ہے اور اگر ہوا ہے او پر فاقہ۔

( بخارى ا/ ۵۳۵ وغيره عن الى بريره طالعينه )

بیایک ہی واقعہ بیں بلکہ حضرات صحابہ خوائشہ کا عام معمول اکرام ضعیف کا تھا۔ جس کی تفصیلات صحابہ خوائشہ کی سیرت میں موجود ہیں۔

# حضرت عمر بن عبدالعزيز عبنيه كامهمان كيساته معامله

رجاء بن حیوۃ نے ایک مرتبہ خلیفہ عادل امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز بینیے کے صاحبزادے عبدالعزیز سے کہا کہ میں نے تمہارے والدمحترم سے زیادہ کامل عقل والا تحص نہیں دیکھا۔ ایک رات میں ان کا مہمان ہوا۔ ابھی ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے کہ چراغ بھھ گیا۔ ہمارے قریب ایک خادم سور ہاتھا۔ میں نے عرض کیا کہ اس خادم کو جگاد بجے۔ وہ چراغ جلالائے گا۔ تو حضرت نے فر مایا نہیں وہ سوگیا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اچھا تو میں جا کر اس کو درست گا۔ تو حضرت نے فر مایا کہ اپنی وہ سوگیا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اچھا تو میں جا کر اس کو درست کی اور اس میں تیل ڈال کر جلا کر لائے پھر فر مایا کہ میں بھر آپ خودا مجھے اور چراغ کی بتی درست کی اور اس میں تیل ڈال کر جلا کر لائے پھر فر مایا کہ میں جب گیا تھا تو بھی عمر بن عبدالعزیز ہی رہا۔ یعنی اس چراغ جلانے سے میری حیثیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ (شعب الا یمان کے اس کے اس جراغ جلانے سے میری حیثیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ (شعب الا یمان کے ۱۰۷)

جلائے سے بیری میبیت یں وں ہریں یہ برائ کے سے بیری اس سے کوئی کام نہ لے معلوم ہوا کہ مہمان کسی بھی درجہ کا ہواس کا اگرام بیہ ہے کہ میز بان اس سے کوئی کام نہ لے بلکہ ہرممکن طریقہ پراسے راحت بہنچانے کی کوشش کرے۔

ابن عون فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت بھری ہیں اور حضرت محمہ بن سیرین ہیں ہے ابن عون فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت بھری ہیں اور حضرت محمہ بن سیرین ہیں ہوں دولت خانہ پر قیام کا اتفاق ہوا تو بید دونوں حضرات خود کھڑے ہو کے دیمی ہوا تو بید دونوں حضرات حسن بھری کوتو میں نے اپنے دست مبارک سے بستر جھاڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور حضرت حسن بھری کوتو میں نے اپنے دست مبارک سے بستر جھاڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور حضرت حسن بھری کوتو میں نے اپنے دست مبارک سے بستر جھاڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور حضرت حسن بھری کوتو میں نے اپنے دست مبارک سے بستر جھاڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور حضرت حسن بھری کوتو میں ہے اپنے دست مبارک سے بستر جھاڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور حضرت حسن بھری کوتو میں ہے اپنے دست مبارک سے بستر جھاڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور حضرت حسن بھری کوتو میں ہے دیکھا ہے۔ اور حضرت حسن بھری کوتو میں ہے دولت خانہ بھری کوتو میں ہے دولت کے دولت خانہ ہے دولت خانہ بھری کوتو میں ہے دولت خانہ ہے دولت کے دولت خانہ ہے دولت کے دولت خانہ ہے دولت کے دولت کوتو میں ہے دولت کوتو میں ہے دولت کوتو میں ہوئے کوتو میں ہے دولت کرتے ہے دولت کے دولت کے دولت کے دولت کے دولت کے دولت کے دولت کوتو میں ہے دولت کے دولت

### مهمان کے حقوق

مہمان کے حقوق کے متعلق حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھانوی قدس سرۂ نے چندجامع باتیں ارشادفر مائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہمہمان کے حقوق درج ذیل ہیں:

﴿ آمد کے وفت بشاشت ظاہر کرنااور جانے کے وفت کم از کم دروازہ تک مشابعت کرنا۔

ال کے معمولات وضروریات کا انظام کرنا جس سے اس کوراحت پہنچے۔

﴿ تُواضَعُ وَتَكُرِيمُ ومَدَارات كِي ساتِه بِينَ آنا ، بلكها بين باته سيان كي خدمت كرنا ـ

از کم ایک روز اس کے لیے کھانے میں کسی قدر متوسط درجہ کا تکلف کرنا مگرا تناہی کہ جس میں نہاہیۓ گوٹر دد ہونہ اس کو حجاب ہواور کم از کم تین روز تک اس کی مہمان داری کرنا۔اتنا تو اس کاحق ضروری ہے۔اس کے بعد جس قدر وہ تھہرے میزبان کی طرف سے احسان ہے مگرخودمہمان ہی کومناسب ہے کہ اس کوننگ نہ کرے۔ نہ زیادہ کھہر کریجا فرمائش کر کے۔نہاس کی تجویز طعام ونشیت وخدمت میں دخل دے۔

(رساله حقوق الاسلام دراصلاحی نصاب:۸۳۸)

بيراً داب احاديث سے ثابت ہيں۔ايک روايت ميں ہے کدا تخضرت مُنَالْيُؤَمِّ نے ارشاد فرمایا کہ''جس کا ایمان اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ہوتو وہ ایپے مہمان کا اکرام جائزہ

صحابہ مِنْ اللّٰہ الله عارسول الله! به جائزه کیا ہے؟ آپ مَنْ اللّٰهُ عَلَمْ مایا کہ ایک دن رات (کاپرِتکلفِ اہتمام) اورمہمانی تین دین ہے اور جواس سے زیادہ کھلائے گاوہ اس پر صدقہ شار ہوگا اور کسی شخص کے لیے بیرحلال نہیں ہے کہ وہ کسی کے ہاں اتنے دن تھمرے کہ اسے كَنْهِكَار كرد \_ وصحابه مِنْ النَّهُ فَيْ مِنْ اللَّهِ عَرْض كيابِهِ كَنْهِكَار كرنے كاكيا مطلب ہے؟ آب مَنَّا لَيْهُ أَلِيْ أَلِيْهُ أَلِي عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ أَلْهُ عَلَيْهِ أَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمَ عَلَيْهِ عَلَي یعنی مہمان تھہرار ہے اور میزبان کے پاس کھلانے کو پچھ نہ ہو (جس کا بیجہ یہ نکلے گا کہ یا تو وہ بداخلاقی پرمجبور ہوگایا اسے کھلانے کے لیے سخت کلفت اور مشقت جھیلی ہوگی)۔

(مسلم شريف بحواله شعب الايمان ١٥٠/٥)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ مہمان کی مدارات اگر چہ میزبان کی اخلاقی اور دینی

باب سی کھا قات میں کاری کھا ظت

ذمہداری ہے لیکن مہمان کو بھی جا ہیے کہ وہ اِپنے طرزِ مل سے میز بان کواذیت میں مبتلانہ کرے۔ مهمان کی ذ مهداری

آج کل جہاں مہمان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتا ہی عام ہے وہیں مہمان کی طرف سے میزبان کی راحت وسہولت کے لیے جو ذمہ داری ادا ہوئی جا ہیے۔اس میں بھی بہت زیادہ لا پروائی برتی جار ہی ہے۔اس سلسلہ میں چند باتوں کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے:

- 🗘 میزبان کواپنی آمد کی اطلاع پیشگی دے دی جائے وراگر کسی وجہ سے پروگرام ملتوی ہوتو اس کی جھی اطلاع ضرور دی جائے۔
- 🕟 اگریہلے سے اطلاع نہ ہوتو کوشش کی جائے کہ بےوفت (مثلًا عین طعام یا آ رام کے وقت) میزبان کے یہاں نہ پہنچنا ہو (الآبه یقین کامل ہو کہ میزبان اس وقت احیا تک آنے ہے نا گواری محسوس نہ کرے گا)۔
- اگر میزبان کے یہاں کھانا کھانے کا ارادہ نہ ہوتو جاتے ہی اس کومطلع کر دیں تا کہ وہ کھانے کے انظام میں نہ لگے۔
- ﴿ اگرکم مرج یا پرہیزی کھانے کامعمول ہوتو پہلے سے یا جاتے ہی میزبان کومطلع کردیں' کیونکہ کھانا آ جانے کے بعداس کے اظہار سے میزبان کو تکلیف ہوگی۔
- مہمان کو چاہیے کہ میزبان کی اجازت کے بغیر کسی دوسر مے خص کی دعوت قبول نہ کرے۔
- اوراگراہیے کسی کام ہے کسی جگہ جانا ہوتو میزبان کو بتا کر جائے تا کہ میزبان کھانے کے وفت يريشان ندهوب
- بہتر ہے کہ اپنے والیس کے پروگرام سے میزبان کومطلع کر دے تا کہ میزبان کی مصروفیات میں بھی کوئی خلل واقع نہ ہو۔
- میزبان اپنی وسعت کے مطابق جو چیز بھی ضیافت میں بروفت پیش کرے مہمان کو جا ہے کہاستے خوش دلی سے قبول کرے۔اس پرچیس بہ جبیں نہ ہواور نہ میزبان سے فرمائشیں كرے الآبيك ميزبان ہے بے تكلف ہواوراس كے حالات اس كى اجازت ويں توبات الگے ہے)۔

اس طرح کے آ داب کا منشا اصل میں یہ ہے کہ جس طرح میزبان پرمہمان کی راحت رسانی کی ذمہداری ہے اس طرح مہمان پر بھی لازم ہے کہ وہ میزبان کی راحت کا خیال کر ہے اوراس کو تکلیف نہ پہنچائے۔

نقیہ الامت حضرت مولا نامفتی محمود حسن بیند کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ شخ الاسلام حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ رات میں حکیم الامت حضرت مولا نا الشرف علی تھا نوی نور اللہ مرقدہ کے لیے تھا نہ بھون پہنچے۔ دیر ہونے کی وجہ سے خانقاہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ چنا نچے حضرت مدنی نے یہ سوچ کر کہ اس وقت دروازہ کھلنے کا قانون نہیں ہے اور دستک دینے سے حضرت تھا نوی بینید کے آ رام میں خلال ہوگا۔ اس لیے آ بین نے حضرت تھا نوی بینید کے آ رام میں خلال ہوگا۔ اس لیے آ ب نے حضرت تھا نوی بینید کے دولت کدہ کے سامنے اپنا بستر بچھالیا اور رات بھرو ہیں قیام قرمایا۔ شبح جب حسب معمول حضرت تھا نوی بینید ہے بھی افسوس کا اظہار فرمایا ۔۔۔۔ بھرات گذار نے پر حضرت تھا نوی بینید ہے بھی افسوس کا اظہار فرمایا ۔۔۔۔۔ ہوا۔ باہر رات گذار نے پر حضرت تھا نوی بینید ہے بھی افسوس کا اظہار فرمایا ۔۔۔۔۔

ای طرح خواتین جب سی جگہ جائیں تھاس کا خاص خیال رکھیں کہ ان کی وجہ سے میزبان گھرانہ کے مردوں کا تکلیف نہ ہو۔ آج کل رہائٹی مکانات نگ ہوتے ہیں۔ بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ دیگر عورتیں گھر میں ملئے آجاتی ہیں اور ان کی گفتگواتی طویل ہوجاتی ہے کہ گھر کے مردوں کو باہر وفت گزاری کرنی پڑتی ہے جو سخت کلفت کا باعث ہوتا ہے اسی طرح میں دو پہر میں آرام کے وفت دوسرے کے گھر بہنچ جاتی ہیں جس سے سارے گھر والے پریٹان ہو جاتے ہیں۔ وہ اگر چوانی شرافت یا حسن اخلاق کی وجہ سے زبان سے پھی ہیں کہتے لیکن ایسے موقع پر آدمی کوخود اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتو ہمیں موقع پر آدمی کوخود اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتو ہمیں کہتا

الغرض ایک دوسرے کی راحت رسانی کا جذبہ ہر وقت ہر مسلمان کے پیش نظر رہنا علیہ ان حقوق کی ادائیگی کی کامل تو فیق عطا فیر مائے۔ آمین۔ فرمائے۔ آمین۔

#### را نعویں فصل:

#### بغض وعداوت

دل کوجن برترین امراض ہے بچانا ضروری ہے ان میں ایک بڑا مرض کسی ہے کینہ اور
بغض رکھنا ہے یہ ایسامرض ہے جس کا صرف مسلسل جاری رہتا ہے اور دینی و دنیا وی ہراعتبار سے
اس کے مفاسد سامنے آتے رہتے ہیں۔ دنیوی مفاسد تو ظاہر ہیں کہ اس بغض وعداوت کی وجہ
سے معاملہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے اور دین مفاسد یہ ہیں کہ جب کسی ہے بغض ہوتا ہے تو
پھر اس پر الزامات لگائے جائے ہیں 'عیبتیں کی جاتی ہیں' سازشیں رجائی جاتی ہیں' گویا کہ ایک
پھر اس پر الزامات لگائے جائے ہیں' عیبتیں کی جاتی ہیں' سازشیں رجائی جاتی ہیں' گویا کہ ایک
مرض نہ جانے کتنے امراض کا سبب بن جاتا ہے اور پھر سب سے بڑی نحوست یہ کہ اس کی بناء پر
بارگا و خداوندی میں دعا کیں قبول نہیں ہوتیں۔ چنا نچہ آئے خضرت شائی ہے ارشاد فرمایا:
تُعْرَضُ اَعْمَالُ النَّاسِ فِی کُلِ جُمْعَةٍ مَرَّ تَیْنِ یَوْمَ الْاِثْنَیٰنِ وَ یَوْمَ الْخَمِیْسِ فَیغْفِرُ اللّٰهُ
اِکْلِ عَبْدٍ مُوْمِنشِ اِلَّا عَبْدًا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَخِیْهِ شَخْنَاءُ فَیْقَالُ اُتُوکُوا اللّٰہُ وَمُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہ اللّٰہ کُومِنشِ اِلّٰا عَبْدًا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَخِیْهِ شَخْنَاءُ فَیْقَالُ اُتُوکُوا اللّٰہ وَمُن مَانَے کُلُورِ عَلْمَ اللّٰہ اللّٰہ

ا (عن ابی هریرهٔ کیر العمال ۲ ۱۸۷) ویل سرور ار معن کالوگوار کیمالی پیش

دِل کی حفاظت جن از کا کا

'' ہر ہفتہ میں دومر تبہ بیراور جمعرات کے دن (اللہ کے دربار میں) لوگوں کے انمال پیش کے جاتے ہیں۔ پس اللہ تعالی ہر ایمان والے شخص کی مغفرت فرما تا ہے۔ سوائے ایسے آدمی کے جس کی دوسرے ہے۔ شمنی اور بغض ہوتو کہد دیا جاتا ہے کہ ان دونوں کو ابھی چھوڑ دوتا آئکہ بید دونوں صلح کرلیں'۔

اور بغض روایات میں ہے کہ شعبان کی بندر ہویں شب کومغفرت کی جاتی ہے مگر کینہ پروری اس رات میں بھی مغفرت نبیل ہوتی۔((کیرانعسان ۱۸۶۳)

اس لیے شریعت اسلامی نے بغض وعداوت کے تقاضوں پڑمل کرنے سے نہایت بختی سے مع کیا ہے۔

# بول جإل بند كرنا

مثلا آج جہاں سے کوئی نا گواری کی بات ہوئی بول حیال بند کر دی جاتی ہے۔خوشی اور

غمی میں شرکت سے بھی کنارہ کشی اختیار کر بی جاتی ہے جتی کہ اگر کہیں دونوں کا سامنا بھی ہو جائے تو ہرایک مندموڑ کرالگ راستہ اپنالیتا ہے۔ بیطریقہ بھی نہیں ہے آنخضرت مَا اَلْاَیْمُ اِلْاِ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ اَنْ يَهْجُرَ اخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُغْرِضُ هَذَا وَ يُعْرِضُ هَذَا وَ خَيْرُهُمَا الَّذِي يَبُدَا بِالسَّلَامِ لَهِ مَتْفَقَ عَلِهُ مَشْكُوةَ شُرِيفَ ٢ (٢٤) " تمنی شخص کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے تین راتوں سے زیادہ بول جال قصداً بند کرے دونوں اس حال میں ملیں کہ ہرا یک دوسرے سے اعراض کرتا ہو'ان میں بہتر و و صحف ہے جوسلام سے ابتداء کر ہے'۔

صدیث میں تین دن کی قیداس لیے لگائی گئی کہ اگر طبعی تقاضے کی بناء پر نا گواری ہوجائے تو اس کا اثر تین دن پورے ہوئے پر جاتار ہتا ہے۔اب آ گے اگر قصداً بول جال بند ہور ہی ہے تو طبعی تقاضے کا اثر نہیں بلکہ دل کے کینے اور بغض کا اثر ہے جس کومٹانے کی ضرورت ہے۔غور كرنے سے بيہ بات سامنے آتی ہے كہزاع بحے دوران فریقین میں بات چیت بند ہونا 'نزاع كو بر صانے میں سب سے مؤثر کر دارادا کرتا ہے کیونکہ اگر بات چیت کا سلسلہ قائم ہوتو گنتی ہی بدگمانیاں تو محض گفتگو ہے ختم ہو جاتی ہیں اور بات چیت قائم نہ ہوتو جھڑ ہے کی خلیج برابر بردھتی چلی جاتی ہے اور دونوں طرف ہے کھل کر حقوق کی پامالی کی جاتی ہے۔

آنخضرت مَنَّالِيَّنَا أَيك حدَيث ميں نزاع كے بھی اسباب كوسرے سے ختم كرنے كی مُلْقِين فرمائي هيئ سيمنًا لِيَنْ أَلِمُ لِي أَلِينَا أَمِ ما ما يا:

اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلَا تَحَسَّسُوْا وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَذَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا

ا بنحاری : ٦٦٠٦٦ ابو داود : ٤٩١٧ متفق عليه ممشكونة شريف ١٤٢٧٠٢

"بدگمانی سے بیخے رہواس کیے کہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے اور کسی کوٹوہ میں مت ر بواور نه جاسوی کرواور نه بھاؤ بڑھاؤ اور نه آپن میں حسد کرواور نه بغض کرواور نه پیچے پیچھے ایک دوسرے کی برائی کرواورسب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ''۔

اورایک روایت میں ہے آنخضرت مَنَّالِیْنَا کِمُنْ ارشادفر مایا:

مَنْ هَجَواً اَخَاهُ سَنَهُ فُهُوَ كَسَفُكِ دَمِهِ (الترغيب والترهيب لللمنذرى ٢٠٦/٣)

ورجس شخص نے اپنے مسلمان بھائی ہے ایک سال بول جال بندر کھی اس نے گویا اس کا خون بمادیا''

بہاوقات بددیکھا گیا ہے کہ دوآ دمیوں میں ناچاتی ہوتی ہے اوران میں سے ایک سلح کرنا چاہتا ہے دوسراسلح پرآ مادہ کیوں نہیں ہور ہاا کراس کا کوئی میں بنتا ہے دوسراسلح پرآ مادہ کیوں نہیں ہور ہاا کراس کا کوئی محق بنتا ہے جس کا وہ مطالبہ کرر ہا ہے تو اس کاحق ادا کیا جائے اورا گروہ خواہ مخواہ سے انکار کرتا ہے تو لڑائی اور نزاع کا گناہ سلح چاہنے والے پر نہ ہوگا بلکہ صرف ای شخص پر ہوگا جوسلح سے انکار کر مہاہے چنانچہ ایک روایت میں ہے:

لاتحل الهجرة فوق ثلثة أيام فإن التقيا فسلّم أحدهما فرد الآخر اشتركا في الاجروإن لّم يرد برى هذا من الاثم وباء به الآخر.

(رواه الصرابي ترعيب ، شرهيب ٢ ١٠٠٠)

"تین دن سے زیادہ بول جال بند کرنا جائز نہیں ہے پھرا گردونوں کی ملاقات ہواورایک نے سلام کیا تو اگردوسرا جواب دے دے تو دونوں تو اب میں شرک ہواجا کیں گے اور اگر دوسرا جواب نہ دے تو یہ (سلام کرنے والا) گناہ سے بری ہوجائے گا اور دوسرا (جواب نہ دینے والا) گناہ سے بری ہوجائے گا اور دوسرا (جواب نہ دینے والا) گنہگارر ہے گا"۔

حاصل مہ ہے کہ ہرمؤمن کو دوسرے کی طرف سے دِل صاف رکھنا ضروری ہے اورا گر اتفا قا کوئی بات نا گواری کی چیش آ جائے تو جلد از اجلد اسے رفع رفع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔اس بارے میں کوتا ہی اورلا پروا ہی سے بڑے مفاسد جنم لیتے ہیں اور بعد میں ان کا اسرباب بہت مشکل ہوجا تا ہے۔

#### بغض کے بعض مفاسد

ا مام غزالی ؓ نے لکھا ہے کہ بغض وعداوت کی وجہ ہے آٹھ خرابیاں اکثر سامنے آتی ہیں ۔ ﴿ حسد: بعنی تمنا ہوتی ہے کہ دوسرے کے پاس سے نعمت جاتی رہے اور اس کو نعمت ملنے پر ول میں کڑھتا ہے اور اسکی مصیبت پر خوش ہوتا ہے یہ مفافقین کی خصلت ہے اور دین کا

# المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة

ستیاناس کرنے والی صفت ہے۔

- اشاتت لینی دوسرے کی مصیبت پردل ہی دل میں خوب خوشی محسوں کرے۔
- ﴿ تَرَكِ تَعْلَقَاتَ: كَهُ دَلَى كَينِهُ كَا وَجِهِ عِي بِولَ عِالَ أَنَا جَانَا سِبِ بِنَدِكُرُ دِيتَا ہے۔
  - وسرے کو حقیر سمجھنا عموماً کینہ کی وجہ ہے دوسرے کوذلیل وحقیر سمجھتا ہے۔
- ﴿ زبان درازی: جب کسی سے بغض ہوتا ہے تواس کے بارے میں غیبت ، چغلی بہتان طرازی الغرض کسی بھی برائی سے احتر از نہیں کیاجا سکتا ہے۔
  - فداق اُڑانا: لیعنی کینه کی وجہ سے دوسرے کانداق اڑا تا ہے اور بے عزتی کرتا ہے۔
    - ، برید ایعن بھی بھی کینہ کی وجہ ہے آدمی ماریبیٹ پر بھی اتر آتا ہے۔ ﴿
- ﴿ سابقه تعلقات میں کمی: یعنی اگر پچھاور نہ بھی ہوتو بغض کا ایک اونی اثریہ تو ہوتا ہی ہے کہ اس شخص سے بہلے جو تعلقات اور بشاشت رہی ہوتی ہے وہ ختم ہوجاتی ہے۔

(مذاق العارفين ١٩٩/١٩٩)

### بغض كاسبب

علاء نفیات کے نزدیک کیناور عداوت کی ابتداء غصہ سے ہوتی ہے۔ یعنی جب آدمی کسی وجہ سے غصہ کے نقاضے پڑمل نہیں کر پاتا تو یہی غصہ کینہ میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ مثلاً کسی بڑے آدمی کی طرف سے کوئی خلاف طبع بات سامنے آئی' تو اس پر غصہ بہت آتا ہے لیکن اس آدمی کی بڑائی کی وجہ سے آدمی اس سے انقام نہیں لے پاتا تو یہی بات اس سے بغض و کینہ کا سب بن جاتی ہوائی ہی وجہ سے آدمی اس سے کھن کے اس سب کو مثانی کی کوشش کی جائے۔ اولاً تو کوشش کی جاتے۔ اولاً تو کوشش کی بات اس کے حال ہو مثانی کی کوشش کی جائے۔ اولاً تو کوشش کی بات اس کے اس سب کو مثانی کی کوشش کی جائے۔ اولاً تو کوشش کی بی کے اس سب کو مثانی کی کوشش کی جائے۔ اولاً تو کوشش کی بی کہ نواز ہو کوشش کی جائے۔ اولاً تو کوشش کی کوشش کی جائے۔ اولاً تو کوشش کی کوشش کی دور کی بی کا کہ نواز ہو کہ بی کا کہ نواز ہو کہ بی کا کہ نواز ہو کہ بی کا کہ نواز ہو کو کا کہ نواز ہو کہ بی کا کہ نواز ہو کہ بی کا کو نواز ہو کہ بی کا کوشش کی کوشش

کیونکہ بیساری خرابیوں کی جڑ ہے اور غصہ کاسب سے بڑا سبب تکبراور خودنمائی ہے جوشخص تکبر سے جتنا دور ہوگا اتنا ہی وہ غصہ سے بھی پاک ہوگا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیس اکثر غصہ اس لیے آتا ہے کہ اس نے ہماری عزت پامال کر دی ہے۔ اس نے بھری مجلس میں ہماری رائے کے خلاف رائے دے دی۔ اس نے ہمارے مشورہ کو قبول نہیں کیا۔ اس نے ہمارے مشام اور مرتبہ کا

والما نیس رکھا وغیرہ وغیرہ اوراگر آ دمی متواضع ہوجائے تو پیسب جھیلے خود بخو دختم ہوجا کیں گے اور کیفیت میہ ہوجائے گی کہ می لعن طعن کرنے والے کی ہرز ہسرائی پربھی نفس میں پچھ حرکت نہ پیدا ہوگی اور جب غصہ بیں آئے گا تو بغض کا سوال ہی پیدانہ ہوگا۔

### ا كرغصه آجائے توكيا كريں؟

لیکن غصہ ایک طبعی چیز بھی ہے۔لہٰداا گرغصہ کی بات پر آئی جائے تو حکم ہیہ ہے کہ اس کے ۔ تقاضے پڑمل کرنے کے بجائے پہلی فرصت میں اے دفع کرنے کی کوشش کریں سب سے احجھا آ دمی وہ ہے جس کا غصہ جلدی جاتا رہے۔ چنانچہ آنخضرت مَنْ اللَّيْمِ نے ایک طویل حدیث میں اس برروشنی ڈالتے ہوئے ارشاد فرمایا:

إِنَّ الْعَضَبَ جَمْرَةً تَتَوَقَّدُ فِي جَوُفِ ابْنِ آدَمَ الَّمْ تَرَوا إِلَى حُمْرَةِ عَيْنَيْهِ وَانْتِفَاخِ آوْدَاجِهِ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا فَلْيَلْزَقَ بِالْآرْضِ ۚ أَلَا إِنَّ خَيْرَ الرِّجَالِ مَنْ كَانَ بَطِيْءِ الْغَضَبِ سَرِيْعَ الْفَيْءِ وَشَرَّ الرِّجَالِ مَنْ كَانَ بَطِيْيءِ الْفَيْءِ سَرِيْعَ الْغَضَبِ سَرِيْعَ الْفَيِي فَإِنَّهَا بِهَا وَإِذَا كَانَ بَطِيْءِ الْغَضَبِ بَطِيْءِ الْفَيْءِ فَإِنَّهَا بِهَا..... (رواه البيهقي في شعب الايمان ٣٠١.٦)

" غصہ ایک انگارہ ہے جوآ دمی کے اندر د مکتا ہے کیاتم (غصہ کرنے والے کی) آنکھ کی سرخی اور اس کی رَگوں کا پھولنانہیں و کیھتے۔للبذاتم میں سے جب کوئی غصہ محسوس کرے تو زمین ہے چیٹ جائے اچھی طرح یا در کھو! سب سے اچھا آ دمی وہ کے جسے غصہ دمریے آئے اور جلدی اتر جائے اور سب سے بدتر آ دمی وہ ہے جسے غصہ جلدی آئے اور دیرے اترے اور اگرابیا آ دمی ہو جسے غصہ جلدی آ کرجلدی اتر جائے تواس کا معاملہ برابر سرابر ہے اور اگر دیر ے آکرور میں جائے تو بھی برابراسرابر ہے۔

نیز دیگرا حادیث میں غصہ کے دفعیہ کے طریقے بتائے گئے۔ ملاحظہ فر مائمیں

﴿ اعوذ بالله برهین: ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت سُلُطَیْمُ نے ایک شخص کو بخت غضبناک و يكها تو آپ نے فرمایا: "میں ایسا كلمه جانتا ہوں كه اگر وہ پڑھ لے تو اس كا غصه جاتا

رہے'۔ پھر یو چھنے پر فرمایا' وہ کلمہ:اعوذ بالتدمن الشیطان الرجیم ہے۔

(الترغيب والتربيب ٣٠٣/٣)

- ﴿ وضوكري: ايك روايت مين ہے كه آنخضرت مَنْ اللَّهُ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى الرَّبِيعَ الرَّبِيعَ الرَّبِيعَ ہوتا ہے اور شیطان کوآگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ یانی سے بچھائی جاتی ہے۔لہذا جنب كى كوغصدا ئے وضوكرليا كرے۔ (الترغيب والتر ہيب ١٠٠٧) ٢٠٠٠)
  - پیھ جائیں یالیٹ جائیں آایک حدیث میں آنخضرت مَنَّالِیْنَا اللہ اللہ علیہ کسی کے ارمثادفر مایا کہ جب کسی 'کوغصہ آئے تو اسے چاہیے کہ اگر کھڑا ہوتو بیٹھ جائے اور بیٹھنے سے بھی غصہ نہ جائے تو ليث جائے۔(الرغيب والتربيب ١٠١٧م)

علاوہ ازیں جب کسی شخص پر غصہ آئے تو بہتر ہے کہ اس کے سامنے سے ہٹ جائے۔ بالخضوص گھروالوں سے یا بیوی سے غصہ ہوتو سامنے سے ہٹ کر کمرے میں چلا جائے 'یا گھر ہے ' باہرآ جائے اس لیے کہ اگروہیں کھڑار ہے گاتوبات آ گے بھی بڑھ سکتی ہے۔ آج کل اکثر طلاق کے واقعات اسی لیے بیش آتے ہیں کہ غصبہ کے بعد اس کے دفعیہ کی کوشش نہیں کی جاتی 'اور جب شیطان غصہ کے ذریعے اپنا کام پورا کر دیتا ہے تو افسوس کرتے ہیں اور مفتیوں کے دامن میں پناہ ڈھونڈتے ہیں اور جو قابو کرنے کا موقع ہوتا ہے اسے غصہ کے جوش میں برباد کر دیتے ہیں۔ اللهم احفظنا مند

### سب سے برا اپہلوان

ذاتی معاملات میں غصہ کے نقاضے پڑمل کرنے سے رک جانا بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کے مقبول بندوں کے صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: و الكفطمين الغيظ و العافين عن النَّاسِ طهد ( اورجوعصه كويين والله اورلوكول كومعاف كرنے والے بیں)اورایک روایت میں وارد ہے كہ ایک مرتبہ جناب رسول الله مَا اَللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِن اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰ بنی انتیا سے پوچھا کہتم سب سے بڑا پہلوان کے بیجھتے ہو؟ صحابہ دی اُنتیا نے جواب دیا کہ ہم سب سے بڑا پہلوان اسے سمجھتے ہیں جس کوشتی میں کوئی پچھاڑ نہ سکے۔ اس پر ہی کریم مَنَافِیْتُم نے ارشادفر مایا:



لَيْسَ بِذَلِكَ وَ لَكِنَّهُ الَّذِي يَمُلِكُ نَفُسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ (مسلم شريف ٣٢٦١٢) " وه پہلوان ہیں ہے بلکہ اصل طاقتوروہ مخص ہے جوغصہ کے وقت اپنے او پر قابور کھے '۔

12m

#### غصه پینے کا اجروتواب

أيك روايت ميل أتخضرت مَنْ النَّيْدُ الشَّاوفر مايا:

مَنْ كَظُمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَفِّذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ عَلَى رُوْسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَى يُخَيِّرُهُ مِنْ أَيِّ حُوْرٍ شَاءَ للعب الايمان ٣١٣/٦)

"جو مخص باوجود عصه کے تقاضے پر عمل کرنے کی قدرت کے عصه کو بی جائے تو اللہ تعالی اسے قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے لائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جنت کی جس حور کو جاہے پیند کرلے'

اورايك حديث مين جناب رسول اللهُ مَنَا اللهُ عَنَا مِنا وَلَمْ اللهُ مَنَا لِمُعَلِيمَ اللهُ مَنَا وَفر مايا:

مَا جَرَعَ عَبْدٌ جَرْعَةً أَعْظَمَ أَجُرًا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ جَرْعَةِ غَيْظٍ كَظَمَهَا إِبْتِغَاءَ وَجُهِ اللهِ عَزُّو جَلَّد (شعب الايمان ٢/٦)

''الله كے نزديك اجروثواب كے اعتبار ہے سب ہے زيادہ عظمت والا گھونٹ وہ غصه كا گھونٹ ہے جسے حض رضا خداوندی کی نیت سے انسان پی جائے'۔

حقیقت بیہ ہے کہ غصہ کو پی جانااور مخاطب کومعاف کر دینااعلیٰ درجہ کا کمال ہے۔حضرت عمر ابن عبدالعزیز مینید فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک انتہائی بیندیدہ اعمال میں ہے بیتین اعمال میں:﴿ قدرت کے باوجودمعاف کردینا۔﴿ تیزی اور شدت کے وقت غصہ کو قابو میں رکھنا۔ الرالله کے بندوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنا۔ (شعب الایمان ج۱/ ۳۱۸)

### خضرت زين العابدين عينيه كاواقعه

خانوادهٔ نبوت کے چثم و چراغ حضرت زین العابدین علی بن الحسین مینید کوایک مرتبه ان کی باندی وضوکرار ہی تھی۔ا تفاق ہے اس کے ہاتھ ہے لوٹا جھوٹ کراس طرح گرا کہ حضرت تکے چبرہ پر بچھزخم لگ گیا۔ ابھی آپ نے سراٹھا کراوپر دیکھا ہی تھا کہ باندی بولی: وَالْحَظِمِیْنَ

اس واقعہ کوسامنے رکھ کرہمیں اپنے خدام کے ساتھ طرزِ عمل کا جائزہ لینا چاہے۔ آر صورت حال بیہ ہے کہ کسی خادم یا ملازم سے بلاارادہ بھی اگر کوئی غلطی ہوجاتی ہے تو نہ صرف پر کا اس کو بروفت سخت سزا سے دو چار ہونا پڑتا ہے بلکہ مدت دراز تک اسے بات بات پر طعنے بھی سننے پڑتے ہیں۔ بیر چیز انسانیت اور مروت کے خلاف ہے۔ ایمان کا تقاضایہ ہے کہ ایسے مواقع پر جذبہ انتقام کے بجائے عفوو درگذر سے کام لینا چاہیے اور دنیا کے نقصان پر آخرت کے ثوائی کا میدوارر ہنا چاہیے۔

حضرت ابی بن کعب میلئو فرماهتے ہیں کہ آنخضرت مَثَالِیْکِمْ نے فرمایا جو شخص اس بات ا مثمنی ہو کہ آخرت میں اس کے لیے بلند و بالامحل بنایا جائے اور اس کے درجات او نچے کے جائیں تو اسے چاہیے کہ او پرظلم کرنے والے کومعاف کر دے اور اپنے محروم کرنے والے عطا کرے اور تعلق تو ڑتے والے سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرے۔

( تفسیراین کثیرص:۲۲۶۱ پت ۱۳۳

حضرت سری مقطی مینید فرماتے ہیں کہ تین تصلتیں جس شخص میں پائی جا کیں گی وہ ا ایمان کو کھمل کرنے والا ہوگا: ﴿ وہ شخص کہ جب اسے غصر آئے تو اس کا غصر اسے دائر ہُ حق نے نہ نکا لے۔ ﴿ جب وہ کسی سے راضی ہوتو بیر ضامندی ناحق کی طرف نہ لے جائے۔ ﴿ جر اسے اپناحق وصول کرنے ہے بازر ہے۔ ا اسے اپناحق وصول کرنے پر قدرت ملے تو اپنے حق سے زیادہ وصول کرنے سے بازر ہے۔ اللہ مان جہ ۱۸۰

بہرحال قرآن کریم اور حادیث طیبہ کی ہدایات کے بموجب اپنے ذاتی معاملات میں ہوگا الامکان غصہ کے تقاضے پڑمل کرنے ہے گریز کرنا چاہیے۔اس کے خلاف کرنے سے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ بالخصوص میاں بیوی کے تناز عات میں طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے اور پھر بعد میں حسرت وافسوس کچھ کا منہیں دیتا۔اس لیے بہتریہی ہے کہ شروع ہی میں سمجھ داری

C

كام لياجائے۔

#### غصہ کہاں پیندیدہ ہے؟

وَلَا يُقَامُ لِغَضَبِهِ إِذَا تَعَرَّضَ لِلْحَقِّ بِشَيْءٍ حَتَّى يَنْتَصِرَ لَهُ وَلَا يَغْضَبُ لِنَفْسِهِ وَلَا يَنْتَصِرُ لَهَاد (شمائل الرسول ابن كثير ٩٥)

چنانچد ذخیر ا احادیث میں بہت ہے ایسے واقعات موجود ہیں کہ آپ نے حکم شریعت کی خلاف ورزی یا دین معاملہ میں لا پروائی پر شخت غصہ کا اظہار فر مایا۔ ایک مرتبہ حضرت اُسامہ بن زید جھٹا نے ایک کلمہ گوکومنا فق سمجھ کو آل کردیا تھا۔ حضرت نبی اکرم فائیڈیڈ کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو انتہائی ناراضگی ظاہر فر مائی اور آپ فائیڈیڈ ہار بار فر ماتے رہے: افلا شققت عن قلبه (کیاتم نے اس کا دِل چیر کردیکھاتھا) حضرت اسامہ جان فر ماتے ہیں کہ آئے ضرت مالی قدر خفا ہو کہ میں تمنا کرنے لگا کہ کاش آج سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوتا اور آج ہی اسلام لاتا ہوئے کہ میں تمنا کرنے لگا کہ کاش آج سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوتا اور آج ہی اسلام لاتا

( تا کہ بیرگناہ اسلام لانے سے معاف ہوجا تا)۔ (مسلم شریف ۱۸/۱)

اسی طرح ایک مرتبه حضرت معاذ بن جبل بناتیز نے اپنے محلّه میں عشاء کی نماز ضرور ایک اسے محلّه میں عشاء کی نماز ضرور اسے نیادہ بھی جس ہے بعض مقتد یوں کو بجاطور پراشکال ہواتو آنخضرت مَا اَلَّا اِلْهِ اِلْهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الغرض جب كوئى دين كاتاى كامسكه سامنة تاتوة مخضرت في الغرض جب كوئى دين كاتاى كا اطهار فرمات سنت ہے جس پر حضرات صحابہ بن الله مضبوطی ہے بوری زندگی قائم رہے۔ حضرات صحابہ بن الله کا کا ببلو بہت نمایاں ہے۔ صحابہ بن الله مظمول ملے تقے۔ مگردین فعصان برداشت كر سكتے تھے۔ مگردین فعصان کود كي كر خاموش رہناان كی فطرت کے خلاف تھا۔ ان میں كا ہر فرد "أنقص الدین وائلا سحی" ( كیادین براد ہواور میں زندہ رہوں ) کے نعرہ كا عملی نمونہ تھا۔ جب معاملہ دین كا ہوتا تو گھررشہ دارى یا تعلق كو بالا نے طاق ركھ كروہ صرف دین تقاضوں كو پورا فرماتے اور مداھنت كا مختلف شائب بھی یاس نہ آنے دیتے تھے۔

# دین ضرورت سے ترک تعلق بھی جائز ہے

منکرات پرنگیر کرنے میں یہاں تک تھم ہے کہ اگر مبتلائے معصیت سے ترک تعلق اور بائیکاٹ کرنے میں دبی نفع (یعنی خوداس کی ہدایت یا دوسروں کے لیے عبرت ونفیحت) کی امرید ہوتواس سے مقاطعہ اور ترک تعلق کی بھی اجازت ہے۔ چنا نچہ حضرت نبی اکرم مُنَّا تَیْنِ کُلُوس صحابہ بن اُنٹی کا ۵۰ دن تک مقاطعہ (سوشل بائیکاٹ) کیا گیا جوغزوہ تبوک میں بلا کسی واقعی عذر کے شریک نہیں ہوئے تھے جن کے نام کعب بن مالک مرارة بن الربیخ اور ہلال بن امریہ بین اس حفرات کے بائیکاٹ کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے جس میں ان گنت نفیحیں اور عبر تیں موجود ہیں۔ امام نووی نہیں نے بشرح مسلم شریف میں اس واقعہ ہیں ان گنت نفیحیں اور عبر تیں موجود ہیں۔ امام نووی نہیں نے بشرح مسلم شریف میں اس واقعہ ہیں ان گنت نفیحیں اور عبر تیں موجود ہیں۔ امام نووی نہیں نے بشرح مسلم شریف میں اس واقعہ سے سے سے سے کے فوا کدمستنبط فرمائے ہیں۔ (مسلم شیف مع انوری الامین)

لہٰذااگر کوئی الیی صورت سامنے آئے کہ بائیکاٹ کئے بغیر چارہ نہ رمیے اور اس بائیکاٹ سے کوئی دوسرا بڑا فتنہ کھڑانہ ہوتو اس کی شریعت میں اجازت دی گئی ہے۔ مگر اس فتنہ انگیز وَ ور میں بیاقدام کرنے سے پہلے ہر پہلو پراچھی طرح غور وفکر کی ضرورت ہوگی۔ایبانہ ہوکہ اپنی فیا ہر وباطن کو ذاتی خواہش کی تحیل کے لیے شریعت کوآٹر بنا کرترک تعلق کیا جائے۔اللہ تعالی ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے اگر ترک تعلق نفسیانت کی بنیاد پر ہوگا تو ہو شرعاً ہرگز درست نہیں۔اس سے احتراز لازم ہے۔

### وإل كوصاف ركھنے كالمجرب عمل

گذشتہ صفحات میں بتایا جا چکا ہے کہ دوسروں کی طرف سے مستقل قبل سے شرم وحیاء کا ایک اہم تقاضا ہے۔ اب سوال ہے کہ دوسروں کی طرف سے مستقل قبل صاف کیے رکھا جائے اس لیے کہ جب کچھلوگ ساتھ رہتے ہیں تو کوئی نہکوئی بات خلاف طبع پیش آئی جاتی ہے ' جو بسااوقات بردھتے بردھتے بغض تک پہنچ جاتی ہے تو اس خطرہ سے بچاؤ کے لیے دو چیزیں انتہائی نفع بخش اور مؤثر ہیں: ﴿ عذر تلاش کرنا ﴿ نظرانداز کرنا۔

### عذرتلاش كرنا

پہلی بات یہ ہے کہ جب سی شخص کی طرف سے کوئی خلاف طبع قول و فعل کاعلم ہوتو حتی الامکان اس شخص کی طرف سے کوئی عذر تلاش کیا جائے تو غالبًا وہ شخص کی مصلحت کی وجہ ہے اس عمل کا مرتکب ہوا ہوگا۔ اس کے فعل کو اچھے محمل پرر کھنے کی وجہ سے ان شاء اللّٰداس کی طرف سے دل میں بُعد پیدانہ ہوگا۔ امام محمد بن سیرین مرین اور ابوقلا بہ مرین ہے کہ انہوں نے فرمایا:

إِذَا بَلَغَكَ عَنْ أَخِيْكَ شَىءٌ تَجِدُ عَلَيْهِ فِيهِ فَاطْلُبُ لَهُ الْعُذُرَ بِجُهُدِكَ فَإِنْ أَعْيَاكَ فَقُلُ لَعَلَّ عَنْدَهُ آمُرًا لَهُ يَبُلُغُهُ عِلْمِي ( نعب الابمان ٢٢١/٦)

"جب تمہیں اپنے کسی بھائی کی طرف سے کوئی ناگواری کی بات معلوم ہونو عتی الا مکان اس کی طرف سے عذر تلاش کرو۔ اگر کوئی عذر نہ ملے تو یہ کہہ دو کہ شاید اس کے پاس کوئی مصلحت ہوگی جس کا مجھے علم نہ ہوگا'۔

مثلا آج کل اخبارات میں علماء اور قائدین کے بارے میں رنگ آمیزی کے ساتھ

رسواکن رپورٹیں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ان تحریرات کو پڑھ کراولا یقین نہیں کرنا چاہیےاور 🖟 ان کے اعمال واقوال کو بہتر معانی پر محمول کرنا چاہیے تا کہ ان کا بغض دل میں نہ جم جائے ؟ انتهائی نقصان کاباعث ہے۔

# غلطى كونظرا ندازكرنا

دل کوصاف رکھنے کے نیپے ضروری ہے کہ انسان دوسرے لوگوں کوٹوہ میں نہ رہے۔ بلکہ زياده تراييخ كام سے كام ركھے۔حضرات ابوالدرداء را الله فرماتے ہيں : مَنْ يُتَبِعُ نَفْسَةً كُلَّ مَا يَرَاى فِى النَّاسِ يَطُولُ حُزْنَةُ وَلَمْ يَشْفِ غَيْظُهُ \_

(شعب الايمان ٦/١٣٣)

''جو خص لوگوں میں دکھائی پڑنے والی ہر بات کی ٹو ہ اور جبتی میں رہتا ہے تو اس کاغم طویل ہو جا تا ہے اور اس کا غصہ مصنٹر انہیں پڑتا''۔

یعنی اول مید که دوسرول کے عیوب پر مطلع ہونے کی کوشش نہ کرے اور اگر معلوم بھی ہ جائے تو اس کی تحقیق وقتیش میں نہ پڑے اور حتی الا مکان اسے نظر انداز کرے۔اگر ایبانہیں کیا جائے گاتو خواہ مخواہ خودا کیے تم میں مبتلا ہوجائے گا۔ آپ تجربہ کرکے دیکھ لیں کہ نیامیں عافیت سے وہی لوگ رہتے ہیں جو دوسروں کے عیوب سے چٹم پوشی رکھتے ہیں اور تغافل برتے ہیں۔ حضرت امام شافعی میند کاارشاد ہے:

الكيس الْعَاقِلُ هُوَ الْفَطِنُ الْمُتَعَافِلُ (شعب الايمان ٢/١٦)

''سمجھدارعقل مندوہ مخص ہے جوذ بین ہواورلوگوں کے عیوب سے غفلت بریتے والا ہو''۔

محمد بن عبدالله خزاعی فرماتے ہیں کہ میں نے عثان بن ابی زائدہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ عافیت کے دس اجزاء ہیں جن میں سے نواجزاء تغافل (نظرانداز کرنے) میں پائے جاتے ہیں محمد کہتے ہیں کہ میں نے عثان بن ابی زائدہ کا بیمقولہ جب امام احمد بن طبل مینید کوجا کرسنایا تو آپ نے فرمایا کہ عافیت کے دس اجزاء ہیں۔اور بیدس کے دس اجزاء تغافل میں پائے جاتے بيل-(شعب الأيمان٢/٠٢١)

واقعہ بھی یمی ہے کہ ریہ 'تغافل' عافیت کی بنیاد ہے۔ کیونکہ دنیا میں کوئی بھی شخص عیوب

سے پاک نہیں ہے۔ اگر ہرآ دمی عیب اچھا گئے میں لگ جائے تو آ دمی بے عیب نہیں رہ سکتا حضرت فضیل بن عیاض مینید فرماتے ہیں کہ'' جو محض ایساد وست جا ہے جو بالکل بے عیب ہوتو اسے زندگی دوست کے بغیر ہی گذار نی پڑے گئ'۔ (اس لیے کہ بے عیب دوست کہیں دستیاب ہی نہ ہوگا)۔ (شعب الایمان ۲۳۰/۱)

### مخاطب كى عزت نفس كاخيال

اس طرح گفتگورنے کے دوران ایباانداز اختیار نہ کرنا چاہیے کہ جے مخاطب کی عزت پر ضرب آئی یا اسے نا گواری ہو۔اس سلسلہ میں بے اختیاطی بھی دل میں تکدراور نفرت کا باعث بنتی ہے ہر آ دمی خواہ وہ کتنا ہی کم تر ہوا پنی ایک عزت رکھتا ہے۔اس سے تحقیر آمیز یا تہذیب سے گری ہوئی گفتگو کرنا خودا پنی تو بین کے مرادف ہے۔جو بات بھی کہی جائے اس کے لیے اچھی تعبیر اختیار کی جائے اور بحث کے دوران بھی اپنی بات پر بچ نہ کی جائے۔جو خص اس کا خیال نہیں رکھتا وہ خواہ کتنا ہی برواضح میں دورسروں کی نظروں میں ذکیل ہوجا تا ہے اور لوگ اس سے بحث کرنے سے کترانے لگتے ہیں حضرت بلال بن سعد میں ذکیل ہوجا تا ہے اور لوگ اس سے بحث کرنے سے کترانے لگتے ہیں حضرت بلال بن سعد میں ذکیل ہوجا تا ہے اور لوگ اس سے اِذَا رَأَیْتَ الرَّجُلَ لَحُوْجًا مُمَارِیاً مُعْجِمًا بِرَأْیا اِ فَقَدُ تَمَّنَ خَسَارَتُهُ۔

(شعب الايمان ٦/١٤٣)

'' جبتم کسی آ دمی کو پچ کرنے والا' جھکڑالواور آپی رائے کوا چھا سمجھنے والا دیکھوتو (سمجھلو) کہاس کا خسارہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے''۔

اس لیے اجھائی زندگی میں اس کا پہلو کا لحاظ رکھنا ہے حدضروری ہے کہ معاملات میں دوسروں کی عزت پر کوئی حرف نہ آنے پائے۔ اپنی رائے دوسروں پر تھو پنے کی کوشش نہ کی جائے۔ بات مشورہ کے انداز میں پیش کر دی جائے۔ اگر سب کو قبول ہوتو فبہا' ورنہ نامقبول ہونے نہ ہواور نہ ہی بعد میں بی تیمرہ کیا جائے کہ اگر میری رائے مان لی جاتی تو بیافائدہ ہوتا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی با تیں اجھائی زندگی میں تکراراورنفاق کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جن سے احتیاط کرنالازم ہے۔ اللہ تعالی محض اپنے فضل وکرم سے ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنے کی اور دلوں کو تکدر سے باک اور صاف رکھنے کی تو فیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔

رحهني فصل:

# تزکیه کی ضرورت

سیرت پرمضبوطی ہے قائم رہو کیونکہ وہ سید ھے راستے پر گامزن تھے'۔ الغرض دل کوقسادت ہے محفوظ کر کے صاف ستھرا کرنا اور نیکیوں کا عادی بنانا ہرمؤمن کی ذمہ داری ہے اس کے لیے محنت اور ہمت بلند کرنی جا ہیے۔ جو محض جتنا زیادہ تزکیہ میں آگے ہو ھے گااتی ہی قرب خداوندی میں آ گے بوھتا جلا جائے گا اور رحمت خداوندی ہے مالا مال ہو جائےگا۔

### دِل کی بیار بون کاعلاج

اب سوال ہیہ ہے کہ دل کا تزکیہ کیسے کیا جائے اورس کوروحانی رذائل ہے محفوظ رکھنے کے لیے کیا تد بیرا ختیار کیا جائے؟ اس سلسلہ میں رہنمائی فرماتے ہوئے آنخضرت مَنَّا لَیْکُوْمِ نِے

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ صَقَّالَةً وَصَقَّالَةُ الْقُلُوبِ ذِكُرُ اللَّهِ وَمَا شِيْءٌ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللّهِ ـ (بهيقى في شعب الايمان ٢١٢/١) كنزالعمال ٢١٢/١) '' ہرچیز کوصاف کرنے اور ما جھنے کا آلہ ہوتا ہے اور دل کی صفائی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور ذکر اللہ سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالی کے عذاب ہے بچانے والی ہیں ہے'

ایک دوسری روایت میں ارشاد ہے:

ذِكْرُ اللّهِ شِفَاءُ الْقُلُوبِ ﴿ كَنزالعمال ٢١٢/١)

"اللدكاذكردلول (كامراض) كے ليے شفاء ہے"-

حضرت ابو درداء طلخظ فر ماتے ہیں کہ'' دلوں کو پاکیزہ کرنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر

مبارک ہے۔ (شعب الایمان ۱/۲۹۳)

یعنی جتنازیادہ ذکر خداوندی میں اپنے کولگا ئیں گے اتنا ہی دل صاف ہوگا۔خیر کی تو فیق سے عطا کی جائے گی اور دل کے امراض دور ہوں گے جس کی بناء پر دل کوسکون واطمینان کی دولت نصيب موكى قرآن كريم مين فرمايا كيا:

الَّذِينَ امَنُوا وَتَطَمَيْنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۚ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطَمَيْنُ الْقُلُوكِ -

(الرعد:٢٨)

''جولوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر ہے اطمینان پاتے ہیں من لو کے ذکر ہی مے دلول کواظمینان نصیب ہوتا ہے'۔

ظاہر ہے کیہ آ دمی مطمئن اسی وقت ہوسکتا ہے جبکہ اسے آئندہ کی زندگی میں کوئی خطرہ در پیش نه ہوا ور جو محض گناه کرنے والا ہے وہ مطمئن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اسے آئندہ اپنی بدعملیوں کی سزا کا خطرہ ہمیشہ دامن گیرر ہے گا۔ جواس کی زندگی کو مکدر کرتا رہے گا۔اس سے معلوم ہوگیا کہ دنیاوآ خرت میں وہی لوگ اطمینان اور عافیت میں رہ سکتے ہیں جو ذکر خداوندی میں اپنے کومشغول رکھیں اور گناہوں سے بیچے رہیں۔

# استغفار کی کثرت سے دل کی صفائی

مطلق ذکرخداوندی کے سات بالخصوص استغفار کوبھی احادیث طیب میں دل کی صفائی اور یا کیزگی کاسبب بتایا گیاہے۔ایک روایت میں ارشادِ نبوی ہے: إِنَّ لِلْقُلُوْبِ صَدَأَ كَصِداً النَّيْحَاسِ وَ لَهَلَاءُ وْهَا الْإِسْتِغْفَارُ \_

(كتِتاب الدعاء للطبراني ٥٠٦)

''دلوں میں بھی تا نے کی طرح زنگ لگتا ہے جس کی صفائی کا ذریعہ استغفار ہے'۔ ا يك دوسرى روايت مين آنخضرت مَنْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ السَّا وَفر مات بين: قَالَ إِنَّهُ لَيْغَانُ عَلَى قَلْبِى وَإِنِّى لَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ

و كتاب الدعاء ٥١٥ مسلم شريف ٣٤٦/٢)

"میرے دل پرغبارسا آجا تاہے چنانچہ میں ہردن سومر تبداستغفار کرتا ہوں"۔ دیگراحادیث میں بھی کثرت سے استغفار کرنے کی تا کیدوار دہوئی ہے۔اس کے ذریعہ دل کی صفائی اصل وجہ بیر ہے کہ گناہوں پر ندامت کے ساتھ جب آ دمی استغفار کرے گا تو ندامت اور شرمندگی کی بناء پرخود بخو د دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی اور رہے العزت کی برائی اور اپنی عاجزی کا احساس جاگزیں گا ہواور پیاحساس دل کے تزکید کی سب سے زیادہ مؤثر تذبیرے۔

#### صالحين كي صحبت

دل کی صفائی کے لیے اللہ والوں کی صحبت بھی بے مثال تا ثیررکھتی ہے قران کریم میں:

(اور کھڑا مَعَ الرَّا کِعِینَ "(اور جھکو جھکنے والوں کے ساتھ) اور "کونوا مع الصادقین" (اور رہو پچوں کے ساتھ) جیسی ہدایات دے کراس جانب رہنمائی فرمائی ہے کے اعمالِ صالحہ کا شوق اور بری باتوں سے بے رغبتی کا ملکہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی صحبت اور بری باتوں سے بونا بھی انتہائی مؤثر اور مفید ذریعہ ہے۔ میں وقت لگانا اور ان کے دامن فیض سے وابستہ ہونا بھی انتہائی مؤثر اور مفید ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک میں اعتکاف کی عبادت بھی اسی مقصد سے مشروع کی گئی ہے کہ آدمی کو ایسا ماحول ملے جہاں رہ کروہ کیسوئی کے ساتھ عبادت واطاعت میں وقت لگا سکے اور گنا ہوں کے موقع سے حفوظ رہے۔

# بینخ کامل سے وابستگی

تجربہ بہتاتا ہے کہ دلوں کا تزکیم کس کتابیں پڑھ لینے اور معلومات کے ذخائر جمع کر لینے

ہرگز نہیں ہوسکتا۔ بلکہ اس مقصد کی تحصیل کے لیے اصحاب معرفت اولیاءاللہ ہے وابستگی اور

ان کی ہدایات کے مطابق زندگی گذار نے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس
طرح آ دمی جسمانی علاج کے لیے بہترین اور قابل ڈاکٹر کو تلاش کر کے اپنے کواس کے حوالے کر
دیتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے ننچہ پڑمل کر کے اور پر بین کا اہتمام کر کے شفاء حاصل
کرتا ہے۔ اسی طرح اپنے روحانی امراض کے علاج کے لیے بھی ماہر روحانی طبیب تلاش
کرنا چاہیے۔ دل کے چھے ہوئے امراض کا آ دمی (خواہ کتنا ہی بڑا ہو) خودا پنا علاج نہیں کر
سکتا نفس کے مکا کدا تنے خطرناک ہیں اور شیطان کے فریب اتنے گہرے اور باریک ہیں کہ
ان کا ادراک خود آ دمی کوئیں ہوسکتا۔ بلکہ عمونا ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کوآ دمی عین عبادت ہم حسار بتا
ہوئی اس کے لیے ترق میں سب سے بڑی رکا وٹ اور زہرناک ہوتی ہے۔ اس طرح کے
امراض کی شخیص شخ کا مل ہی کرسکتا ہے۔

مین کامل کی بہجیان

اب بیہ پہتا کیسے حلے کہ کون کامل ہے اور کون ناقص تو اس سلسلہ میں مجدد الملّت علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ نے درج ذیل دس علامتیں بتائی ہیں جن کا و مکھر شیخ کامل کو پہچانا جاسکتا ہے۔حضرت فرماتے ہیں:

'' شیخ کامل وہ ہے جس میں یہ علامتیں ہوں۔﴿ بقدر ضرورت علم دین رکھتا ہو۔ ﴿ عقائدوا عمال وأخلاق میں شرع کا پابند ہو۔ ﴿ دنیا کی حرص ندر کھتا ہو کمال کا دعویٰ نہ کرتا ہو ' کہ ریب بھی شعبۂ دنیا ہے۔ ﴿ کسی شخ کامل کی صحبت میں چندے رہا ہو۔ ﴿ اس زمانہ کے منصف علماء ومشارم اس کواجها سمجھتے ہوں۔ ﴿ بدنسبت عوام کے خواص یعیٰ فہیم دین دارلوگ اس کی طرف زیادہ ماکل ہوں۔ ﴿جولوگ اس کے مرید ہیں ان میں اکثر کی حالت باعتبار ﴿ ا تباع شرع وقلت حرص دنیا کے اچھی ہو۔ ﴿ وہ شِخ تعلیم ونگفین میں اینے مریدوں کے حال پر ا شفقت رکھتا ہواوران کی کوئی بری بات س کریا دیکھ کران کوروک ٹوک کرتا ہوئیہ نہ کہ ہرایک کواس آگا کی مرضی پر چھوڑ دے۔ ﴿ اس کی صحبت میں چند بار بیٹھنے سے دینا کی محبت میں کمی اور حق تعالیٰ کی محبت میں ترقی محسوں ہوتی ہو۔ ﴿ خود بھی وہ ذاکر وشاغل ہو کہ بدون عمل یاعز ممل تعلیم میں بر کت نہیں ہوتی۔

جس تخف میں میعلامات ہوں پھر بیندد کیھے کہاں سے کوئی کرامت بھی صادر ہوتی ہے یا نہیں یاس کو کشف بھی ہوتا ہے یانہیں' یا بیہ جو دعا کرتاہے وہ قبول بھی ہوجاتی ہے یانہیں' یا بیہ صاحب تضرفات ہے یانہیں۔ کیونکہ بیام رلوازم مشیخت یاولایت میں سے ہیں۔

(قصدالسيل دراصلای نصاب ۱۸۵)

کوئی دوربفضل خواندی مذکورہ بالاعلامات سے متصف اولیاء اللہ اوراصحات معرفت سے خالی بیس رہا ہے۔ الحمد اللہ آج بھی ایسے اکابر موجود ہیں جن سے وابستہ ہوکر ہزاروں ہزارافراد دلوں کے تزکیہ پر مختیں کررہے ہیں۔



# تضوف كي محنتوں كامنتها ئے مقصود

ان اولیاءاللہ کے ذریعیمخصوص اعمال و وظائف کی جومشق کرائی جاتی ہے اس کامنتہائے مقصود بيرہے كەساللىن واطالبين ميں صفت احسانى كاظہور ہوجائے۔ بعنی دلول سے غفلت كا پردہ اٹھے اور وہ ایمانی نورا بھرکر آئے جس کی روشنی سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہروقت ذات خداوندی کا استحضار جے ملکہ یاوداشت کہا جاتا ہے میسر آجائے اور ((اَنْ تَعْبُدُ اللَّهُ سَكَانَكَ تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) (ملم شريف / ١٥) يعنى الله كى عبادت اس طرح كروكويا اسے دیکھے رہے ہو اگر میہ ہو سکے تو اکم از کم پیضور کرو کہ وہ تہبیں دیکھے رہا ہے' کا مقام حاصل ہو جائے۔تصوف وسلوک کی ساری محنتوں کا خلاصہ مقصودیہی ہے۔ بقیہ جوذ کرکر کے طریقے ہیں یا خاص اعاد کے ساتھ اذا کر کی تعلیمات ہیں وہ طریقے ان خاص صورتوں کے ساتھ مقصود بالذات نہیں ہیں اور ندان کوشری اعتبار سے وجوب یا فرضیت کا درجہ حاصل ہے بلکہ حقیقت میں پیاض طریقے امراض روحانیہ کےعلاج اور ان کو دور کرنے کی تدبیریں ہیں جنہیں شیخ کامل سالک کے حالات اور ضروریات کا جائزہ لے کر تجویز کرتا ہے۔اب اگر کوئی انہی تد ابیر کواصل سمجھ بیٹھے اور منتهائے مقصود لینی صفت احسانی کے حصول سے صرف نظر کرلے تو یقینا علظی پر ہے اور تصوف وسلوك كي حقيقت سے قطعاً نا واقف ہے۔

### عارف بالله حضرت رائع يورى عينيه كاارشاد

ای کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے ؤور کے صاحب معرفت اور راہ سلوک کے رمز آشنا بزرگ حضرت مولانا شاه عبدالقاور صاحب رائے بوری صاحب میزاند ارشاوفر مائے ہیں: · « الله تعالی کی محبت اور ہروفت اس کا اور اس کی رضا کا دھیان وفکر کرنا اور اس کی طرف سے سی وقت بھی غافل نہ ہونا سیفیتیں دین میں مطلوب ہیں اور قرآن وحدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے بغیرا بمان اور اسلام کامل ہی نہیں ہوتا لیکن رسول الله منافظیم کے زمانہ میں دین کی تعلیم وتربیت کی طرح بیا ایمانی سیفیتیں بھی آپ کی صحبت ہی سے حاصل ہو جاتی تھیں اور حضورة فالفيئم ك فيضان محبت بسي صحابه كرام وكالنفخ كي صحبتون مين بهي بيتا ثيرهي ليكن بعد مين

ماحول کے زیادہ بگڑ جانے اور استعدادوں کے ناقص ہو جانے کی وجہ سے اس مقصد کے لیے کاملین کی صخبت بھی کافی نہیں رہی تو دین کے اس شعبہ کے اماموں نے ان کیفیات کے حاصل كرنے كے ليصحبت كے ساتھ' ذكروفكر كى كثرت' كااضافه كيااور تجربہ سے بيتجويز سيح ثابت ہوئی۔ای طرح بعض مشائخ نے اپنے زمانہ کے لوگوں کے احوال کا تجربہ کر کے ان کے نفس کو توڑنے اور شہوات کومغلوب کرنے اور طبیعت میں لینت (نرمی) پیدا کرنے کے لیے ان کے واسطے خاص متم کی ریاضت ورمجاہدے تجویز کئے۔اس طرح ذکر کی تا نیر بڑھانے کے لیے اور طبیعت میں رِفت اور یکنوئی پیدا کرنے کے لیے ضرب کا طریقہ نکالا گیا' تو ان میں ہے کسی چیز کو مقصوداور مامور بہنین سمجھا جاتا۔ بلکہ بیرسب کچھعلاج اور تدبیر کے طور پر کیا جاتا ہے اور اسی کیے مقصد حاصل ہوجانے کے بعد سیسب چیزیں چھڑا دی جاتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ائمہ طریق اییخ اینے زمانہ کے حالات اور اپنے تجربہ کے مطابق ان چیزوں میں ردوبدل اور کمی بیشی بھی کرتے رہے ہیں اور اب بھی کرتے رہتے ہین بلکدایک ہی شخ بھی مختلف طالبوں کے لیے ان کے خاص حالات اور ان کی استغداد کے مطابق الگ الگ اعمال واشغال تجویز کر دیتا ہے اور بعض ایسےاعلیٰ استعداد والے بھی ہوتے ہیں جنہیں اس طرح کا ذکر وشغل کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور اللہ تعالی ان کو یونہی نصیب فر مادیتا ہے اس سے ہر محص سمجھ سکتا ہے کہ ان سب چیزوں کوصرف رلاح اور تدبیر کے طور پرضرور تأکرایا جاتا ہے۔

(بیں بڑے مسلمان ۹۹۸مضمون مولا نامنظوراحمر نعمانی)

اس وضاحت ہے معلوم ہو گیا کہ تصوف اور راہ سلوک کی مختیں دین ہے الگ کوئی چیز نہیں بلکه شریعت کی روح کوانسان کے رگ و پے میں بسانے کا نام ہی دراصل تصوف ہے اور یہی وہ تصوف ہے جس کا اکابراولیاء اللہ امام رہے ہیں اور اس راہ سے ان کے ہاتھوں پر ہزار ہاہزار تشنگانِ معرفت نے مے عرفان و محبت سے سیرانی حاصل کی ہے۔

تصوف کی راہ سے دین خدمت میں جلا پیدا ہوتی ہے

تصوف دین خدمات ومصروفیات میں حائل نہیں ہوتا بلکهان خدمتوں کی جان اور روح کی حیثبت رکھتا ہے۔اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہی مخص خلق خدا کو افادہ ظاہری (تعلیم و

تذریس) اورافاد و باطنی (سلوک وتربیت) کا حقدار ہے جونسبت باطنی ہے آ راستہ و پیراستہ ہو۔ بیددین ایسے ہی اصحاب نسبت خدام کے ذریعہ دنیا میں پھیلا ہے۔ محض علم سے فیض نہیں بہنچا' جب تک کہاس کے ساتھ نسبت کی حاشیٰ نہ ہواور نسبت باطنی کی وضاحت کرتے ہوئے تحکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں:

''اورعلامت حصول نسبت باطنی کے دوامر ہیں۔ایک بیرکہ ذکراوریا دداشت کا ایسا ملکہ ہو جائے کہ کسی وفت غفلت اور ذہول نہ ہواور اس میں زیادہ تکلف نہ کرنا پڑے دوسرے ہیہ کہ اطاعت حق لعنى اتباع احكام شرعيه كى عبادتا ومعاملة وخلقاً وقولاً وافعالاً اس كواليبي رغبت اور منہیات ومخالفات سے الیم نفرت ہو جائے جیسے مرغوبات ومکر وہات طبیعت کی ہوتی ہے اور حرص دنیا کی قلب سے نکل جاوے۔ کان حلقه القرآن اس کی شان بن جائے۔البنته مسل عارضی یا وسوسہ جس کے مقتضی بڑمل نہ ہواس رغبت ونفرت کے منافی نہیں ..... '۔

(قصدالسبيل دَراصلاحي نصاب٥٣٢)

ظاہر ہے کہ ایسے صاحب نسبت کی خدمت سے اور افادہ عوام وخواص سے جو تفع خلق خدا کو پہنچ سکتا ہے وہ غیرنسبت والے شخص سے ہر گزنہیں پہنچ سکتا۔اس لیے بالخصوص مدارس کے فضلا کو جاہیے کہ وہ علوم ظاہری کی بھیل کے ساتھ نسبت کے حصول کے لیے کسی بینخ کامل کی صحبت ومتابعت ہے فیض اٹھا ئیں تا کہ جب وہ خدمت کے میدان میں قدم رکھیں تو ان کے ذر بعیہ سے **ہدایت کی کرنیں جار وَا تک** عالم میں پھوٹے لگیں اور ان کا صاف ستھرا کر داراور شاندار عمل ان کے علم نافع کامظہر بن جائے۔

#### تقالول يسه بوشيار!

یہاں میہ بتانا ضروری ہے کہ چلتا ہوا کام دیکھ کر بہت ہے دُنیا دار اور عزت وشہرت کے حریص لوگ پیرومرشد کالبادہ اوڑھ کرتصوف کے نام پرشرک و بدعات کی وُ کان چلانے میں کے ہوئے ہیں اور انہوں نے تصوف کے شریعت سے الگ ہونے کا ڈھونگ رجا کر صلالت اور تحمرابی کا جال بچھارکھا ہے۔اس طرح کی دکا نیں مزارات پرسجادہ نشینوں کے ذریعہ خوب جا**ل**  رہی ہیں اور پھل پھول رہی ہیں تو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جوتصوف شریعت کے خلاف کوئی اسے حکم دیتا ہووہ تصوف نہیں ہے۔ شیطا نیت ہے' اس لیے ایسے جعلی پیروں کی جعل سازیوں سے جہاں اپنے کو بچانا ضروری ہے وہیں ان جعل سازوں کود کھے کراصلی اور سچے اہل تصوف سے دِل میں بدگمانی نہ قائم کرنا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ بعض افراد کی غلط کاریوں کی بناء پر پورے کام کو غلط قرار دیناعقل مندوں کا کام نہیں ہے۔

بہرحال گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دِلوں کے تزکیہ کے لیے معتبر اولیاء اللہ کے دامن سے وابستگی اختیار کرنی چاہیے تا کہ ہمارے لیے اطاعت وعبادت کی راہ آسان ہو ہمیں اللہ کی رضا میسرآئے اور ہم سیحے معنول میں اپنے خدا سے شرم وحیا کرنے والے بن جائیں۔و ما ذلك على الله عزیز۔



وليذكر الموت والبلي

زیر بحث حدیث (استحیوا من الله .....) میں اللہ تعالیٰ ہے شرمانے کاحق اوا کرنے کی تیسری اہم ترین علامت بیہ بیان فر مائی گئی کہ آ دمی اپنی موت اور اس کے بعد پیش آنے والے برزخی واُخروی حالات و آثار اور مناظر کا ہر وفت استحضار رکھے۔واقعہ یہ ہے کہ موت کے استحضار ہے عبادت کی طرف رغبت گناہوں سے ہرمکن اجتناب کا جذبہ اور دنیا کی زندگی ہے بے رغبت جیسی اعلیٰ صفات وجود میں آتی ہیں۔موٹ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار کسی کے لیے ممکن نہیں۔ دنیا میں ہرنظریہ کے متعلق اختلاف موجود ہے جی کہ خدا اور رسول اور نظام کا ئنات ء کے بارے میں مختلف مذاہب کی الگ الگ رائیں یائی جاتی ہیں۔ گرموت وہ اٹل حقیقت ہے جس کے متعلق دنیا میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ ہر محض پیرجانتا اور مانتا ہے کہ ﴿ ایک دن اس کی دنیوی زندگی کانتلسل یقیناً ختم ہوکرر ہے گا اور جب اس کا وقت آئے گا دنیا کی کوئی طافت اوراعلیٰ ہے اعلیٰ سائنسی اسباب و وسائل موت کے منہ سے نہ بیجاسکیں گے قرآن كريم مين كئ جگه ارشا د فرمانيا گيا:

فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمُ لَا يَسُتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَّلَا يَسُتَقُدِمُونَ. (الاعراف: ٣٤) ''سوجس وفتت ان کی معیاد عین آجائے گی اس وفت ایک ساعت نه پیچیے ہٹ سکیں گےاور نهآ گے بڑھ کیں گے''۔

ایک اور جگه ارشاد فرمایا:

آيُنَ مَا تَكُونُوا يُدُرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمُ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ﴿ رنساء: ٧٨) ''تم چاہے کہیں بھی ہو وہاں ہی موت تم کوآ دیاوے گی اگر چہم قلعی چونے (سینٹ) کے

لیکن اس کے بالمقابل میربھی ایک عجیب حقیقت ہے کہ موت جتنی زیادہ بیتنی ہے اتنی ہی لوگول میں اس سے عفلت اور عدم تو جہی پائی جاتی ہے۔ حتی کہ مجلسوں میں موت کاذکر تک ناپسند کیا جاتا ہے بالخصوص خوشی کی تقریبات میں اگر بالقصد موت کا تذکرہ کر دیا جائے تو ناک بھنویں چڑھ جاتی ہیں گویا کسی اُن ہونی بات کو چھیڑ دیا گیا ہو۔ بیغفلت ایمانی تقاہضے کے بالکل (D) (191) (C)

برخلاف ہے۔مؤمن کوتو کثرت ہے موت کو یا در کھنا جا ہیےاور حتی الا مکان آخرت کی تیار ک کے لیے ہروفت فکرمندر ہنا جا ہے۔قرآن کریم کی سینکڑوں آیوں میں موت 'حشرونشراور جنت وجہنم کاتفصیل ہے ذکر کیا گیا ہے اور حضرت انبیاء پیلام کی بعثت کا اہم ترین مقصدیہ ہے کہ انسان کواسکے' اصلی اور دائمی وطن' سے آگاہ کر کے وہاں کی دائمی نعمتوں کا اسے مستحق بنا ویاجائے۔

### موت کی یا د کا حکم

اسی بناء پر آنخضرت مَنَاتِیْنِم نے اپنی امت کو کثرت سے موت کو پیش نظرر کھنے کا حکم دیا

(۱) حضرت انس طلعنظ فرماتے ہیں کہ آنخضرت مَنَّالِمَنْ الله فرمایا:

ٱكْثِرُوْا ذِكْرَهَا ذِمِ اللَّذَاتِ فَإِنَّهُ مَا ذَكَرَهُ أَحَدٌ فِى ضِيْقٍ مِّنَ الْعَيْشِ إِلَّا وَسَّعَهُ عَكَيْهِ وَلَا فِي سَعَةٍ إِلَّا ضَيَّفَهُ عَلَيْهِ (رواه البزاز شرح الصدور للبسوضي ٤٧) ''لذتوں کوتوڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔اس لیے کہ جو بھی اس شکی ک ز مانہ میں یاد کرے گا تو اس پر وسعت ہوگی ( یعنی اس کوطبعی سکون حاصل ہوگا کہ موت کی سختی کے مقابلہ میں ہرخی آسان ہے )اوراگر عافیت اور خوشحالی میں موت کو یا دکرے گاتو بیاس پر تنکی کا باعث ہوگا۔ ( بعنی موت کی یاد کی وجہ سے وہ خوشی کے زمانہ میں آخرت سے غافل ہو کر

۔ گناہوں کے ارتکاب سے بچار ہے گا''۔

إس حديث معلوم مواكه موت كى ياد ہر حال ميں تقع بخش ہے۔مصيبت كے وقت اس کو یا دکرنے سے ہرمصیبت آسان ہوجاتی ہے۔اس کیے قرآن کریم میں صبر کرنے والوں کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ' میرہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کوکوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اناللہ وانا الیدراجعون ' لیعنی ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔اس طرح جب خوشحالی اور عافیت کے وفت موت کو یاد کیا جاتا ہےتو اس کی وجہ ہے آ دمی بہت سے ان گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے جن کا دار بیموماً خوشحالی کے زمانہ میں قوت کے ساتھ أبھرتا ہے۔اسی لیے حدیث بالا میں موت کولذت تو ڑنے والی چیز قرار دیا گیا ہے۔



(٢) حضرت عبدالله بن عمر بناتنو فرمات بي كه ايك مرتبه رسول اكرم مَنَّالِثُوَ مِن يوجِها كياكه ایمان دالوں میں کون ساتھن سب سے زید عقلند ہے۔ آپ مَانَیْمَ اللّٰہِ مُلْمَانِ وَالوں میں کون ساتھن سب سے زیدہ عقلند ہے۔ آپ مَانَانِیْمُ اللّٰہِ مِنْ مَانِا: أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنَهُمْ لِمَا بَعُدَةُ اِسْتِعْدَادًا أُولَٰئِكَ الْآكْيَاسُ.

(رواه ابن ماجه ۳۲۶ شرح الصدور ۲۶)

"ان میں سب سے زیادہ موت کو یا دکرنے والا ہوا ورموت کے بعد کے لیے جوسب سے عمدہ تیاری کرنے والا ہوا ہیے ہی لوگ سب سے زیادہ عقلمند ہیں'۔

(٣) حضرت شداد بن اوس طلعنهٔ فرماتے ہیں کہ آنخضرت مَاکَاللّٰیَالم نے ارشادفر مایا:

ٱلْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعُدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتُبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهُ وَتُمنى عَلَى اللّهِ - (رواه الترمذي ٧٢/٢)

ووجہ ہے جوابیے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور مرنے کے بعد کے لیے مل کرے جب كه عاجز اور در مانده آ دمی وه ہے جوابیخ آپ کواپنی خواہش کے تابع بنالے اور پھراللہ تعالیٰ

آج کل عقلندات سمجھا جاتا ہے جو دنیا کمانے اور کاروبار کرنے میں سبقت لے جائے خواہ اس کے پاس آخرت کے لیے کوئی بھی عمل نہ ہواور جو شخص اپنی زندگی آخرت کی تیاری میں لگائے' مال کے حصول میں حلال وحرام کی تمیز رکھے اور ہرمر حلے پر شریعت کو محوظ رکھے تو لوگ اسے بیچارہ اور عاجز قرار دیتے ہیں۔ایسے تخص کوطرح طرح کے طعنے سننے پڑتے ہیں لیکن مذکورہ احادیث میں جناب رسول اللّٰدمَانَا عَلَیْهِمُ نِے عَقَلْمَندی کا جومعیار بتلایا ہے وہ لوگوں کے نظریہ سے بالکل الگ ہے۔حضور مُنَا عَیْنَام کی نظر میں قابل تعریف شخص وہی ہے جوموت کو یا دکرنے والا اوراس کے لیے تیاری کرنے والا ہو۔ چنانچہ ایک حدیث میں وارد ہے کہ آنخضرت مُنَّالِیَّا مِمْ کے سامنے کسی شخص کی تعریف بیان کی گئی تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہموت کو یاد کرنے میں اس كاحال كياہے؟ لوگوں نے عرض كيا كہ ہم نے اس سے موت كازيادہ ذكر نبيں سنا۔ پھر آپ مَنَّا لَيْنَامِ نے پوچھا کہ وہ اپنی خواہشات کو چھوڑتا ہے یانہیں؟ اس پرلوگوں نے عرض کیا کہ وہ دنیا ہے حسب خوامش فائده الله الله تا ہے۔ بین کر جناب رسول الله مَنَّالِیَّا الله عَرمایا که وه آ دمی اس تعریف کامستحق نہیں ہے جوتم اس کے متعلق کہدر ہے ہو۔ (کتاب الزبدلا بن المبارک ص ۹۰)

بہر حال دانشمند اور عقلند وہی شخص ہے جو ہمیشہ دائی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشال

رہے اور اس چندروزہ زندگی میں پڑ کر ہمیشہ کے عذاب کومول نہ لے۔

(ہ) حضرت وضین ابن عطاء میں عظاء میں کہ آنخضرت مَثَالِثَا اللہ المول میں موت سے غذاب بردہ اس فی آنڈ تا مِثَالِثَةً عَلَی حمد میں کہ آنکو سر کھڑ ہے ہو کر تین مرتبہ لکا کردر ح

(س) حضرت وضین ابن عطاء بریند فرمات بین که آن محضرت من نیند مجولولوں بیل موت سے غفلت کا حساس فرماتے تو آپ منافیت فرمار کہ کے درواز ہ پر کھڑے ہوکر تین مرتبہ پکا کردرج ففلت کا حساس فرماتے تھے:

ذیل کلمات ارشاد فرماتے تھے:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ! يَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ! اَتَّتَكُمِ الْمَوْتُ وَاتَبَةَ لازِمَةً جَاء المَوتِ بِمَا جَاء به عجاء بِالرُّوح والرَّاحةِ والكُثْرة الْمُبَاركة لاوْلِياءِ الرَّحمٰنِ مِن أَهْلِ ذَارِ الْخُلُودِ الَّذِيْنَ كَانَ سعيهُم وَرَغْبَتُهم لَهَا. ألا! إن لَكُل سَاع غَايَة وغَايَة كُل سَاع الْمَوْت سَابِق ومَسْبُوق - (رواه البيهقي شرح الصدور ٤٤)

"ا الحواد المال المالم! تمهار المال المالم المهار المال الم

اِس حدیث ہے معلوم ہوا کہ مؤمن کے لیے موت کو یاد کرنا کوئی خلاف طبع بات نہیں ہے۔ کیونکہ اسے یقین ہے کہ اس کے اعمالِ صالحہ کی بدولت اسے آخرت میں بہترین دائی فیمتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔ موت سے تو وہ پہلوتہی کرے جسے آخرت میں اپنی تہی دامنی کا یقین ہو۔ قر آن کریم میں کئی جگہ ذکر کیا گیا ہے کہ اہل کتاب اپنے کواللہ کا مقرب اور جنت کا اولین مستحق قرار دیتے تھے۔ قر آن کریم نے ان کے دعویٰ کی تر دید کرتے ہوئے فر مایا کہ اگر تمہارادعویٰ سیا ہے تو تمہیں جلد سے جلد موت کی تمنا کرنی چاہے تا کہ تم اپنے اصل ٹھکانے پر بہنے کہ تمہارادعویٰ سیا ہے قائدہ اٹھا کہ ایک کا بر بہنے کی کوشش کرتے رہیں گے جو اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں آخرت میں اپنی محرومی کا بورا

یفین ہے۔ سیچمؤمن کی شان اس کے بالکل برخلاف ہے اس کے لیے تو موت کا ذکر وصل محبوب كى لذت عطا كرتا ہے۔

چنانچەخفرت معاذبن جبل دلاننز فرماتے ہیں كه تخضرت مَنَّاتِیْزَم نے ایک مرتبہ صحابہ جہائیم ے ارشاد فرمایا کہ: ''کیامیں تنہیں بیرنہ بتلاؤں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے سب ے پہلے کیا بات کرنے گا آورتم اس کو کیا جواب دو گے؟ ہم نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ ضرور بتلایئ تو آب منگافیکی ارشاد فرمایا که الله تعالی مؤمنین سے فرمائے گا که کیاتمہیں مجھ سے ملاقات پیند تھی مؤمنین عرض کریں گے کہ ہاں ہمارے ربّ! تو اللہ تعالی فر مائے گا میری مغفرت تمہمارے لیے واجب ہوگئی۔ (کتاب الزہر ۹۳)

# موت کے متعلق اصحاب معرفت کے اقوال واحوال

الم حضرت ابودرداء طلفی فرماتے ہیں کہ موت نصیحت کا انتہائی مویر ذریعہ ہے کیکن اس ہے غفلت بھی بہت زیادہ ہے۔موت وعظ کے لیے کافی ہے اور زمانہ لوگوں میں جدائی پیدا کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج جولوگ گھروں میں ہیں وہ کل قبروں میں ہوں گے۔

🦮 رجاء بن حیوۃ فرماتے ہیں کہ جو تخص موت کو کنڑت سے یاد کرے گااس بے دِل سے حسد اوراتر اہمٹ نکل جائے گی۔ یعنی نہ تو وہ کسی دینوی نعمت کی بناء پر ذہنی البحص میں مبتلا ہوگا اور نه ہی فرح ومسرت میں مست ہو کر معاصی کاار تکاب کرےگا۔

اللہ عون بن عبداللہ میند فرماتے ہیں کہ جس مخص کے دل میں موت کی یاد جم جاتی ہے وہ ا گلے دن تک بھی اپنی زندگی کے رہنے کا یقین نہیں رکھتا۔ کیونکہ کتنے ایسے دن تک پہنچنے والے ہیں کہ وہ موت کی وجہ سے دن بھی پورانہیں کریاتے اور کتنے لوگ کل کی امیدر کھنے والے ہیں مگرکل تک نہیں پہنچ یاتے۔اگرتم موت اور اس کی آمد کو دیکھ لوتو آرز واور اس کے دھوکہ کو ناپسند کرو گے۔اور آپ ہی سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ آ دمی جس عمل کی وجہ سے موت کو ناپیند کرتا ہے ( یعنی گناہ اور معصیت ) اسے فوراً چھوڑ دے پھر کوئی مشکل تہیں جب جاہے مرجائے۔

الم المعترب عبدالعزيز بينية سے مروى ہے كه آپ فرماتے منے كه موت كى يادجس كے

ول میں جگہ بنا لے تو وہ اپنے قبضہ کے مال کو ہمیشہ زیادہ ہی سمجھے گا۔ (بعنی مزید مال بردھانے کی فکرنہ کرے گا)۔

بہ است مجمع تیمی سید فرماتے ہیں کے موت کی یادا کی طرح کی مالداری ہے۔ جنہ حضرت مجمع تیمی میشد فرماتے ہیں کہ موت کی یادا کی طرح کی مالداری ہے۔ منام سیر لیے دنیا کی تمام

ر ت و تا کی تمام کی استان کی تمام کی بہان کے لیے دنیا کی تمام کی سبتیں اور رنج و ملکے ہوجا کی تی گئی مصیبتیں اور رنج و مم ملکے ہوجا کیں گئے۔

۔ ایک دانشمند کا قول ہے کہ دلوں میں عمل کی زندگی پیدا کرنے کے لیے موت کی یادسب ہے دانشمند کا قول ہے کہ دلوں میں عمل کی زندگی پیدا کرنے کے لیے موت کی یادسب ہے زیادہ مؤثر ہے۔

سریاں یہ اسے است کے دلی کے دل کی تختی کی شکایت کی تو آپ نے تصبحت ایک مورت نے حضرت عائشہ بڑی تھا ہے اپنے دل کی تختی کی شکایت کی تو آپ نے تصبحت فرمائی کہتم موت کو کثرت سے یا دکیا کروتمہارا دل نرم ہوجائے گا۔

رہ ہے اور موت کے بعداس کی خبر ملے گی۔ (شرح الصدور ۲۳۸۔ ۱۹۰۸)

ہے۔ سالین میں ہے ایک شخص روزانہ شہر کی دیوار پر کھڑے ہوکررات میں بیآ وازلگا تا تھا

دوچلوقا فلے کے چلنے کا وقت آگیا ہے'۔ جب اس کا انتقال ہوگیا تو شہر کے حکام کو بیہ

تا واز نہیں سائی دی۔ شخیق پر بہتہ چلا کہ اس کی وفات ہوگئی ہے تو امیر نے بیا شعار

مَّا زَال یَله بِ بِالرَّحیلِ و ذِکْرِهِ ﴿ حَنَّی أَنَاحَ بِبَابِهِ الْجَمَّالِ فَاصَابُهُ مَتِيقِظًا مَتَشَمَّرًا ﴿ ذَا أَهِبَةٍ لَمْ تُلهِ الْآمَالِ فَاصَابُهُ مَتِيقِظًا مَتَشَمَّرًا ﴿ ذَا أَهِبَةٍ لَمْ تُلهِ الْآمَالِ وَهِ بِرَابِرُوجٍ ﴾ آواز اوراس کے تذکرے سے ولچیسی لیتار بایہاں تک کہ خوداس کے دروازے پراونٹ بان (موت کے فرشتے کی طرف اشارہ ہے) پڑاؤ والا۔ چنانچا سے بیدار مستعداور تیار پایا۔ کھوئی آرزو کمیں اسے غافل نہ کرسکیں۔ (الذکرہ فی احوال الموتی الآخرہ وا

معدر وربیار پایات کی سے ہیں کہ دو چیزوں نے مجھ سے دنیا کی لذت چھین لی ہے۔ ایک کہ دو چیزوں نے مجھ سے دنیا کی لذت چھین لی ہے۔ ایک کہ موت کی یا دُدوسرے میدانِ محشر میں اللہ ربّ العالمین کے سامنے حاضری کا استحضار۔ موت کی یا دُدوسرے میدانِ محشر میں اللہ ربّ العالمین کے سامنے حاضری کا استحضار۔ (النّهُ کره ۱۰۰)

🚓 حضرت عمر بن عبدالعزيز بينيه كامعمول نقاكه وه علماء كوجمع فرما كرموت قيامت اور

الم موت کی یاد می است می اوران احوال سے متاثر ہوکرا یہے پھوٹ پھوٹ کرروتے سے گویا کہ ان کے ساتھ کویا کہ ان کے ساتھ کویا کہ ان کے سامنے کوئی جنازہ رکھا ہوا ہے۔ (الذکرہ:۱۰)

# موت کویا د کرنے کے بعض فوائد

علامہ سیوطی مینید لکھتے ہیں کہ بعض علماء سے منقول ہے کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد رکھے اس کواللہ تبارک و نعالی تین باتوں کی تو فیق مرحمت فرما تا ہے۔

ا۔ تعجیل التوبه: لینی اگراس سے کوئی گناہ ہوجائے تو وہ جلداز جلدتو بہ کرکے گناہ معاف کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں تو بہ کے بغیر موت نہ آجائے۔

۲- فناعة القلب: لینی موت کو یا در کھنے والاحرص وطمع میں مبتلانہیں ہوتا بلکہ جو پچھ بھی اسے میسر ہوتا ہے ای پر راضی رہتا ہے اور یہ قناعت اسے طبعی سکون اور دِ لی راحت عطاکر تی ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ تھوڑی بہت زندگی ہے جس طرح بھی گزرجائے گزار لیس گے۔ زیادہ کی فکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ۔

س- نشاط العبادة : یعنی موت کا استحضار رکھنے والاشخص جب عبادت کرتا ہے تو پوری دنجمعی
اور یکسوئی کی کوشش کرتا ہے۔ اس دلجمعی کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ اسے خطرہ
رہتا ہے کہ پہتنیں کہ آئدہ اس کوعبادت کا موقع ملے کہ نہ ملے لہذا ابھی اسے جتنا انجما
بنالیس غنیمت ہے۔ دوسرے یہ کہ آخرت کی یاد کی وجہ سے اسے عبادت پر ملنے
والے عظیم اُخروی بولے کا کامل یقین ہوتا ہے جس کی بناء پر اسے عبادت میں وہ کیف و
سرورنصیب ہوتا ہے جوالفاظ میں بیان نہیں کہا حاسکتا۔

# موت کو بھول جانے کے نقصانات

اس کے برخلاف جوشخص موت کو یا دہیں رکھتا اور آخرت سے غافل رہتا ہے وہ تین طرح کی محرومیوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔

ا۔ <u>تسویف التوبة:</u> بینی اگراس سے کوئی گناہ ہوجائے تو توبہ کرنے بیس ٹال مٹول کرتار ہتا ہے اور استغفار میں جلدی نہیں کرتا اور بسااوقات اس حالت میں اسکی موت آجاتی ہے۔

۲۔ نرك الرضا بالكفاف: جب موت كى يادنہيں رہتى تو آ دى كى ہوں بڑھ جاتى ہا اور وہ ضرورت كے مطابق روزى پرراضى نہيں رہتا 'بلكہ هل من مزيد كى بيارى كاشكار ہوجاتا ہے۔ موت سے غفلت كى بناء پر منصوبوں پر منصوبے بنائے چلاجاتا ہے جس كا انجام يہ نكلتا ہے كہ آرزو كيں رہ جاتى ہيں اور موت آ كرزندگى كاتسلسل ختم كرديتى ہے۔
 ۳۰۔ النكاسل فى العبادة: جب آ دى موت سے غافل رہتا ہے تو عبادت كرنى ميں قدرتى طور پرستى ظاہر ہوتى ہے اور نشاط كافور ہوجاتا ہے اولاً تو عبادت كرتا بى نہيں اور كرتا بھى ہے تو وہ طبیعت پر نہایت گراں گزرتى ہے بیگرانی صرف اس بناء پر ہے كہ آدى كو بیہ استحضار نہيں رہتا كہ ہم سے مرنے كے بعدان ذهدداريوں كے بارے ميں سوال كيا جانا ہے اورا گر خدانخواستہ وہاں رضائے خداوندى كے مطابق جواب نہ ہوا تو الي رسوائى ہوگى جس كے مقابلہ ميں دنيا كى سارى رسوائياں اور بعز تياں نيچ ہيں۔ (شرح الصدد رامی)

### موت کو یا د کرنے کے چند ذراکع

احادیث طیبہ میں جہال موت کو یا در کھنے کی تلقین فر مائی گئی ہے وہیں بعض ایسے اعمال کی ترغیب بھی وارد ہے جوموت کو یا در کھنے میں مؤثر اور معاون ہوتے ہیں'ان میں سب سے اہم عمل یہ ہے کہ گاہے بگا ہے عام قبرستان جا کر قبر کی زندگی اور قبر والوں کے حالات کے متعلق غور کیا جائے۔ چنانچہ ایک روایت میں آنخضرت مَنَّاتُیْنِیْمُ نے ارشاو فر مایا: "فَزُورُوا الْفَعُورُ وَ فَایَّنَا اللّٰهُ وَ وَ الْمَوْتَ "رسلم شریف ۱۶۱۸) قبرول کی زیارت کیا کرواس لیے کہ وہ موت کو یا ددلاتی ہیں۔

اورا یک روایت میں حضرت انس والنو فرماتے ہیں کہ آنخضرت مَالَیْ اِسْتادفر مایا:

کُنْتُ نَهَیت کُم عَن زِیَارَة الْقُبُورِ اَلَا! فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُرِقُ الْقَلْبَ و تَدُمِعِ الْعَیْنَ وَ

تُدِیِّ کِو الْاَحِرَة وَ لَا تَقُولُوا هُجُواً - (رواه الحاکم شرح الصور ۲۹)

''میں تہیں پہلے قبروں پر جانے ہے منع کرتا تھا گراب سنو! تم لوگ قبروں پر جایا کروکیونکہ وہ والی کرم کرتی ہیں آ کھے ہے آئے وجاری کرتی ہیں اور آخرت کی یاددلاتی ہیں اور کوئی فخش بات مت کہا کروئی۔

اس طرح کی احادیث میں قبرستان کوموجب عبرت قراردیا گیا ہے اور ساتھ میں قبرستان جانے کا اصل مقصد بھی بتادیا گیا کہ دہاں محض تفری اور تماشہ کی غرض سے نہ جائے بلکہ اصل نیت موت کو یاد کرنے اور آخرت کے استحضار کی ہونی چاہیے' گرافسوں کا مقام ہے کہ آج ہمارے دِلوں پخفلتوں کے ایسے گہرے پردے پڑنچے ہیں'اور قساوت کا ایسا مہلک زنگ لگ چکا ہے کہ ابقرستانوں کو گھیل کو داور تماشوں کی آ ماجگاہ بنالیا گیا ہے' عرس کے نام سے اولیاء اللہ کی قبروں پروہ طوفانِ بدتمیزی بیا ہوتا ہے کہ الا مان الحفظ اور اس طرح بیدکہ ان سب کا موں کو بہت بڑے اجرد و تو اب کے اعمال میں شامل کرنے کی شرمناک کوشش کی جاتی ہے' ای طرح آج جو قبرستان الجد و تو ابوں کے بین دو محلے کے آ وارہ گردنو جو انوں کیلئے کھیل کے میدان بنتے جا آ بادیوں کے بی شرمناک کوشش کی بین گاہیں بھی نظر آتی ہیں' قبروں دے ہیں اور ان قبرستانوں میں جو اربوں اور سٹہ بازوں کی کمین گاہیں بھی نظر آتی ہیں' قبروں کے سامنے رہتے ہوئے اس طرح کی حرکتیں شخت آخرت قساوت قبلی کی دلیل ہیں۔

# مُردول گونهلا نااور جنازوں میں شرکت کرنا

ای طرح موت کو یا د کرنے کے لئے دواہم مؤثر اسباب بعض روایات میں بیان کئے رید

ایک بید که مردول کے نہلانے میں شرکت کی جائے۔﴿ دوسرے بید کہ نمازِ جنازہ میں بکثر تشریک ہوا جائے۔﴿ دوسرے بید کہ نمازِ جنازہ میں بکثر تشریک ہوا جائے حضرت ابوذرغفاری برائینے فرماتے ہیں' کہ مجھے ہے آنخضرت ما کا ایکٹر شادفر مایا:

زُرِ الْقُبُوْرَ نَذُكُرُبِهَا الْآخِرَةَ وَاغْسِلِ الْمَوْتَى فَإِنَّ مُعَالَجَةً جَسَدٍ خَاوٍ مَوْعِظَةً بَلِيْعَةٌ وَصَلِّ عَلَى الْجَنَائِزِ لَعَلَّ ذَلِكَ أَنْ يُحْزِنَكَ فَإِنَّ الْحَزِيْنَ فِي ظِلِّ اللهِ يَتَعَرَّضُ لِكُلِّ خَيْرٍ - (رواه الحاكم 'شرح الصدور ، ه) "قرول كانيارت كياكروان ك ذريع عن آخرت كويا در كھو بادر مردول كونهلاياكرو ال ليك كه ب جانجم مين غور وفكر بجائ خودايك مؤثر نفيحت باور جنازول پرنماز پڑھا كرؤ موسكا بال وجه سے تمهاراول ممكن موجائے يونكه ممكن آدى الله كسائے ميں رہتا ہؤاور ہر خير كااس سے سامنا موتا ہے "۔ اس حدیث میں تین با تیں ارشاد فرمائی گئی ہیں اول قبرستان جانا۔ جس کاذکر او پر آ چکا ہے وہرے مردول کو نہلا نا۔ یہ ایک اہم نصحت ہے اور موجودہ معاشرہ کے یہ انتہائی قابل توجہ ہے اس خرد ملک غیر مسلموں کے ریت رواج اور طور طریقوں سے متاثر ہوکر مسلم معاشرہ میں بھی میت کی انفش سے ایک طرح کی وحشت کا اظہار کیا جانے لگا ہے گھر والے بھی قریب جانا نہیں چا ہے نفش سے ایک طرح کی وحشت کا اظہار کیا جانے لگا ہے گھر والے بھی قریب جانا نہیں چا ہے ۔ جب شل دینے کا موقع آتا ہے تو بھی دوسروں پر چھوڑ دیتے ہیں 'عالانکہ یہ بعد اور دُوری مرنے والے کے ساتھ ایک طرح کی زیادتی ہے میت کی لاش اسلام کی نظر میں نہایت قابل احترام ہے ۔ والے کے ساتھ ایک طرح کی زیادتی ہے 'میت کی لاش اسلام کی نظر میں نہایت قابل احترام ہے کہ مسائل معلوم کر کے میت اس کے ساتھ ایک اس کے ماعاملہ کرنا ضروری ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ مسائل معلوم کر کے میت کے قربی اعز وہ بی اوراگر پورا طریقہ معلوم نہ ہوتو کم از کم غسل کرانے والے کے ساتھ پانی وغیرہ ڈلوانے میں تعاون کرتے رہیں' مردوں کے ساتھ اس طرح تعلق سے اپنی ساتھ پانی وغیرہ ڈلوانے میں تعاون کرتے رہیں' مردوں کے ساتھ اس طرح تعلق سے اپنی موت کا منظر بھی سامنے آجائے گا اور فطری طور پر آدمی اپنے مستقبل کے بارے میں غور کرنے معربی میں میں بیا

پر بور ، دبات المحد میں تیسری ہدایت بیددی گئی کہ نماز جنازہ میں کثرت سے شرکت کی جائے۔
ملم شریف میں روایت ہے کہ آنخضرت منگانی نے ارشاد فر مایا: کہ جو شخص کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شریک ہواس کو ایک قیراط تو اب ملتا ہے جس کی کم ہے کم وسعت احد پہاڑ کے برابر ہنازہ میں شریک ہواس کو ایک قیراط تو اب ماتھ قبرستان تک بھی جائے اوراس کو دو قیراط تو اب سے نواز اجاتا ہے۔ اور جو شخص جنازہ کے ساتھ قبرستان تک بھی جائے اوراس کو دو قیراط تو اب سے نواز اجاتا ہے۔ (مسلم شریف: السے سے کوشش کرنی چاہے کہ جب بھی موقع ملے نماز جنازہ نی و کہ مرف والے کے ملکین اعزہ شامل ہوتے ہیں ان کے خم واندوہ کی وجہ جائے نماز جنازہ میں چونکہ مرنے والے کے ملکین اعزہ شامل ہوتے ہیں ان کے خم واندوہ کی وجہ سے بورا ماحول خمکین بن جاتا ہے اور پھر آدمی یہ تصور لے کر جاتا ہے کہ ایک دن میرا جنازہ بھی ایسے ہی اٹھے گا ورلوگ اسی انداز میں رنج والم کا ظہار کریں گے۔

ايب عربي شاعر كهتا ہے:

یا صاحبی لا تغترر بتعم که فالعمر ینفد والنعیم یرول واذا حملت الی القبور جنازة که فاعلم بانك بعدها محمول دمیر دوست دنیا کی آرام وراحت به دهوک میں مت پڑنا اس لئے که عمرتم ہو جائے گی اور عیش جاتا ہے گا اور جبتم کسی جنازہ کو اٹھا کر قبرستان لے جاؤتو یہ یقین کر لینا جائے گی اور عیش جاتا ہے گا اور جبتم کسی جنازہ کو اٹھا کر قبرستان لے جاؤتو یہ یقین کر لینا

كەاس كے بعدتمہیں بھی ایسے ہی اٹھا كرنے جایا جائے گا۔''

صدیث بالامیں بیاشارہ بھی فرمایا گیا کہ جب جنازہ کود مکھ کردل ممکین ہوگا تو قدرتی طور پر انابت الی اللہ کی کیفیت پیدا ہوگی۔ سابقہ گنا ہوں پر ندامت اور شرمندگی کا حساس جاگے گا اور اس حال میں وہ شخص جو بھی تمنا کرے گا رحمت خداوندی اس کی تکمیل کے لئے تیار ہوگی۔ ان شاء اللّٰہ تعالٰی۔

#### ودري فضل:

### موت کی حقیقت

عام طور پر بید خیال رائج ہے کہ موت فنا کا نام ہے۔ حالانکہ بیہ بات حقیقت کی صحیح تعبیر اصل واقعہ بیہ ہے کہ انسان کی موت محض ایک حالت کے تغیر سے تعبیر ہے۔ انسان اس جسم اوراعضاء کا نام نہیں بلکہ اصل انسان وہ جان اور روح ہے جواس جسم عضری میں حلول کر کے اعضاء و جوارح سے کام لیتی ہے بیہ جسم روح کے لیے سواری کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب اس سواری کا سوار یعنی بدن بے کار ہوجا تا ہے اور اسے اب'لاش' کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں جو لاشکی ( پر کھنمیں) کا محفف ہے۔ دیکھے اور اسے اب'لاش' کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں جو لاشکی ( پر کھنمیں) کا محفف ہے۔ دیکھے کہاں بدن پورا موجود ہے' ہاتھ' پیر' کابن' ناک وغیرہ سارے اعضاء صحیح سالم ہیں مگر جب جان کما گئی تو کہا جا تا ہے کہ ''آ دمی چلا گیا اور فلاں کا اگر آئی بدن کا نام انسان ہوتا تو بدن کے رہتے ہوئے بھی بینہ کہا جا تا کہ آ دمی چلا گیا اور فلاں کا انتقال ہوگیا۔

بہرحال موت کا ایک ظاہری اڑتو بیرسامنے آتا ہے کہ انسان کابدن کامل طریقہ پر اپا بہج ہو جاتا ہے اور روح کی حکمرانی اور تسلط سے آزاد ہوجاتا ہے جبکہ روح کے اعتبار سے اس پر دوطرح کے تغیرات مرتب ہوتے ہیں۔

اول بیکدروح سے اس کا مجوزہ بدن اور اعضاء اسی طرح اس کے گھروا لے اور بشتہ دار'اور اس کا مال و دولت سب چھین لیاجا تا ہے۔ جس سے فطری طور پرروح کو تکلیف ہوتی ہے

بلکہ جس روح کوان دنیوی مشاغل سے جتنا زیادہ انس اور تعلق ہوتا ہے اور آخرت سے غفلت ہوتی ہے اتنی ہی اس روح کوانقال سے اذبیت کا احساس ہوتا ہے اور اگر وہ روح دنیوی اسباب کے بجائے ذکر خداوندی سے مانوس ہوتی ہے تو بیا نقال اس کے لیے فرحت اور سرور اور مسرت بشاشت کاعنوان بن جاتا ہے۔

اس انقال روحانی ہے دوسر اتغیر میسا منے آتا ہے کہ اس کے لیے وہ حالات منکشف ہو جاتے ہیں جو جسد عضری کے ساتھ والی زندگی میں منکشف نہیں ہوتے ۔جیسا کہ کوئی سوتا ہوا تحض نیند سے بیدار ہو جائے تو اس پرسا منے دکھائی دینے والی اشیاء منکشف ہوا جاتی ہیں اسی طرح گویا کہ سب انسان نیند میں ہیں موت یعنی روح کے انقال پر وہ سب بیداری کے عالم میں آجائیں گے اور سب سے پہلے ان پر یہ بات منکشف ہوگی کہ ان کی نیکیاں ان کے لیے کتنی نفع بخش ہیں اور برائیوں سے کیا نقصانات ہیں۔

نیکیاں ان کے لیے کتنی نفع بخش ہیں اور برائیوں سے کیا نقصانات ہیں۔

(مخص احداء العلوم میں ۲۰۹)

#### موت کی شدت

موت کے وقت کی شدت اور سختی نا قابل بیان ہے اس کی اصل کیفیت وہی جان سکتا ہے جواس حالت گذرتا ہے قرآن کریم میں غافل انسانوں کوجھنجھوڑ تے ہوئے فرمایا گیا۔

> وَجَآءً تُ سَكُرَةُ الْمَوُتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنُتَ مِنْهُ تَجِيدُ - (سورهُ ق ١٩١) "اورموت كى تحقققا قريب آئيجي بيوه چيز ہے جس سے توبد كتاہے "۔

دوسروں کا تو کیا کہنا خود آنخضرت منافیۃ کی بیشدت طاری ہوئی 'بخاری شریف میں روایت ہے کہ وفات کے قریب آنخضرت منافیۃ کی کے سامنے رکھے ہوئے ایک برتن میں سے پانی لے کرا ہے چہر وانور پر چھڑ کتے تھے تا کہ تکلیف کی شدت میں کچھ کی ہواور آپ کی زبان مبارک پریدالفاظ تھے۔

لا إله إلا الله و الله و الله الله الله و ا

اور حضرت عائشہ مسدیقہ بڑھناار شاد فرماتی ہیں: کہ وفات کے وفت آنحضرت سلطنینو کی

شدت نکلیف اپنی آنکھوں سے دیکھ کراب میں کسی مرنے والے کی تکلیف کو ناپیندنہیں کرتی۔ (بحاری شریف المغازی ۱۳۹/۲ حدیث ٤٤٤٦) تو معلوم ہوا کہ موت کے وقت کی شدت کامعاملہ عام ہے 'پیرحالت مؤمن پر بھی طاری ہوتی ہے اور کا فرپر بھی طاری ہوتی ہے۔البتۃ اس کے اثرات الگ الگ مرتب ہوتے ہیں کہ مؤمن کے لیے بیشدت درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہے جبکہ کا فراور فاجر کے لیے عذاب کی شروعات ہوتی ہے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی مؤمن کی غلطیوں کومعاف کرنے کے لیے اسے دنیوی تکالیف میں مبتلافر ماتا ہے اورا گرکوئی کسررہ جاتی ہے تو موت کے وقت کی شدت سے اس کی تلافی کی جاتی ہے۔جبکہ فاجر اگرکوئی نیکی والاعمل کرتا ہے تو اس کا بدلہ اسے دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے حتی کہ اس عمل کی وجہ سے بھی موت سے آسانی بھی اسے نصیب ہوجاتی ہے۔ (شرح الصدور ۵۸)

للہذائسی کافر کی آسان موت دیکھ کریہ نہ جھنا جا ہیے کہ آخرت میں بھی اس کے ساتھ آسانی کامعامله ہوگا اور مؤمن کی شدت کو دیکھ کر ہرگزیہ نہ خیال کریں کہ آخرت میں بھی اس کے ساتھ شدت ہو گی آلبتہ بیر ضروری ہے کہ اپنی کمزوری اور ناتوانی کا خیال کرتے ہوئے ہر مؤمن کو بیدعا کرنی چاہیے کہ اسے موت کے وقت آسانی نصیب ہو۔ چنانچہ آنخضرت مَلَّا لَیْکِا سے بھی موت کی آسانی کی دعامروی ہے۔

# موت کے وقت کیسامحسوں ہوتا ہے؟

حضرت عمرو بن العاص مٹائٹڈ انتہائی عقلند' اور مذبر اور ذکی وہبیم صحابہ میں ہیں' آپ کے حالات میں لکھاہے کہ جب آپ پرنزع کی کیفیت شروع ہوئی تو آپ کے صاحبزادے نے فرمایا کہ ابا جان! آپ فرمایا کرتے تھے کہ کاش مجھے ایسا سمجھدار آ دمی ملتا جوموت کے وقت کے حالات مجھے بتادیتا'اور آپ کہتے تھے کہ تعجب ہے کہ آ دمی ہوش میں رہنے کے باوجودموت کے وفت البيخ او پر گذرنے والی حالت نہيں بتايا تا۔ابّا جان!اب آپ اس حالت ميں پہنچ ڪے ہيں للندا آب ہی ہمیں بتائیے کہ آپ موت کے حالات کس طرح محسوں فرما رہے ہیں؟ صاحبزادے کی بات ک کر حضرت عمرو بن العاص بڑا تنز نے فرمایا کہ بیٹے ! حقیقت میہ ہے کہ موت کی حالت کو بیان کرناالفاظ کی گرفت سے باہر ہے لیکن پھر بھی پچھاشارات مجھتا ہوں میں

اس وقت ایما محسوس کرر ماہوں گویا کہ میری گردن پر رضویٰ نامی پہاڑر کھ دیا گیا ہے اور مجھے ایسا گلگ رہا ہے گویا کہ میرے پیٹ میں کا نٹے کی شاخ ہے (جسے کھینچا جارہا ہے) اور مجھے سانس لینے میں اتنی تنگی اور تکلیف ہے کہ گویا کہ میری جان سوئی کے سوراخ میں سے ہو کرنگل رہی ہے۔ (شرح العدور ۱۳)

ہے۔ رس اور بن اور بڑھ فرماتے ہیں کہ''موت کا منظر دنیا اور آخرت میں انتہائی مون کے منظر ہے اور موت کی تکلیف آروں سے چیرے جانے فینچیوں سے کائے جانے اور دیکچیوں میں پکائے جانے اور دیکچیوں میں پکائے جانے سے بھی زیادہ سخت اوراذیت ناک ہے اورا گرکوئی مردہ قبر سے نکل کر دیا ہے دندہ لوگوں کو صرف موت کی شدت ہی ہے باخبر کر دی تو لوگ عیش و آرام کو بھول جا کیں اوران کی راتوں کی نیندیں اُڑ جا کیں۔ (شرح الصدور ۲۳)

حضرت عمر بن الخطاب و النفظات الله على مرتبه حضرت كعب احبار بهيدي يوجها كه ذرا موت كے بارے ميں بتلا يئے؟ تو انہوں نے جواب ديا كه امير المؤمنين اسے يوں سمجھئے كه كوئى انتہائى كانے دار نہنى آ دمى كے بيد ميں ڈال دى جائے اوراس كے كانے ہر ہررگ اور جوڑ ميں بچنس جائيں اور پھركوئى نہايت طاقتور آ دمى اس نہنى كو پکڑ كريختى سے تھينچ لے تو اس عمل سے جتنى تكليف ہوگى اس سے كہيں زيادہ تكليف موت كے وقت ہوتى ہے۔ (شرح الصدور ۱۳)

حضرت عطابن بیار والنفظ سے مروی ہے کہ آنخضرت مَنَّالَقُظِیمِ نے فر مایا: موت کا فرشتہ جب روح نکالتا ہے تواس کی تکلیف تلوار کے یک ہزار وار سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے اور موت کے وقت مؤمن کی رَگ بیل تکلیف کا احساس ہوتا ہے اور اس وقت شیطان بھی اس کے نہایت قریب ہوتا ہے (شرح الصدور ۲۵) قریب ہوتا ہے (شرح الصدور ۲۵)

مروی ہے کہ جب حضرت موسی علیقی کی روح اللہ تعالی کے دربار میں پہنجی تو ان سے اللہ تعالی نے پوچھا آپ نے موت کوکیسا پایا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے ایسامحسوں کیا جیسے کہ کسی زندہ جڑیا کو آئی بھی پر بھونا جائے کہ نہ تو وہ مرے ہی اور نہ چھوڑی جائے کہ اُڑکر نی جائے اور کیک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایسامحسوں کیا جیسے کہ کسی زندہ بحری کی کھال اُتاری جارہی ہو۔ (النذ کرة فی احوال المونی والآخرہ ۲۱)

# موت کے وقت شیطان کی آخری کوشش

انسان کا دشمن اعظم یعنی شیطان آخر وفت تک اپنی اس کوشش میں کوئی سرنہیں رکھتا کہ آ دمی کوکسی طرح ایمان سے محروم کر کے دائمی عذاب کامستی بنادے چنانچدرویات میں آتا ہے کہ نزع کے دفت شیطان سامنے آ کر کھڑا ہوجا تا ہے اور مختلف انداز سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے ایک روایت میں وار دیے:

أَخْضُرُوا مَوْتَاكُمْ وَلِقِنُوهُمْ لَا اللهِ إِلاَّ اللَّهُ وَبَشِّرُوهُمْ بِالْجَنَّةِ ۚ فَإِنَّ الْحَلِيْمَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يَتَحَيَّرُ عِنْدَ ذَلِكَ الْمَصْرَعِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ اَقْرَبُ مَّا يَكُونُ مِنْ ابْنِ آدَمَ عِنْدَ ذَٰلِكَ الْمُصُوعِ - (كنز العمال بيروت ٢٣٧/١) ''جومسلمان موت کے قریب ہوں ان کے پاس رہواور ان کو''کلمہ طیب'' کی تلقین کرواور

جنت کی بشارت سناوُ اس کیے کہ اس ہولناک وقت میں بڑے بڑے عظمندمرد وعورت حواس باخته ہوجاتے ہیں اور شیطان اس وقت انبان مے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے'

امام احمد بن صبل مینید کی وفات کا وفت قریب آیا توان کے صاحبزادے عبداللہ آپ کا جبڑا باندھنے کے لیے سامنے کپڑا لئے ہوئے کھڑے تھے۔ادھرآپ کا حال بیتھا کہ بھی ہوش میں آجاتے بھی استغراق کی کیفیت ہوجاتی 'جب ہوش میں آتے تو ہاتھ سے اشارہ کر کے فرماتے: لا بعد ـ لابعد (ابھی نہیں ابھی نہیں) جب کی مرتبہ یہ کیفیت ہوئی توصا جزادےنے پوچھا کہ اتا جان آپ بیکیا فرمارہے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ شیطان میرے سامنے کھڑا ہے اور دانتوں میں انگلیاں دبا کر کہہ رہاہے کہ افسوں! احمدتم میرے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ میں اس کے جواب میں کہتا ہوں: لابعد یعنی ابھی تک تیرے فریب سے امن ہیں ہے جب

تك كما يمان كامل يرموت ندآجائي رالتذكره ٢٩)

امام ابوجعفر قرطبی مینید کی وفات کا جب وفت قریب آیا تو ان سے کہا گیا کہ: لا الله الا الله پڑھے تو وہ برابر' لالا' کین انکار کا کلمہ فر ماتے رہے۔ پچھ دیر میں جب آپ کو پچھافا قہ ہوا تو لوگوں نے عرض کیا کہ کمہ طیبہ کی تلقین کے جواب میں آپ لافر ماتے تھے بیر کیا قصبہ ؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں تمہاری تلقین کے مقابلے میں پیکلمہ ہیں کہدر ہاتھا بلکہ دوشیطان میرے



سامنے کھڑے تھے ایک کہنا تھا کہ نصاریٰ کے مذہب پر مرنا' دوسرا کہنا تھے کہ یہود یوں کے مذہب پر مرنا'ان کے جواب میں میں لالا (نہیں نہیں) کہدر ہاتھا۔ (الذکرہ:۳۹۵)

#### مولا نامحرنعيم صاحب ديوبندي مينيه كي وفات كاعجيب واقعه

دیوبند میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب بینید کے ایک قربی عزیز مولانا تحمد نعیم صاحب دیوبندی بینید سے برے ہونہاراورصاحب علم وعمل فاضل دارالعلوم سے ۔ مگر کم عمری ہی میں صحت خراب گئی اور حالت نازک ہوتی چلی گئی ان کا نزع کے عالم میں کافی دیر تک شیطان لعین سے مناظرہ ہوتا رہا اور وہ اپنی ایمانی قوت کے ذریعے اس کے فریب کا جواب دیتے رہے۔ اس عبر تناک اور حبر تناک منظر کا خود حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنی آئھول سے مشاہدہ فرمایا اور مرحوم کی وفات کے بعد "النعیم المقیم" کے نام سے ایک جھوٹے سے رسالے میں ان کے حالات تحریر فرما دیئے۔ اس قصے کی تفصیل بناتے ہوئے حضرت مفتی

عصر کے قریب بار بار تملی ہونے گی کہ آئی فرصت نہائی تھی جس میں نماز ادا کرلیں ' بھے بلا کرمسکلہ پوچھا کہ میں اس وقت معذورین کے تھم میں داخل ہوں یا نہیں ؟ میں نے اطمینان دلایا کہ تم معذور ہوای حالت میں نماز پڑھ سکتے ہواس وقت تک وہ اس عالم مشاہدہ میں تھے اور ارادہ کیا کہ متلی سے بچھ سکون ہوتو نماز ادا کروں لیکن آئی ہی دیر میں دوسرے عالم کا سشاہدہ ہونے لگا۔ بعد مغرب جب احقر پہنچاتو حاضرین نے بیان کیا کہ بچھ دیر سے حواس میں اختلال ہوانو انجھی طرح پہچان کرمسرت کا المہارکیا ہے اور بذیان کی با تیں کررہے ہیں۔ لیکن احقر داخل ہواتو انجھی طرح پہچان کرمسرت کا المہارکیا اور فرمایا کہ میرے سر پر ہاتھ رکھ دو اور دُھا پڑھ دو اور حضرت میاں صاحب (سیدی سندی حضرت مولا ناسیّد اصغرت مولا ناسیّد اصغرت میان صاحب دامت برکاتہم محدث دار العلوم دیو بند) سے میرا سلام کہ دیجئے اس کے بعد ہی شیطان رجیم سے مناظرہ شروع جوااور تقریباً ڈیڑھ گھنٹداس کا سلالہ احقر کی موجودگی میں جاری رہا اس سلسلہ میں مجھے خطا ب کر کے کہا کہ یہ مردود مجھے عصر کے وقت سے تک کردیا ہے۔

اب معلوم ہوا کہ حاضرین جسے ہذیان سمجھ رہے تنے وہ بھی اس مردود کے ساتھ خطاب

تھا۔مرحوم کی ہمشیرہ پاس موجود تھیں اور دوسرے بہت سے مرد وعورت جو پاس تھےان کا بیانا ہے کہ مغرب سے پچھ در پہلے (جو جمعہ) کے روز بہت ی روایات وآثار کے اعتبار ہے قبولیت دعا کی گھڑی ہےاوّل مختصری وصیت اپنی دو دن کی قضا شدہ نماز وں کے متعلق کی اور پھر بہت گڑ گڑا کر تضرع وزاری کے ساتھ حق تعالیٰ ہے دعا شروع کی کہ' اے میرے پروردگار میں بہت بدمل و روسیاہ ہوں ساری عمر معاصی وغفلتوں میں گذاری ہے میں تجھے کس طرح منہ وکھاؤں لیکن تیرا ہی ارشاد ہے:"سبقت رحمتی علی غضبی" یعنی میری رحمت میرے غضب پرسبقت لے جاتی ہے اس لیے میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں' پیتضرع وزاری کی دعا اس شان سے ہوئی کہ عام حاضرین پر رفت طاری تھی۔

D (TOY) CA

دعا كاسلسله منه بهوا تقاكه بآوازِ بلندكها كه ميں تيم كروں گا بمشيره نے مٹی كاڈ ھيله سامنے کردیا تیم کرتے ہی کہنا شروع کیا کہ مردود تخصے بتلاؤں گا تو مجھے تن تعالی کی رحمت ہے مایوں ا کرنا چاہتا ہے میں پھی مایوں نہیں ہوں مجھے اس کی رحمت سے بہت بڑی امیدیں ہیں اس کی ا رحمت کے بھروسہ پر کہتا ہوں کہ میں ضرور جنت میں جاؤں گا۔

تو ایک مونی سے کتاب لے کراس وفت مجھے بہکانے آیا ہے خبیث مجھے اس لیے یہ جراًت ہوئی کہ میں سترہ روز ہے میں نہیں گیا۔ مگر میری پیغیر حاضری خدا کے علم سے تھی۔ ال كے بعد آيت كريمہ ﴿ لاّ إله إلاّ أنت سبطنك إلى كنت مِن الظّلِمِين فاستجبنا لَهُ وَنَجَينَهُ مِنَ الْغَمِّ ﴾ تك يرض اورآك ﴿وكَالِكَ نُنْجِي الْمُومِنِينَ ﴾ يرصنا جاتے تھے ا كەزبان كولكنت موكى تو پھربہت زور سے بار بار پڑھا:﴿وَكَذَٰلِكَ نَنْجِي الْمُومِنِينَ﴾ -﴿ وَكُذَٰ لِكَ نُنْجِى الْمُومِنِينَ ﴾ اورشيطان سے خطاب كركيكها كهمردودتوبيه بھلانا جا ہتا ہے میں اس کونہیں بھول سکتا ہے آیت مجھے حضرت میاں صاحب سلمہ نے بتلائی ہے اور مولوی محر شفیع نے بتلائی ہے اور پھر بار بار بلندا واز سے اس جملہ:﴿وَكَذَٰ لِكَ نُنْجِي الْمُومِنِينَ ﴾ كو پڑھا كہ ﴿ كمره كون أثفائيه باتنى ميرك يبنجنے سے پہلے ہو چکی تھیں جن كوحاضرين نے اختلال حواس سمجھا تفامگر میرے چینچنے پر اچھی طرح بہیان کرخوش ہوئے اور دعا کی درخواست اور حضرت میاں صاحب مدظلهم كوسلام عرض كرنے كى وصيت وغيرہ سے صاف ظاہر ہوا كہ اس وقت بھى اختلال حواس نہ تھا بلکہ عدواللہ ابلیس لعین کود مکھ کراس سے مقابلہ کرر ہے تھے چنانچہ میرے عاضر ہونے



کے بعد مجھے سے کہا کہ مردود مجھے عصر کے وقت سے تنگ کررہا ہے میں نے لاحول ولاقو ۃ الا باللہ العلى العظيم كى تلقين كى تو بلند آواز ہے اس كو پڑھا اور كہا كەخبىب اب تحصے بتلاؤں گا تو مجھے بہکانے آیا ہے لا اللہ الا اللہ میرے دل میں گڑا ہوا۔ اللہ اللہ میری رگ رگ میں ہا ہوا ہے۔ حاضرین میں سے کسی نے لا اللہ الا اللہ پڑھا تو اس کو پڑھ کر کہا کہ آ گے کیوں نہیں کہتے کہ محمد

منه ہے خون کی قے جاری تھی اور جب اس سے ذرا فرصت ملتی تو مبھی لا الله الا الله محمد رسول التُدمَنَّ عَيْنَا لِيورا بوراباً وازيرُ صقة تصاور بهي لاحول ولاقوة الابالله اوربهي لآ إله إلّا أنتَ مُبُخنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّلِمِينَ ....اوربهي شيطان حے خطاب كركتے كه خبيث توكيا نہیں بھی مجھے سے خطاب کر کے کہتے کہ اس کو مار و' اس کو نکال دو۔

اس وفت اس جیر ماہ کے مدت کے مریض کی بیرحالت تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ اب تشتی لڑنے کو کھڑا ہو جاوے گا ایک مرتبہ کہا کہ تو نے سمجھا ہو گا کہ بیہ نازک وفت ہے اس وفت بہکادوں دیکھاب میرے بدن میں حرارت آگئی ہےاب تجھے بتلاؤں گا۔

اس کے بعد کہا کہ ریہ بہت ہے آ دمی کھڑے ہیں (وہاں سامنے کھڑے ہونے والے صرف دو تنظے) ایبامعلوم ہوتا ہے کہ فرشتے نظر آرہے تھے (غالبًا فرشتوں سے خطاب کر کے ) کہا کہ بس اب تو اللہ میاں کے یہاں لے چلو۔

الغرض اس فتم کی گفتگو کا سلسلہ عشاء کے بعد تک جاری رہاجس میں بار بار پورا کلمہ طیب پڑھتے رہے بالآخر ساڑھے نو بج شب کواس مسافر آخرت نے اپنی منزل مطے کرلی۔ اناللہ وانا إليدراجعون \_ (ملخص رساله "النعيم المقيم")

#### ئىمرى فصل:

اللدانجام بخیر کرے آ دمی کواپنے ظاہری اعمال پر بھی اطمینان نہ کرنا جا ہیۓ بلکہ ہمیشہ ڈرتار ہے کہ نہ جانے

آخر میں انجام کیا ہو؟ علماء نے لکھا ہے کہ انسان پر زندگی میں خوف خدا کا غلبہ رہنا جا ہے۔ اور مرتے وقت رحمت خداوندی کی طرف توجہ ہوجانی جا ہیے۔اصل اعتبار آخری انجام کا ہے۔ اسى كي جناب رسول الله مَنَّالِيَّةُ مِلْكُمْ السَّاد فرمايا:

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُغْمَلُ الزَّمَنَ الطُّويُلَ بِعَمَلِ آهُلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ آهُلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُعْمَلُ الزَّمَنَ الطُّويُلَ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهُلِ الْجَنَّةِ - (مسلم شريف ٢/٤/٢)

"أ دى ايك طويل زمانه تك ابل جنت واليا عمال كرتار بهتا ہے مگراس كى عملى زندگى كااختيام جہنمیوں والے اعمال پر ہوتا ہے اور بھی آ دمی طویل عرصہ تک جہنمیون جیسے عمل میں مبتلا رہتا ہے مگراس کا خاتمہ اہل جنت والے اعمال پر ہوتا ہے'۔

اور بخارى شريف كى روايت من ب كه: ((و راتمًا الأعمال بالنحواتيم)) (المعاري الله المعمال بالمعواتيم)) شریف: ۹۷۸/۲) لینی اعمال قبولیت کامذارانجام پر ہے۔اس لیے ہمیشہ کوشش کی جائے اور اللہ ﴿ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے کہ اس کے فضل ماور تو فتی سے خاتمہ بخیر ہواور ایمان اور عمل صالح کے اعتبار سے سب سے انجھے وقت میں بارگاہِ ایز دی میں حاضری کی دولت نصیب ہو۔ حضرت عائشه بنائف فرماتی ہیں کہ آ تخضرت مَنَّا تَنْتُهُم کثرت سے بید عاما نگا کرتے تھے کہ 'اے دلوں کو بلٹنے والےرب امیرے دِل کوائی اطاعت پر ثابت قدم فرمادے ' تو میں نے عرض کیا کہ یارسول الله! آپ کثرت سے بیدعا کیوں مانگتے ہیں کہ آپ کوکسی بات کا خطرہ ہے؟ اس پر آنخضرت مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَالَمُ وَمَا كُنْهُ إِلَى مُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله الله ربّ العزت كى دوانگليول كے درميان بين وہ جب جا ہے اپنے جس بندے كے دل كوجا ہے پیم سکتے پرقاور ہے'۔ (التذکرہ فی احوال الموٹی و الآحرہ: ٤٤)

### سوءِخاتمه۔۔۔ ڈرین

کوئی بڑے سے بڑا عبادت گذار بھی حتمی طور پر بیضانت نہیں دے سکتا کہ مرتے وفت اس کا انجام کیا ہوگا۔ دنیا میں ایسے عبرت ناک واقعات بکٹرت پائے گئے ہیں کہ آ دمی پوری زندگی اجھے اعمال کرتا رہا مگر آخری وفت میں اسکے حالات بگڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ت کی یاد رسی

بدانجامی ہے محفوظ رکھے۔ آبین۔

۔ ذیل میں ایسے ہی چند عبرت آموز واقعات نقل کئے جاتے ہیں۔

### بدنظري كاانحام

(۱) مصر میں ایک تحص برابر مبحد میں رہتا تھا پابندی ہے اذان دیتا اور جماعت میں شرکت کرتا ، چہرے پرعبادت اور اطاعت کی رونق بھی تھی اتفاق ہے ایک دن جب اذان دینے کے لیے مبحد کے مینارے پر چڑھا تو قریب میں ایک عیسائی شخص کی خوبصورت لڑکی پرنظر پڑی جے دکھے کر وہ اس پر ول وجان ہے فریفتہ ہو گیا اور اذان چھوڑ کر وہیں ہے سید ھے اس مکان میں پہنچا 'لڑکی نے اے دکھے کر پوچھا کیا بات ہے؟ میرے گھر میں کیوں آیا؟ اس نے جواب دیا میں تجھے اپنا بنانے آیا ہوں اس لیے کہ تیرے حسن و جمال نے میری عقل کو ماؤف کر دیا ہے۔ لڑکی نے جواب دیا کہ میں کوئی تہمت والا کا منہیں کرنا چا ہتی ہوں تو اس نے پیشکش کی کہ میں تجھ ہوگا تو اس شخص نے کہا کہ میں خود ہی عیسائی بن جا تا ہوں چنا نچاس نے مصل اس لڑکی ہے نکاح ہوگا تو اس شخص اس لڑکی ہے نکاح کی خاطر عیسوی نہ بہ بول کرلیا۔ (نعو ذبائلہ من ذلك) لیکن ابھی وہ دن پورا نہ ہوا تھا کہ بیا شخص اس گھر میں رہتے ہوئے کہی کام کے لیے جھت پر چڑھا اور کی طرح وہاں ہے گر پڑا شخص اس گھر میں رہتے ہوئے کہی کام کے لیے جھت پر چڑھا اور کی طرح وہاں ہے گر پڑا جس سے اس کی موت واقع ہوگئی یعنی دین بھی گیا اور لڑکی بھی ہاتھ ضآئی۔ (اند کرہ: ۲۲)

### حضرات سيخين طالفيه برتبرا كرنے كى سزا

(۲) مشہور مصنف علامہ ابن الی الدنیا نے اپنے معرکہ آراء رسالہ "من عاش بعد الموت" میں گئی ایسے لوگوں کے واقعات لکھے ہیں کہ مرتے وقت انہوں نے آگ آگ چلانا شروع کر دیا اور جب اُن کو کلمہ کی تلقین کی گئی تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم کلم نہیں پڑھ سکتے ہیں اس لیے کہ ہم ایسی جماعت سے متاثر تھے جواحضرات شیخیین سیّد نا ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم بڑھ پر سبب وشتم کرتے تھے۔ (موسوعة الرسائل لابن ابی الدنیا: ۲۳) اس طرح کے عبرت ناک واقعات کتب تاریخ میں بکثرت موجود ہیں جن سے انداز ہوتا

ہے کہ حضرات صحابہ منگفتا سے بغض وعداوت بدانجا می کابر اسبب ہے۔ بعض واقعات اس ط کے بھی ہیں کہ صحابہ خانظ سے بغض رکھنے والوں کی صورتیں ذلیل جانوروں میں تبدیل کر وا كُنْيُل - (مجاني الدعوة ١٨/٨٥) نعوذ بالله منه

## متراب نونتی بدانجامی کاسب

(٣) معبدجهنی میشد کابیان ہے کہ ملک شام میں ایک شرابی تخص کومرتے وقت کلمہ کی تلقین کیا گئی تواس نے جواب میں کلمہ پڑھنے کے بجائے بیالفاظ کہنے شروع کئے: "اشرب و اسقنی ا (خود پی اور مجھے بھی بلا) یعنی اس کے د ماغ پرشراب نوشی ہی مسلط رہی \_

(التذكرة في احوال الموتي: ١٠٠٠]

اِس واقعہ ہے معلوم ہوا کہ شراب نوشی ہے بھی آ دمی بکثر ت بدانجامی ہے دو جار ہوتا ہے ا یه گناه تمام تر گناموں کی جزاور بنیاد ہے اور سوء خاتمہ کا برا سبب ہے۔

### ونياسي حدثس زياده لگاؤ كاانيام

(٣) شہراہواز میں ایک شخص کومرتے وفت کلے کی تلقین کی گئی وہ کلمہ پڑھنے سے بجائے یہی کہتا ر ما: ''گیارهٔ بارهٔ تیرا' نیخص حساب دان تفاور پھری زندگی اس کی حساب و کتاب میں گذری تھی وین سے پچھر غبت نہ تھی اس لیے مرتے وفت کلمہ پڑھنے کے بجائے حساب ہی لگا تارہا۔ اسی طرح ایک شخص کونزع کے وفت کلمہ پڑھنے کو کہا گیا تو وہ کہنے لگا کہ میرے فلاں گھر ا کے اندر فلاں چیزٹھیک کر دواور میرے فلاں باغ کے اندر اس طرح اصلاح کر دویعنی مرت وفت بھی اس کا دل مکان اور باغ میں اٹکار ہا۔

(۵) ایک شخص نے زرد گائے پال رکھی تھی اور وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا جب مرتے

وفت اس کلمه تلقین کی گئی تو اس کی زبان پرزردگائے زردگائے کی گردان ہی رہی۔

ان واقعات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دُنیاداری میں حد سے زیادہ مشغولیت اور دن رات کاروباراور پبیبہ کمانے کی دھن ایسی لعنت ہے جوانسان کوھن خاتمہ کی دولت سے محروم کر

كتى بــــــ اللهم احفظنا منهم أمين-

### اللدوالول كواذبيت دينے كاانجام

(١) مشہور عالم علامہ ابن حجر بیٹی میند نے ' فقاوی حدیثیہ ' میں نقل کیا ہے کہ ابن السقاء نام کا ایک شخص جس نے علوم اسلامیہ میں زبردست مہارت حاصل کر کے فرق باطلہ سے بحث و مناظرے کا ملکہ حاصل کرلیا تھا اپنی علمی صلاحیت کی وجہ سے اس کوخلیفۃ اسلمین کا تقرب حاصل ہوا اور خلیفہ نے اس پر اعتماد کرتے ہوئے بادشاۂ روم کے دربار میں اسے اپنی حکومت کا سفیر بنا سر بھیج دیا۔ رومی بادشاہ نے اس کے اعزاز میں بڑے بڑے امراء اور عیسائیوں کے مذہبی کر بھیج دیا۔ رومی بادشاہ نے اس کے اعزاز میں بڑے بڑے امراء اور عیسائیوں کے مذہبی پیثیواؤں اور یا در یوں کی ایک عظیم مجلس منعقد کی جس میں عقائد پر بحث کے دوران ابن السقاء نے ایسی مال گفتگو کی کہ سارے حاضرین پر سناٹا گیاور کسی ہے اس کا جواب نہ بن پڑا۔عیسائی بادشاہ کوجلس کا بیرنگ دیکھے کرسخت ناگواری ہوئی اور اس نے ابن السقاء کو شیشے میں اتار نے کے ليے خلوت ميں اس سے سامنے اپنی حسین وجمیل بیٹی کو پیش کیا ابن البقاء نے اس سے حسن و جمال برِفریفته بهوکر باوشاہ ہے اس سے نکاح کی درخواست کی بادشاہ نے بیشرط لگائی کہ اگر تو عیسوی ندہب قبول کر لیے تو نکاح ممکن ہے۔ چنانچہ وہی ابن السقاء جس نے بادشاہ کی مجلس میں عیسوی ندہب کے تارو پود بھیر کرعیسائیوں کولا جواب ہونے پر مجبور کر دیا تفاقض ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار ہوکر عیسوی ندہب قبول کر سے مرتد ہو گیا اور اسی ارتدادی حالت میں جہنم رسید ہوا۔ (اعاذناللہ منہ) کہتے ہیں کہ ابن البقاء نے شروع طالب علمی کے زمانہ میں ایک بڑے بزرگ شان میں گستاخی کرنے اور انہیں ذلیل کرنے کا ارادہ کیا تھا اور ان بزرگ نے اسی وقت کہہ دیا تها كه ميں تجھ كوجہنم ميں جلتا ہوا د مكير ماہوں ۔ ( فناوي حديثيہ :٥١٨ )

سیدنا حضرت حسین طالفیز تیر مار نے والے کا بدترین انجام (2) ایک شخص جس کانام زرعه تھا اس نے میدان کر بلا میں ریحانة الرسول سیّدنا حضرت حسین طافیز کو تیر مارکر پانی کی طرف جانے سے روک دیا تھا اور اپنے تیر سے آپ کی گردن کو زخمی کر دیا تھا'اس کے اس ممل پرسیّدنا حسین طافیز کی زبان سے یہ بددعا ونکلی که' اے اللہ اسے سیدناسغیدبن زید طالبین برجھوٹا دعویٰ کرنے والی عورت کا انجام ا ن (۸) حضرت سعید بن زید رخانینهٔ کا شار ان دس خوش نصیب صحابه میں ہوتا ہے جن کو جناب آپا رسول اللّٰدمَ فَالْفَيْزُمُ لِينَ فَيْ مِنْ مِنْتَ كِمَا بِثارت مرحمت فرما تَى ہے۔ ایک عورت ارویٰ بنت اولیں نے آپ پردعویٰ کردیا کہ آپ نے اس کے مکان کے پچھ حصہ پر عناصبانہ قبضہ کرلیا ہے۔ معامله مروان بن الحكم تك پہنچا جو اس وفت مدینہ کے گورنر تھے۔حضرت سعید مٹانٹنز کوعدالت میں بلایا گیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھلا میں کیے کسی کی زمین دبا سکتا ہوں جبکہ میں نے خود آنخضرت سے سناہے کہ جو تحض کی ایک بالشت زمین غصب کر لے تواس کے بیچے کی ساتوں زمین کی مٹی اس کے سکلے میں قیامت کے دن طوق بنا کرڈ الدی جائے گی۔ مروان نے بیجواب ت کر کہا کہ اس کے بعد آپ سے مزید کسی ثبوت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت سعید ظافی نظیمی خورت پر بددعا فرمانی که: "اے اللّٰداگر بیمورت اینے دعوے میں جھوٹی ہے تو :۞ میرے دعویٰ کی سچائی لوگوں پر ظاہر فرما'۞اس عورت کی بینائی سلب فرما' ﴿ اوراس کی قبراس کے گھر میں بناد ہے' راوی کہتا کہاں واقعہ کے پچھروز کے بعد ہی مدینہ میں ایساسیلاب آیا کہ اس سے مکان کی اصل بنیادین ظاہر ہو گئیں اور حضرت سعید کی سچائی واضح ہوگئ۔ پچھوم کے بعد مدعیہ عورت کی بنائی جاتی رہی اور پھرایک دن وہ ٹول ٹول کراپنے گھر

المان چل رہی تھی کہ گھر ہی کے ایک کنویں میں گر کر مرگئی۔

(مسلم شریف۳/۲ سوالاصابه ۱۸۸ سدالغابه ۲۳۲/۲

# سعد بن ابی وقاص طالعید بر بہتان لگانے والے کا انجام

(٩) حضرت سعد بن ابی وقاص مٹائنڈ بڑے مستجاب الدعوات صحابہ میں ہیں۔حضرت عمر مٹائنڈ ا کے زمانہ میں کوفہ کے گورنر تھے۔اہل کوفہ میں ہے چھلوگوں نے ان کے بارے میں شکالیتیں حضرت عمر بنافغة تك يہنجا ئيں مدينه منورہ بلا كر حقيق فر مائى تو آپ نے جواب دیا كه میں تو آہیں إلى مخضرت مَنَا لِلْهُ عَلِم كِي طريقه كے مطابق نماز برُها تا ہوں لینی عشاء کی ابتدائی دور کعتیں طویل یر ها تا ہوں اور آخری دور کعتیں ہلکی پر ها تا ہوں ٔ حضرت عمر طالغیز نے فرمایا کہ واقعی آپ سے ہیں امید تھی' پھر حضرت عمر ہلائنڈ نے بچھلوگوں کومزید حقیق کے لیے کوفہ بھیجا کہ وہ مسجد مسجد جا کر ایس امید تھی' پھر حضرت عمر ہلائنڈ نے بچھلوگوں کومزید حقیق کے لیے کوفہ بھیجا کہ وہ مسجد مسجد جا کر معلوم کریں کہ کوفہ والوں کا حضرت سعد طالفیز کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ چنانچہان لوگوں نے جس مسجد میں بھی شخفیق کی وہاں کے لوگوں نے حضرت سعد طالبین کی تعریف کی ۔ مگر جب سے و الوك و بني عبس ، كي مسجد مين مينيج و بإن ايك شخص جس كانام اسامة اوركنيت ابوسعدة تقى كفر ابهوا اور کہنے لگا کہ جب آپ اللہ کا واسطہ دے کر تحقیق کرتے ہیں تو سنئے! کہ سعد نہ تو جہا دمیں جاتے ہیں اور نہ نیمت کو قتیم کرنے میں برابری کرتے ہیں اور نہ فیصلوں میں انصاف سے کام کیتے ہیں۔اس کے بیالزامات سن کر حضرت سعد ملاظفیز نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اب میں تین بدد عا کیں كرتا ہوں۔اے اللہ اگریہ بندہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہوا ورمحض ریا كارى اور شہرت کے لیے اس نے جھوٹے الزام لگائے ہوں تو:﴿ اس کی عمر کمبی فرما۔﴿ اوراس کے فقروفا قد کوطویل کرد ہے اورائے فتنوں میں مبتلا کر دے۔اس روایت کے راوی عبدالملک کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اس مخص کواس حال میں دیکھا کہ انتہائی برھانے کی دجہ سے اس کی بھنویں تک اسکی و تھوں پرلنگ آئی تھیں لیکن وہ راستہ چلتی لڑکیوں ہے جھڑ جھاڑ کرنے ہے بازنہ آتا تھا اور جب اس سے اسکاحال ہوچھا جاتا توجواب دیتا کہ: شیخ مفتون اصابتنی دعوہ سعد۔ بیخی فتنهم من مبتلا بور صابول مجصح صرت سعدى بدوعا لك كئ به اللهم احفظنا منه.

( بخاری شریف ا/۴۰ انجانی الدعوة ۳۵ )

صحابہ منگانیم برطعن وشنع کرنے والے برسعد منافیز کی بدؤ عا عامر بن سعد ر النفظ کہتے ہیں کہ میرے والدحضرت سعد ابن ابی وقاص ایک الیم جماعت پر گذرے جوسب کمی شخص کی گفتگوغور سے سرجھ کا کر سننے میں مشغول تھے۔ آپ نے بھی تحقیق حال کے لیے سراندر ڈال کران کی بات سی تو دیکھا کہ وہ حضرت علی ٔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جنافتهٔ پرلعن طعن کرر ما تفاحضرت سعد جنافیزنے اسے اس حرکت سے منع کیا ' مگروہ بازنہیں آیا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو! میں تجھ پر بدد عاکر دول گا'اس نے کہا کہ آپ تو ایسے دھمکی دے رہے ہیں کہ گویا کہ آپ نبی ہوں؟اس کے بعد حضرت سعد بڑائنیڈ گھر تشریف لے گئے۔وضو فرمایا' دورکعت نماز پڑھی'اس کے بعد ہاتھ اٹھا کران الفاظ میں بددعا کی کہ' اے اللہ!اگر تھے۔ معلوم ہے کہ بیخص ایسے لوگوں پر سب شتم کر رہاہے جن کے نیک اعمال تیرے دربار میں پہنچ ھے ہیں اور اس نے انہیں برا بھلا کہہ کر بنیرا غصہ مول لیا ہے تو اسے تو آج ہی عبر تناک نشانی بناآ وے۔اب عامر بن شعد مٹائنڈ کہتے ہیں کھہ بددعا مائلتے ہی ایک بدکا ہوا بختی اونٹ سامنے سے نکل کر مجمع کو چیرتا پھاڑتا سیدھا اس شخص تک پہنچا لوگ ڈر کے مارے دور بھاگ گئے اور اس بدکے ہوئے اونٹ نے صحابہ کی شان میں زبان درازی کرنے والے مخص کواییے پیروں اور منہ ے اس کے اعضاء چبا چبا کر برسر عام ہلاک کر ڈالا بیعبرت ناک منظر دیکھ کر لوگ دوڑتے ہوئے حضرت سعد مٹاٹنز کے پاس بینچے اور انہیں خبر سنائی کہا ہے ابوالحق (حضرت سعد کی کنیت) الله تعالى نے آپ كى بدوعاكى قبوليت ظامركردى نبے۔ (البداية والنہاية ١٠٥٠) یہ چندواقعات ہماری آئکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں ورنہ تو تاریخ کے ہردَور میں ایسے واقعات پائے ۔گئے ہیں کہ جن بدنصیبوں نے بھی اللہ کے نیک بندوں کوستایا ہے ان کا حشر براہوا ہے۔ سوءِ خاتمہ کے مجملہ اسباب میں سے ایک برواسب اولیاء اللہ سے بغض اور ان کی شان میں ہرزہ سرائی بھی ہے۔ حدیث قدسی میں وارد ہے اللہ تعالی فرما تا ہے: من عادی لی ولیا فقد اذنته بالحرب (بعادی شریف ۹۶۲/۲) یعنی جوشخص میرے کی ولی سے دشمنی رکھ میں اس کے خلاف اعلانِ جنگ کر دیتا ہوں'اس لیے ہرمسلمان کو بھی اللہ والے کی شان میں گنتاخی اور

ریان درازی ہے بوری طرح احتر از کرنالازمی ہے تا کہ وہ حسن خاتمہ کی دولت سے محروم نہ ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدانجامی ہے محفوظ رکھے۔ آبین۔

#### جورتي فصل:

# حسن خاتمه!عظیم دولت

جس خص کوایمانِ کامل اورا ممالِ صالحہ کے ساتھ دنیا سے رحلت نصیب ہوجائے تو ایسی عظیم دولت ہے جس کے مقابلہ میں کا نئات کی ہر دولت نیج ہے۔ اس لیے ان تمام اسباب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو حسن خاتمہ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے زیادہ نقع بخش اور مفید چیز علاء اور اولیاء اللہ سے تعلق اور محبت ہے۔ جو خص اللہ کے نیک بندوں سے جتنا زیادہ تعلق در کھے گا ان شاء اللہ آخرت میں وہ اتنا ہی کامیاب و کامران ہوگا 'جناب رسول اللہ منگافیڈ کا کا ارشاد گرامی ہے: الکُمرُوءُ مَعَ مَنْ اَحَبِّ۔ (نرمدی شریف ۲۶۰۲) یعنی آ دمی کا حشر اپنی منظی کے ساتھ ہوگا 'تو اگر ہماری محبت اولیاء اللہ کے ساتھ ہوگا تو ان شاء اللہ ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ وقت آ دمی کے سامنے کے ساتھ ہوگا۔ وقت آ دمی کے سامنے اس کے اہل مجلس پیش کئے جاتے ہیں اگر وہ لہودلعب والی سوسائی میں پڑا رہا تو وہی لوگ پیش میں سے اہل مجلس ہیش کئے جاتے ہیں اگر وہ لہودلعب والی سوسائی میں پڑا رہا تو وہی لوگ پیش میں ہوتے ہیں اور اگر اہل خیر کے ساتھ تھا تو انہی کو پیش کیا جاتا ہے۔ (شرن الصدور ۱۲۱) ہوتے ہیں اور اگر اہل خیر کے ساتھ تھی تو ایس خاتمہ کا بہترین اور مؤثر ذریعہ ہیا سے حصول کی کوشش کرنی چا ہے۔

#### اللدوالول كى رحلت كيعض قابل رشك اور بشارت آميز واقعات

حسن خاتمہ ہے مرنے والے کی محض ظاہری حالت مراز ہیں ہے کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا صالح اور بزرگ شخص خطرناک حادثہ سے دو جارہ وکرا جا تک وفات پا جاتا ہے اور بھی کوئی بڑمل شخص بڑی آ سانی اور اچھی حالت میں رحلت کرتا ہے بلکہ حسن خاتمہ کا مطلب ہے ہے کہ آ دمی کامل ایمان بہتر اعمال انابت الی اللہ اور رحمت خداوندی کا امید وارہ وکر

بارگاہ این دی میں پنچے۔ان حالات کے ساتھ ظاہری طور پراسے گئی ہی تکلیفیں پنچیں تو کوئی گی بات نہیں ہے اوراگریہ کیفیات معدوم ہوں تو پھر محض آسانی کی موت سے آخرت میں پی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ ایک حدیث میں جناب رسول الله مکالی آئے آئے ارشاد فر مایا کہ الله تعالی جب کی بندہ سے مجت کرتا ہے تو اسے مٹھاں عطافر مادیتا ہے۔حضرات صحابہ محلی نے عرض کیا کیا مٹھاں عطافر مادیتا ہے۔حضرات صحابہ محلی اسے انتقال سے قبل الیے اعلا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فر مایا کہ مطلب یہ ہے کہ اسے انتقال سے قبل اور بعد میں اس کی تعریف کرتے ہیں۔ (الزواج عن این دبان ۴/۲۵) اسی طرح ایک روایت ہیں آئے خضرت مکالی تقریف کرتے ہیں۔ (الزواج عن این دبان ۴/۲۵) اسی طرح ایک روایت میں آئے خضرت مکالی نقین کے ساتھ وہ اسے پڑھے تو ان شاء اللہ اسے جنت میں داخلہ نصیب مواور دِل کے کامل یقین کے ساتھ وہ اسے پڑھے تو ان شاء اللہ اسے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ آئندہ صفحات میں حضور اکرم مکل تھے اور چند حضرات صحابہ اور اولیاء اللہ کے حالات و وفات ہیں تا کہ شوق و ذوق کے ساتھ ساتھ ان حضرات کی عظمت و محبت سے بھی جمارے سینے معمور ہوجا کیں۔

# المتخضرت مَنَّالِيْرُ كُلُوا حَادِيثُهُ وَفَاتِ

امت محمریہ کے لیے سب سے بڑا سانحہ جس کے تصور سے آئ بھی رو نگئے گوڑے ہوجاتے ہیں ہمارے آ قاوسردار' سرورکا نئات فارموجودات حضرت محمصطفیٰ مُنَا اللّهُ اَلَّهُ وَاللّهُ اللّهُ اَلَّهُ اللّهُ اَلَّهُ اَللّهُ اَللّهُ اَللّهُ اللّهُ اللّهُ

" میں ہے جو محص محر مُلَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰلِمُ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰلِمِلْمُ الللّٰهِ الللّٰلِمِلْمُ

معلی بین بین بین بین کے معلوم ہوتا ہے کہ بیآ بیتی آج بی نازل ہور بی بین جب معلوم ہوتا ہے کہ بیآ بیتی آج بی نازل ہور بی بین جب معلوم ہوتا ہے کہ بیآ بیتی آج بی نازل ہور بی بین جب مجھے آپ منظم کی موت کا یقین ہوگیا تو میری حالت بیہ ہوگئی کہ میر سے قدم میر ابو جھا تھانے کے متحمل ندرہ پائے اور میں بے اختیار زمین پرگر گیا۔ (بخاری شریف ۱۸۴۶)

شدید مرض الوفات میں جب آپ گالیئی جماعت سے نماز پڑھانے کے لیے مبحد تشریف شد ید مرض الوفات میں جب آپ گالیئی جماعت سے نماز پڑھانے کا حکم نہ لا سکے تو آپ کا گینے آپ کا گینے نے آپ کا گینے کے ایک کا حکم فرمایا 'حضرت ابو بکرصدیق بڑا ٹینے آپ کا گینے کی حیات میں کا نماز یں اداکرا نمیں اس دوران نبی اکرم ما گالیئی نے امت کو کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھا ہے رکھنے غلام باندیوں اور عورتوں کے حقوق کی رعایت کرنے نیز نماز کا اہتمام رکھنے کی تاکیداور وصیت فرمائی 'ای شدت کے عالم میں آپ ما گالیئی نیز نماز کا اہتمام رکھنے کی تاکیداور وصیت فرمائی 'ای شدت کے عالم میں آپ ما گالیئی کے برمبارک کو سجدہ گاہ بنانے سے تحق سے منع فرمایا 'اور اس سلسلہ میں یہودیوں کی برمملی پرنگیر کرتے ہوتے فرمایا :

لَكُنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قَبُوْرَ اَنْبِيّاءِ هِمْ مَسَاجِدَ قَالَتُ فَلَوْ لَا ذَاكَ لَا لَكُنَ اللّٰهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قَبُورً اَنْبِيّاءِ هِمْ مَسَاجِدَ قَالَتُ فَلَوْ لَا ذَاكَ بَرُزَ قَبُرُهُ غَيْرَ آنَهُ خَشِى لَذِي يَتَخَذَ مَسْجِدًا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَلَوْ لَا ذَاكَ لَمْ يَذُكُو فَالَتْ ..... [بحارى: ٢ / ١٣٩٠ - ١٣٣٠ - ١٣٩٠]

مرد الله تعالیٰ کی لعنت ہے یہودیوں پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کیہم السلام کی قبروں کوسجدہ گاہ بنا لیا.....'۔ الح

موت کی شدت اور تکلیف میں زیادتی اور بے چینی سے آپ مُلَاثِیْمِ کی زبانِ مبارک پریہ عاجاری رہی:

> اللهم أعِنى على سكراتِ الْمَوْتِ (شمائل ترمذى: ٢٦) "اللهم أعِنى على سكراتِ الْمَوْتِ (شمائل ترمدى: ٢٦) "اسالله! موت كي ختيول برميري مدوفر ما" -

موت كى ياد موت كى ياد

حضرت عائشهصدیقه بنافن فرماتی بین که میں اکثر آپ سے بیربات سنا کرتی تھی کہ کسی نی کی وفات اس وفت تک نہیں ہوتی جب تک کہ خود اس سے دنیایا آخرت میں رہنے کے بابت اس کی رائے معلوم نہ کر لی جائے۔ چنانچہ جب آپٹائٹیٹا کی وفات کا وفت قریب آیا جبکہ آ پ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَا سَرِ مِهِ اللَّهُ مِينَ كُلُومِ مِن تَقَالُو آبِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَا الله الله عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مُلْ مَا مَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُلْ مَا مَا مَا مُنْ اللَّهُ مُلِياً عَلَيْهِ مُلْ مَا مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ مُنْ اللَّهُ مُلْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ ((مَع الَّذِيْنَ انْعَم اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن النَّبِيتِنَ)) (يعني مِن في النَّوكول كِساته مراتا ليندكر لیاہے جن پرالٹدتعالی نے انعام فر مایا .....) تو میں سمجھ گئی کہ اب آپ مِنَّالِیْکِوْمِ نے آخرت کواختیار فرمالیا ہے۔ (بنداری شریف ۲/۸۳۲)

آنخضرت مَنَا لَيْنَا اللَّهِ عَنْهِ عَنْهِ يَ وَنِيوى زندگى سب سے آخرى عمل جوانجام ديا وه مسواك كے ذريعه یا کیزگی حاصل کرنا تھا' چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ بین بن کی مرض الوفات میں آ تخضرت مَنَا لَيْنَا مِيرى گود ميں سرر كھكر آرام فر مانتھ اى درميان ميرے بھائى عبدالرحمٰن ابن ابي بمر چھٹنز اس حال میں آئے کہ ان کے ہاتھ میں ایک تازہ مسواک تھی، جس ہے وہ مسواک کر رہے تھے آنخضرت مَنَّاتِیَا اِس مسواک کونظر جما کر دیکھا (جس سے مجھے انداز ہ ہو گیا کہ آ پِمَنْ عَیْنَا اِ کَالِمَ اللَّامِی اللَّامِی اللَّامِی اللَّامِی اللَّامِی اللَّهُ اللَّهُ اللَّامِی اللَّهُ اللَّ ملائم کر کے آنخضرت مُنَّالِیْکِم کی خدمت میں پیش کی۔ چنانچہ آنخضرت مُنَّالِیْکِم نے نہایت عمدہ طریقه پرمسواک فرمانی اور ابھی آئے شائلیا کاسے فارغ ہی ہوئے تھے کہ آپ نے اپناوست مبارك يا أنكل آسان كى طرف الله الله الورتين مرتبه بيالفاظ دہرائے: فِي الْرَفِيْقِ الْاعْلَى۔ پھر ميري گود بي مين انقال فرما گئے۔انا لله و انا اليه راجعون ـ (بنعاري شريف ٦٣٨/٢) ایک روایت میں ہے کہ آپٹائٹی کے وفات کے وفت بیدعافر مائی:

اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي وَارْحَمْنِي وَالْحِقْنِي بِالرِّفِيْقِ الْاعْلَى۔ (بنعاری شریف ٦٣٩/٢) "ا الله! معاف فر مااور مجھ پررحم فر ما 'اوراعلیٰ درجہ کے رفق کے ساتھ مجھے لاحق فر ما ''۔ آ تخضرت مَنْ اللَّهُ اللَّهِ وَفَات كَي خبر ہے مدینہ میں كہرام چے گیا۔ سیچے جانثاروں كا آسرا چلا گیا' محبانِ نبوت کا سب سے برامحبوب خود اینے محبوب لین ربّ العالمین سے وصال کی سعادت ہے بہرہ در ہوگیا'مدینہ میں ہرطرف سسکیاں اور آبیں تھیں۔جن کا اظہار زبان سے کم

آکھوں سے بہنے والے گرم گرم آنووں کے بیل رواں سے زیادہ ہورہا تھا، مسجد نبوی میں موجود حضرات صحابہ بھائیے کی حالت عجیب تھی، کوئی بھی اس المناک حادثہ پراپنے ہوش میں معلوم نہ تھا، کسی کی زبان گنگ تھی تو کوئی آنسووں کے سیلاب میں تصویر تم بنا ہوا تھا۔ لوگ جران تھے کہ اب کیا ہوگا؟ نظریں اس نازک موقع پر آپ مُنائید کے سب سے قریبی رفیق سیّدنا حضرت ابو بکر صدیق بڑائید کی میں نہ ھال قدموں سے ابو بکر طائید کو ڈھونڈ رہی تھیں کچھ دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق بڑائید کی بھی نہ ھال قدموں سے تشریف لائے کہا سید ہے جمرہ کمبارک میں تشریف لے گئے جہاں آپ مُنائید کیا کا جسد خاکی مینی وادر میں ڈھکا ہوار کھا تھا، حضرت ابو بکر بڑائیڈ نے چا در ہٹائی اور روتے ہوئے بیشانی کا بوسہ لیا ورفر مایا: ''میرے ماں باپ آپ پر قربان! اللہ تعالیٰ آپ پر دوموتوں کو جمع نہیں فرمائے گا اور موت آپ کے لیے مقدرتھی وہ آپ کی اب دوبارہ آپ تشریف نہیں لا میں گے کہ پھر موت آپ کے لیے مقدرتھی وہ آپ کی اب دوبارہ آپ تشریف نہیں لا میں گے کہ پھر موت آپ کے لیے مقدرتھی وہ آپ کی اب دوبارہ آپ تشریف نہیں لا میں گے کہ پھر موت آپ کے لیے مقدرتھی وہ آپ کی اب دوبارہ آپ تشریف نہیں لا میں گے کہ پھر موت آپ کے ابور کیاں۔ دوبارہ آپ تشریف نہیں لا میں گے کہ پھر موت آپ کے ابور کیاں۔ دوبارہ آپ تشریف نہیں لا میں گے کہ پھر موت آپ کی اب دوبارہ آپ تشریف نہیں لا میں گے کہ پھر موت آگے کی اب دوبارہ آپ تشریف نہیں کیاں۔ دوبارہ آپ تشریف نہیں کو کہ کھرا

اور ایک روایت میں بیرے کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق جائے نئے بیٹانی مبارک کو چو منے کے بعد آپ کوان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا:

" دخضور! میرے ماں باپ آپ منگاتی اُم پر قربان آپ منگاتی اُم کا کا در گریمی پاکیزہ تھی اور موت بھی پاکیزہ تھی اور آپ منگاتی اُم کی وفات حرت آیات سے بوت کا وہ سلسلہ ختم ہو گیا جو آپ منگاتی اُم کی وفات سے ختم نہ ہوا تھا آپ منگاتی کی شان نا قابل بیان ہا ور آپ منگاتی کی وفات سے ختم نہ ہوا تھا آپ منگاتی کی شان نا قابل بیان ہا ور آپ منگاتی کی وفات سے وہ خصوصی برتا و کیا کہ آپ مالی کی وفات کی وفات میں کی وات مرا پالٹی گاہ بن گی اور آپ منگاتی کی موت اگر اختیاری ہوتی تو ہم آپ می کہ مسب آپ منگاتی کی وفات کی وفات کی دو نے منع نہ فر ما یا ہوتا تو ہم آپ منگاتی کی وفات کی بدلے کئی ہی جانیں لادیتے اور اگر آپ منگاتی کی موت اگر اختیاری ہوتی تو ہم آپ منگاتی کی وفات کی بدلے کئی ہی جانیں لادیتے اور اگر آپ منگاتی کے خر ہمارے قابو سے باہر ہوں ول کی بدلے میں ایک کر ہوتی تو کہ منگاتی کی جدائی پر ذھنی تکلیف ہے جو برابر باتی رہے گی بھی ختم نہ ہوگی۔ اے اللہ! ممارے بیجو در اور اے میمٹائی کی آپ ایک پروردگار کے در بار ممارے بیجو در اور اے میمٹائی کی اگر آپ نے ہمیں میں بسائے رکھے اور یقین جانے کہ اگر آپ نے ہمیں میں بسائے رکھے اور یقین جانے کہ اگر آپ نے ہمیں میں وسکون کی تعلیم نہ دی ہوتی تو ہم اس وحشت اثر حادثہ کو ہرگز برداشت نہ کر پاتے۔ اے اللہ!

ہمارا میں ہمارے نبی تک پہنچادے اور ہمارے بارے میں اسے محفوظ فرما''۔ ال کے بعد آپ مَنْ اللّٰهِ اللّٰمِ میں تشریف لائے اور تسلی آمیز خطبہ ارشاد فرمایا جس سے لوگوں کے پچھہوش بجاہوئے اورخلافت نمازِ جناز ہ اور مدفین کے مراحل انجام دیئے گئے۔ ( الروض الأنف ١٠/ ٢٥٥٥)

۱۲ رئیج الاول ااھ پیر کے دن چاشت کے دفت آپ کی وفات ہوئی۔ پیر کا بقیہ دن اور منگل کی رات خلافت کے قیام اور بیعت کی تکمیل میں صرف ہوئی' منگل کی صبح کوآپ کوشس دیا گیا' پھرانفرادی طور پر نمازِ جنازہ پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا جو پورادن گذار کررات تک جاری رمائچراس رات بى بيس آپ كى ترفين عمل مين آئى - صلى الله عليه الف الف مرة ـ

(الروض الأنف ١٨/٣٥ ١٠ البداية والنهلية ٥/٣٨ ١٠ د لائل النبوة وغيره) بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت مَنَّالِیُّنِیِّم کے شدت مرض کے زمانہ میں آ پِمَلَا لَيْنَا اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَوْرَتُول كَى سردار سيده حضرت فاطمه وليَجْهَا (جن کوآپ نے پہلے ہی آئی وفات کی اور پھراہل بیت میں سے سب سے پہلے ان کے انقال کی خبر دیدی تھی) حاضر خدمت ہوئیں اور آپ کی شدید تکلیف دیکھ کر فرمایا: و اکوب اباہ! (ہائے میرے والد کی تکلیف!) تو آنخضرت مَلَّاتَیْاً سنے فرمایا: بیٹی آج کے بعد پھر بھی تمہارے باپ پرکوئی تکلیف نه ہوگی۔ پھر جنب آپ کی وفات ہوگئ تو حضرت فاطمہ خاتھ آخری دیدار کے کیے تشریف لائیں اور آپ کے جسد مبارک کے سامنے کھڑے ہوکر ارشاد فرمایا:

يَا اِبْتَاهُ ۚ اَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ يَا اِبْتَاهُ مَنِ جَنَّةُ الْفِرْدُوْسِ مَا وَاهُ ۚ يَا اِبْتَاهُ اِلَّى جِبْرَئِيْلِ ننعاه (بخاری شریف ۱/۲)

''ہاے میرے پیارے اتا جان! جنہوں نے اپنے ربّ کی دعوت قبول کر لی۔ وائے میرے مشفق اورعزیز والد! جن کا محکانا جنت الفرودس ہے۔اے والد نامدار! جن کی وفات پر ہم حضرت جبرئیل علیتیا کے سامنے گریدوز رای کررہے ہیں۔

پھر جب آپ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهِ وَن كر ديا كيا تو حضرت فاطمه ولا الله عندت تاثر ميں حضرت الس طالفيز ست فرمايا:



يَا أَنْسُ! أَطَابِتُ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ التَّرَابَ \_

(بخاری شریف ۲۰۲۲)

''میاں انس! تم نے بیا کیے گوارا کرلیا کہ تم آنخضرت مَنَّا تَیْنِم کے جسدافدس پراپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالو'۔

حضرت انس بڑاٹنے زبانِ حال ہے جواب دے رہے تنھے واقعی دل تو نہ جا ہتا تھا مگر حکم نبوی کفتیل میں جبراً بیمل انبام دینا پڑا۔ (فقع الباری ۹/۸ ؛ ۱)

بعض روایت میں ریجی ہے کہ اس کے بعد سیدہ فاطمہ جانتین نے قبر مبارک سے مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی پررکھی اورا سے سونگھا بھرییا شعار پڑھے۔

مَاذَا عَلَى من شَم تربة إحمَد ﴿ اَنَها ﴿ صَبَّت عَلَى الاَيَّامِ عُدُنَ لَيَا لِيَا صُبَّت عَلَى الاَيَّامِ عُدُنَ لَيَا لِيَا الْمُعْمِ وَاللهُ الرَّمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدُنَ لَيَا لِيَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَدُنَ لَيَا لِيَا اللهُ اللهُ

اہل مدینہ کا بیمعمول تھا کہ جب کی مصیبت زدہ کوتسلی دیں ہوتی تو نبی اکرم کُلُانُیْزُم کا حادثہ وفات اسے یا ددلایا جاتا 'جس کے تصور کے بعد اپنی ہر مصیبت اور تکلیف آسان معلوم ہونے لگتی۔ اللہ تعالیٰ آنخضرت مَنَّانِیْزُم کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے اور پوری امت کی طرف سے آپ مَنَّانِیْزُم کو بہترین بدلہ عطافر مائے۔ آمین یا ربّ العامین و صلی الله علی سیّد المرسلین سیّدنا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین۔

امیر المؤمنین سیدنا حضرت ابو بکرصد این طالعین وفات امت محمد بیلی طالعین کی وفات امت محمد بیلی صاحبها الصلوة والسلام کی افضل ترین شخصیت اور آنخضرت منافیهی کی محب و محبوب رفیق خلیفه اوّل امیر المؤمنین سیّدنا حضرت ابو بکر صدیق طالعین کے سبب وفات کے بارے میں متعدد حضرات نے کھا ہے کہ دراصل آپ کو سرور کا کنات نخر موجودات سیّد با ومولانا

محمد رسول التدمي في وفات كاس قد رصد مه تقاكه آب اندر بى اندر گھٹتے رہے اور برابر لاغروا نحیف اور کمزور ہوتے چلے گئے اور بیاندرونی کڑھن اور تکلیف آپ کی وفات کا سبب بنی آپ نے مرض الوفات میں اکابر اصحاب الرائے صحابہ کے مشورہ سے اپنے بعد سیّد نا حضرت عمر فاروق طلفهٔ کوخلیفه متعین فرمایا اوزاس پر بیعت لی اور جب بیکام بخیروخو بی انجام پا گیا تو آپ نے ہارگاہ ایز دی میں بیدعافر مائی:

ا ہے اللہ! میں نے جو کام کیا ہے اس سے میرامقصود صرف مسلمانوں کی اصلاح ہے۔ میں نے فتنہ کے ڈر سے جو پچھ کیا اس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں' میں نے اس معاملہ میں اپی رائے سے اجتہاد کیا ہے اور اپنی دانست میں مسلمانوں میں سب سے بہتر طاقتور اور نیکی پرحریص سخف کوان پرحاکم بنایا ہے۔ میں آپ کے حکم ہے اس دنیائے فانی کوچھوڑ رہا ہوں 'آپ ان' میں میری طرح کے خیرخواہ لوگ پیدا فر ما ہیئے 'مسلمانوں کے حکام کوصلاحیت سے نواز دیجئے اور ِ عمر بن الخطاب بناتفهٔ كوخلفاء راشدين مين داخل فرمايئے اوران كى رعايا كى اصلاح فرمايئے '\_ آ پ کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت فاطمه برایشنا اینے مشفق والد ماجد کی مایوس کن بیاری سے سخت پریشان تھیں جب عیادت کے لیے تشریف لاتیں تو آپ کی تکلیف دیکھ کر بیقراری والے اشعار پڑھا کرتیں ٔ حضرت ابو بکر طالبیٰ بیہ جواب دیتے کہ بیٹی! بیا شعارمت پڑھو بلكه بيرة بيت يرهو:

> وَجَآءَ تُ سَكُرَةُ الْمَوُتِ بِالْحَقِّ طَذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيُدُ \_ (سورة ق: ١٩) ''اوروہ آئی موت کی ہے ہوشی متحقیق بیدہ ہے جس سے تو ٹلتار ہتا تھا''۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ نٹائنڈ نے وفات سے بل حضرت عائشہ بڑھنا سے فرمایا کہ بٹی! مجھے میرے ان مستعمل کیڑوں ہی میں گفن دینا اور آج پیر کا دن ہے اگر میرا رات تک انتقال ہوجائے تو میرے دفن میں کل کا انتظار نہ کرنا کیونکہ رسول اللّٰه مَثَالَیْنَیْمُ کی خدمت میں جتنی جلد بہتنے جاؤں اتناہی بہتر ہے۔ (تاریخ الخلفاء ۱۰۴۔ ۲-۱۰۹)

اوربيجى مشهور ہے كدوفات كوفت آپ بنائن كى زبان مبارك بربيد عاجارى تى : تَوَفَّنِي مُسُلِمًا وَّٱلۡحِقۡنِي بِالصَّلِحِينَ -(يوسف: ١٠١) ''موت دے مجھ کو اسلام پر'اور ملامجھ کو نیک بختوں میں''۔ اِس دعا کے بعد آی رحلت فر ما گئے۔(مشاہیر کے آخری کلمات ۱۱)

رضى الله عنه 'وارضاه رحمه الله تعالى رحمة واسعة -

حضرت سعید بن میتب را بین است مروی ہے کہ جب سیّدنا حضرت معد بن اکبر را بین اکبر را بین اکبر را بین کا وفات کا وفت قریب آیا تو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مرض کیا کہ ہم دیکھ رہ ہیں کہ آپ کی حالت دگر گول ہے اس لیے ہمیں کسی نصیحت سے سرفراز فرما ہے تو حضرت واللہ علی اس کو نے فرمایا: کہ جو محض درج ذیل دعا کیں پڑھے گا اور پھر سے موت آجائے گی تو اللہ تعالی اس کو افق مبین میں جگہ عطا کرے گا۔ لوگول نے پوچھا کہ اُفق مبین کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ عرشِ خداوندی کے سامنے ایک میدان ہے جس میں باغیچ نہریں اور درخت ہیں وہ کلمات میں باغیچ نہریں اور درخت ہیں وہ کلمات میں باغیچ نہریں اور درخت ہیں وہ کلمات میں باغیج نہریں اور درخت ہیں وہ کلمات میں باغیج نہریں اور درخت ہیں دہ کس میں باغیج نہریں اور درخت ہیں دہ کسی باغی کی کسی باغی کے دو کسی باغیات کی کسی باغی کی کسی باغی کی کسی باغی کی کسی باغی کے دو کسی باغی کسی باغی کے دو کسی باغی کی کسی باغی کی کسی باغی کی کسی باغی کے دو کسی باغی کی کسی باغی کسی کسی باغی کسی

" اے اللہ! آپ ہی نے سب مخلوقات کو پیدا فر مایا جبکہ آپ کو ان کی بیدائش کی مطلق ضرورت نہ تھی' پھر آپ نے مخلوقات کے دو حصے فر مائے ایک حصہ جنتی اور ایک حصہ جبنمی ہے۔ لہٰذا مجھے جنتی بنا ہے جہنمی نہ بنا ہے۔''

اے اللہ! آپ پیدائش سے پہلے ہی سے جانتے ہیں کہ کون کیا کرے گا۔ پس مجھان لوگوں میں شامل فرما ہے جن کوآپ نے اپنی اطاعت میں لگےرہے کا فیصلہ فرمایا ہے۔

اےاللہ! کوئی شخص کچھ ہیں جاہ سکتا جب تک آپ نہ جا ہیں' پس میری جا ہت صرف یہ بنا دیجئے کہ میں وہی جا ہوں جو مجھ کوآپ کا قرب عطا کردے۔

اے اللہ! بندوں کی ہرحرکت آپ کی اجازت کی مختاج ہے پس میری نقل وحرکت آپ تقوی کے مطابق کرد بیجئے۔

اے اللہ! آپ نے خیروشر پیدا کر کے ہرایک کے عامل الگ الگ مقرر کئے ہیں ۔ پس مجھے خیر کی توفیق والے لوگوں میں شامل کردیجئے۔

اے اللہ! آپ نے جنت اور جہنم کو بنا کر ہرا یک کے الگ الگ بسانے والے افرادمقرر

کئے ہیں مجھے جنت کے مکینوں میں شامل فرماد ہیجئے۔

ائے اللہ! آپ نے بعض لوگوں کے لیے صلالت اور گمراہی مقرر کرر تھی ہے جن کواسلام پر شرح صدرنصیب نہیں۔ پس مجھے اسلام اور ایمان پرشرح صدرعطافر مایئے اور اس کومیرے دل میں مزین فرماد سیجئے'۔

ا الله! آپ ہی نظام کا نئات کے مدہر ہیں۔ پس مجھے ایسی بہترین زندگی عطافر مایئے جوآب كے تقرب سے مالا مال ہو'۔

اے اللہ! بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ مج شام ان کو آپ کے علاوہ پر بھروسہ ہے۔ مگر میرا مکمل اعتماد' امید اور ہر طرح کی نصرت صرف اور صرف آپ کی ذات ہی سے وابستہ ہے۔ حفرت ابوبکر طِیٰٹنز نے فرمایا کہ بیسب باتیں کتاب اللہ سے ماخوذ ہیں (اور جو بیجذبات رکھے كااس كوأفق مبين نوازاجائكا) - (كتاب العاقبة للاشبيلي ٦٣)

امیرالمؤمنین فاروق اعظم زیانیئو کی وفات کے وفت ہوشمندی

ٱ تخضرت مَنَا لَيْنَا لِمَ عَنِي اور منه ما عنك صحابي جليل اسلام كعظيم ترين ستون اور تاريخ اسلامی کے درخشندہ ستارے امیر المؤمنین سیّدنا حضرت عمر بن خطاب فاروقِ اعظم طالبیّن نے وفات سے قبل جس ہوشمندنی اور امت کے لیے فکر مندی کی تاریخ رقم فرمائی ہے وہ بجائے خود تاریخ کاایک زریں باب ہے۔ آپ کوایک مجوی غلام'' ابولولو''نے فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے نیزے سے شدیدزخی کردیا تھا' آپ کواٹھا کر گھرلایا گیا' مدینہ میں تھلبلی مچ گئی لوگوں کی شدید خواہش تھی کہ آپ صحت یاب ہوجا ئیں لیکن جب آپ کودودھ اور نبیذ پلائی گئی اور وہ پیٹے کے زخم سے باہرنکل گئ تو بیدیقین ہو گیا کہ اب آپ جانبر نہ ہوسکیں گے۔ چنانچہ لوگ آپ کی عیادت کے لیے آتے اور آپ کی شاندار خدمات پرخراج عقیدت پیش کرتے۔ ای دوران ایک نوجوان مخص نے بھی آ کرآپ سے بیخطاب کیا:

" امير المؤمنين خوشخرى قبول فرمايئ كه الله تعالى نے آپ كو آنخضرت مَنَا عَيْمَ كُلُم كُلُم كُلُم عجبت كا شرف عطا کیا۔ پھراسلام میں سبقت ہے نوازا' پھر جب آپ خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے عدل وانصاف کے ساتھ بیرذ مہ داری نبھائی اور اب آپ مرتبہ شادت سے نوازے جا



رہے ہیں''۔

يين كرسيّد نا حضرت عمر مِنْ النَّهُ في في مايا: "مين توبيه جا بهتا بهول كدان سب نعمتول كے ساتھ بھی حساب کتاب برابر سرابر ہوجائے توبساغنیمت ہے'۔ابھی وہ نوجوان واپسی کے لیے مڑاہی تھا کہ حضرت عمر ہڑائیڈ کی نظراس کے تہہ بندیریڑی جو شخنے کے بیچےلٹک رہاتھا آپ نے فوراً اسے واپس بلایااور کہا: پیارے!اپنا کپڑااو پر رکھا کروبیتمہارے کپڑے کے لیےصفائی کا باعث ہے اور تمہارے پروردگارے تقویٰ کا ذریعہ ہے'۔ بیہ ہوشمندی! کہاس تکلیف اوراذیت کی حالت میں بھی نہی عن المنکر کا کام جاری ہے۔اس کے بعد آپ نے اپنے صاحبز اوے حضرت عبدالله بن عمر ﷺ سےفرمایا که'' ویکھومیرےاو پر کتنا قرض ہے؟ چنانچہ حساب لگانے سے پہۃ جلا کہ تقریباً ۸۷ ہزار درہم قرض ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اولاً میرے اہل خاندان ہے لے کر بیرقم ادا کی جائے 'اگر بوری نہ ہوتو میرے قبیلے بنی عدی سے وصول کی جائے۔ پھر آپ نے حضرت عبدالله بن عمر بَيْ فَهُمَا سِهِ فَر ما يا كُهُ " المّ المؤمنين حضرت عا نَشْهُ صديقه وَلِيَّفِهُا كَ ياس جاكر میراسلام عرض کرواور بیمت کہنا کہ امیرالمؤمنین نے سلام عرض کیا ہے بلکہ بیکہنا کہ عمر نے سلام کہاہے( تا کہ کوئی جبر نہ ہو) اور کہنا کہ عمر آپ ہے اس بات کی اجازت طلب کرتا ہے کہ وہ آ پ کے حجرہ میں اپنے ساتھیوں (آنخضرت مَنَّاتَیْنِمُ اورسیّدنا حضرت ابو بکرصدیق طِالِیْنِ ) کے ساتھ دفن کیا جائے۔حضرت عبداللہ بن عمر بڑھنا نے حسب الحکم بیہ پیغام الم المؤمنین بڑھنا تک پہنچادیا۔انہوں نے جواب دیا کہا گر چہ میں خودیہاں فن ہونا جا ہتی تھی کیکن اب میں اینے او پر حضرت عمر مِنْ اللّٰمَذِ كُوتر ہے و بی ہوں کیعنی ان کو دنن کی اجازت ہے۔حضرت عمر مِنْ اللّٰمَذِ جواب کے منتظر تنصے جب حضرت عبداللّٰہ طِلْقَةُ واليس آئے تو فرمايا كە'' كيا خبر لائے؟'' حضرت عبداللّٰہ بلانٹوز نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی مراد بوری ہوئی۔حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ہوئی نے اجازت مرحمت فرمادی ہے۔ بیخوشخری س کرحضرت عمر مٹاٹنڈ کی زبان سے بے ساختہ حمد و ثنا کے کلمات صادر ہوئے اور فرمایا کہ''اس سے زیادہ اہم اور کوئی چیز میرے لیے ہیں تھی'' پھر فرمایا کہ جب میری وفات ہو جائے تو مجھے اٹھا کر حجرہ عائشہ تک لے جانا اور پھر میرا نام لے کر اجازت طلب کرناا گراجازت دیدین تو و ہاں ڈن کرناور نہ مجھے عام قبرستان میں ڈن کر دینا'اس کے بعد آپ نے اپنے بعد خلافت کے انتخاب کے لیے سات اکابر صحابہ جھ کھٹے برمشمل ایک

مگران کے متعلق آپ نے صراحت کر دی تھی کہ انہیں امیر المؤمنین نہیں بنایا جا سکتا۔اس کے بعد آپ نے اپنے جائشین کودرج ذیل وسیتیں فرمائیں:

D TTY CA

۞ مهاجرین اولین کے حقوق کی ضانت اوران کی عزت وحرمت کا لحاظ رکھا جائے۔ ﴿ اِنصارِ مدینه کے ساتھ خیرخوائی کی جائے ان کے نیک عمل لوگوں کی حوصلہ افز ائی ہؤاور بدمل افراد سے درگذر کا معاملہ کیا جائے۔﴿ ویکرشہری آبادیوں کے ساتھ بھی بھلائی کا برتاؤ کیا۔ جائے۔اس کیے کہ وہ اسلام کے معاونین 'مال کے جمع کرنے والے اور دشمنوں کے لیے غیظ و غضب کا باعث ہیں ( کہ ان کی تعداد سے وشمن خوف کھاتا ہے) ان لوگوں سے ان کی رضامندی سے صرف ضرورت سے زائد مال ہی لیا جائے۔﴿ اور مملکت کے دیہات میں، رہنے والوں کے ساتھ بھی خیرخواہی کی جائے۔اس لیے کہ وہ عربہ کی اصل اور اسلام کی بنیاد ﴿ ہیں'ان سے ان کا ضرورت ہے زائد مال لے کران کے ہی فقراء میں تقسیم کر دیا جائے۔ ﴿ اور ذمیول کے ساتھ بھی ریاعت کا معاملہ کیا جائے ان کے عہد کی پاسداری کی جائے ان کے دشمنوں سے جنگ کی جائے اور ان کی وسعت سے زیادہ کا انہیں مکلف نہ بنایا جائے '۔ ( یعنی طافت ہے زیادہ نہ وصول کیا جائے )۔

ان ہدایات کے بعد آپ نے جان جان آفریں کے سپر دکر دی۔

( بخاری شریف ۱/۵۳۳ (۵۳۳ )

الله اكبر! بيدار مغزى كى كياشان ہے؟ كه آخيرتك امت كى فكر ہے اور ايك ايك جزئيه پر نگاہ ہے اور ایک ایک ہدایت پیش نظر ہے۔ بے شک آپ نے خلافت نبوت کاحق اوا کر دیا ' بخاری شریف ہی کی ایک دوسری روایت ہے کہ جب زخم سے آپ کی تکلیف زیادہ بڑھی تو حضرت عبدالله بن عباس بنافها خدمت میں حاضر ہوئے اور کسی دیتے ہوئے عرض کیا کہ الحمد الله آپ کو جناب رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَمُ عَلَا عَ کے گئے تو وہ آپ سے راضی ہتھائ طرح خلیفہ اوّل حضرت صدیق اکبر مٹافیٰڈ اور ان کے بعد دیگر صحابہ و کافتہ کی معیت بھی آپ کونفیب رہی اور آپ نے سب کاحق ادا کر دیا اب اگر آپ دنیا سے تشریف لے جائیں تو وہ سب صحابہ رہائی آپ سے راضی ہوں گے (بیآپ کے لیے



بری سعادت کی بات ہے) مین کرستیدنا حضرت عمر دلائن کو یا ہوئے کہ 'آپ نے آئخضرت مَنَّا يَنْكِيَّا ورحضرت صديق اكبر جِنْ فِينْ كى جس رفافت كا ذكر كيا ہے وہ تو محض فضل خداوندى ہے جو مجھ پر ہوا۔ آج جو آپ مجھے تکلیف میں دیکھر ہے ہیں وہ دراصل آپ اور آپ کے بعد آنے والے لوگوں کے بارے میں ہے( کہمیری وفات سے فتنوں کا درواز ہ ٹوٹ جائے گا جیبا کہ دوسری حدیث میں وارد ہے) اور اللہ کی قتم آگر میرے پاس زمین کی وسعت کے بقدرسونا ہوتا تو میں آج است اللہ کے عذاب سے بیخے کے لیے فدیہ میں دیدیتا ہے (بعاری شریف ۲۱/۱ه) یعنی اینے اعمال پر بھروسہ ہیں ہے بلکہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کاخوف اور خشیت

اور ایک روایت میں ہے کہ وفات کا وفت آپ کا سرمبارک آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر ظافیانے اپنی گود میں رکھ لیا تو آ ب نے باصرار اسے زمین پر رکھوا یا اور ا پیے رخساروں کومٹی ہے آلود کرتے ہوئے فرمایا:''عمراوراس کی مال کی بڑی خرابی ہے آگر عمر کی مغفرت نہ ہو' پھرصاحبزادے ہے فرمایا کہ جب میری وفات ہوجائے تو کفن دنن میں جلدی کرنا۔(کتابالعاقبہ۲)

حضرت عبداللد بن عباس بلینها فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بنائیز کی نعش مبارک حیاریائی پر ر کھی تھی اور میں وہیں قریب میں کھڑا تھا کہ ایک شخص نے اپنی کہنی میرے کندھے پرر کھر حضرت عمر دلی نیز کی طرف رخ کر کے بیکہنا شروع کیا!

" اے عمر! اللہ تم برمبربان ہو! مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حشر بھی تمہارے دونوں ساتھیوں (حضور اکرم مُنَاتِیَمُ اورصدیق اکبر طافیز) کے ساتھ فرمائے گا۔ اس لیے کہ میں بہت کثرت ہے آنخضرت مَثَّاثِیْنِا کی زبانِ اقدس ہے بیکمات سنا کرتا تھا کہ میں اور ابو بکر وعمر و بال <u>تصاور میں نے اور ابو بکر وعمر نے فلال کام کیاا ور میں اور ابو بکر وعمر فلاں جگہ گئے اس لیے مجھے</u> امیدہے کہ اللہ تعالیٰ اب بھی آپ کوائنی دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا''۔

ابن عباس ولاننو فرماتے ہیں کہ میں نے جومڑ کر دیکھا تو بیخراج عقیدت پیش کرنے والے تصخص ستیدنا حضرت علی کرم الله وجهه تنصے۔ (بخاری شریف ۱/۹۱۵) واقعی کتنا شاندار خراج عقیدت اور کیمالطیف اور بشاشت آنگیز استدلال ہے ایسی موت پر بلاشبہ ہزاروں ہزار زندگیاں

قربان بي -رحمه الله تعالى رحمة واسعة

# اميرالمؤمنين سيدناعتان غنى طالغؤ كم مظلومانه شهادت

پیکرهم وحیاذ والنورین امیر المؤمین سیّدنا حضرت عثان غی برنائیز کو جب شریبند باغیوں نے اپنے مکان میں محصور کر دیا وران باغیوں کو ہٹانے کی ہرممکن کوششیں ناکام ہوگئیں جس سے حوصلہ پاکر بیشتی القلب باغی آپ کے مکان کا دروازہ جلا کر اندر داخل ہو گئے تو اس خطر ناک منظر کود مکھ کرسیّدنا حضرت عثمان غی برائی نیت باندھ لی اور سور ہ طل پڑھنی شروع کر دی آپ کے گھر پر باغی حملہ آور ہوتے رہے اور آپ پور سے صبر وسکون کے ساتھ نماز میں مشغول آپ اور نماز سے فارغ ہو کر قرآن کریم کھول کر تلاوت فرمانے گاس وقت آپ کی زبان مبارک پر بیر آیت حاری تھی:

الَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوُا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمُ إِيمَاناً وَقَالُوُا حَسُبُنَا اللَّهُ وَنِعُمَ الُوَكِيُلُ - (آل عمران ١٧٣٤)

''جن کوکہالوگوں نے کہ مکہ والے آدمیوں نے جمع کیا ہے سامان تمہارے مقابلہ کے لیے سوتم

ان سے ڈروتو اور زیادہ ہواان کا ایمان اور ہولے کا فی ہے ہم کواللہ اور کیا خوب کارساز ہے'

اس دوران ایک محض آپ پر جملہ آور ہوا اور اس قدر شدت سے آپ کا گلا گھوٹٹا کہ آپ پر
عفتی طاری ہوگئی اور سانس لینے میں تکلیف محسوں ہونے لگی ابھی اس نے چھوڑ ابی تھا کہ دوسرا
اور تیسرا آدمی آگے بڑھا اور اس نے تکوار سے آپ پر وارکیا آپ نے اپنے ہاتھ سے اسے
روکنے کی کوشش کی جس سے ہاتھ کٹ گیا اور خون کا سب سے پہلا قطرہ قرآن کریم کی اس آیت

فَسَيَكُفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ -(البقره: ١٣٧)

''سواب کافی ہے تیری طرف سے ان کواللہ اور وہی ہے سننے والا جانے والا'' اپنے ہاتھ کو کٹنا دیکھ کر آپ کی زبانِ مبارک سے بیدالفاظ نکلے کہ یہی وہ ہاتھ ہے جس نے سب سے پہلے قرآن کریم کی مفصل سور تیں لکھی پھرایک اور مخص جس کا نام سودان بن حمران تھا بیج سے

تنگی تلوارلبراتا ہواسامنے آیا اور اس خبیث نے تلوار آپ کے پیٹ میں اتار دی اور آپ ای

حال میں سرخر وہوکر بارگاہ ایز دی میں حاضر ہو گئے ۔رضی اللہ عنہ وارضاہ۔

(البدابيوالنهابيك/٢٠١)

جب آپ خون میں لہولہان تھے تو آپ کی زبانِ مبارک پریدالفاظ جاری تھے: آلا اِللهٔ اِللهٔ اِللهٔ اِللهٔ اللهٔ ال

بعض سلف سے منقول ہے کہ جولوگ بھی حضرت عثمان طِیٰتِیْز کے تل میں شریک تنھے وہ سب بعد میں مقول ہو کہ جولوگ بھی حضرت عثمان طِیْتِیْز کے قل میں شریک تنھے وہ سب بعد میں مقتول ہوئے اور بعض نے بیٹر مایا کہ قاتلین میں سے ہر خص پاگل ہوکر مرا ۔ نعود بالله من ذلك. (البدایه والنهایة ۲۰۲/۷)

شہادت کے وفت امیر المؤمنین سیدناعلی کرم اللہ وجہہ کی بیدار مغزی

شیرخدا' فاتح خیبر'امیرالمو منین سیّدنا حضرت علی کرم اللّه وجهه کو جب خبیث ابن مجم نے شدید زخمی کر دیا ور آپ کا چیرہ خون سے لہولہان ہو گیا' پھر آپ کو قیام گاہ پر لایا گیا اور زخم کی شدید کی وجہ سے زندگی سے نامیدی ہوگئ تو آپ نے اپنے صاحبز ادگان جوانانِ اہل جنت کے سردار'سیّدنا حضرت حسین بڑھ کو بلا کرخاص طور پروصیت فر مائی۔ وصیت کے بعض اہم اجزاء یہ تھے:

(ل) میں اینے تمام صاحبز ادگان اور جن تک بھی میری تحریر پہنچے اللّٰہ رب العزت ہے ڈرنے اور ایمان واسلام ہی کی حالت پر مرتے دم تک قائم رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔

(ب) تم سب مل کرمضبوطی سے اللہ کی رتبی کو پکڑے رہنا اور آپس میں اختلاف نہ کرنا اس لیے کہ میں اختلاف نہ کرنا اس لیے کہ میں ہنے جناب رسول اللہ مَنَّا ثَیْرِ کَمُ کُو بیارشاد فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ دوجھکڑنے والوں کے میں منا ہے کہ دوجھکڑنے والوں کے درمیان صلح کرانا نماز'روزہ جیسی عبادات ہے بھی افضل ہے۔

(ع) ایپے رشتہ داروں کا خیال رکھواوران پرصلہ رحمی کروتا کہ اللہ تعالیٰ تم پر حساب کتاب آسان فرمائے۔

- (8) بیبمول کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا تمہاری موجودگی میں ان کے چہروں پر پژمردگی نہ ہواورتمہارے رہتے ہوئے وہ بر بادنہ ہونے یا کیں۔
- (۰) پڑوسیوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ ان کے حقوق ہے متعلق آنخضرت مَنَّالِیْکِمْ بمیں اس قدر تاکید فرماتے رہے کہ بمیں بیر گمان ہونے لگا کہ آپ پڑوسیوں کو ہماری وراثت میں شریک قرار دس گے۔
- (ز) اورقرآن کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا خبر دار!اس پڑمل کرنے میں کوئی دوسرا تم سے سبقت نہ لے جائے۔
- (ز) مج بیت اللهٔ ماہ رمضان کے روز وں اور زکو ۃ کا اہتمام رکھنا اور الله کے راستے میں جان و مال ہے جہاد کرتے رہنا۔
- - (ط) فقراءاورمساكين كودنية دلاتے رہنااورعورتوں اور بانديوں كاخيال ركھنا۔
  - (ی) دینی معاملے میں کئی کے طعنے کی پرواہ مت کرنا ان شاءاللہ تمہمارے بدخواہوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کفایت فرمائے گا۔
  - (کی) لوگوں کے ساتھ حسن اخلاص سے پیش آنا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مت چھوڑنا ورنہ بدترین لوگتم پر حکمراں ہوجائیں گے پھرتمہاری دعائیں بھی قبول نہ ہوں گی۔
  - (ک) اچھی باتوں پرایک دوسرے کا تعاون کرنااورظلم وعدوان کے کاموں میں شریک نہ رہنااور اللہ سے برابرڈ رینے رہنا۔وغیرہ وغیرہ۔

اس کے بعد آپ برابر کلمہ طیبہ کا ور دفر ماتے رہے اور ای حالت میں وفات پائی اور بعض حضرات کا کہنا ہے ہے کہ آپ کی زبان پر سب سے آخر میں ہے آیت جاری تھی: فَمَنُ یَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا یَّرَهٔ۔ (دَلُوالَ: ٧-٨٤) (سوجس نے کی ذرہ مجر بھلائی وہ د کچھ لےگا اسے اور جس نے کی ذرہ مجر بھلائی وہ د کچھ لےگا اسے اور جس نے کی ذرہ مجر برائی وہ د کچھ لےگا اسے اور جس نے کی ذرہ مجر برائی وہ د کچھ لےگا اسے اور جس نے کی ذرہ مجر برائی وہ د کچھ لےگا اسے اور جس نے کی ذرہ مجر برائی وہ د کچھ لےگا اسے اور جس نے کی ذرہ مجر برائی وہ د کچھ لےگا اسے اور جس نے کی ذرہ مجر برائی وہ د کچھ لےگا اسے اور جس نے کی ذرہ مجر برائی وہ د کچھ لےگا اسے اور جس نے کی ذرہ مجر برائی وہ د کچھ لےگا اسے اور جس نے کی ذرہ مجر برائی وہ د کچھ ا

(البدأية والنهاية ٧/٠٥٠ ٢٥١)



#### سيدنا حضرت حسن طالعين

٧: رحيانة الرسول سيّد نا حضرت حسن ولافيز كو جب خطرناك فتم كا زهر بلايا گيااور آپ كي حالت غیر ہونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے باہر صحن کی طرف لے چلؤ میں اللّٰہ کی قدرت میں غور کرنا جا ہتا ہوں' چنانچہ حاضرین نے آپ کا بستر باہر بچھا دیا' تو آپ نے آسان کی طرف نظرا تھائی اور فرمایا: کہاےاللہ! میں اپنی اس جان کو تیرے نزدیک مستحق ثواب سمجھتا ہوں میرے یاس اس سے زیادہ فیمتی کوئی چیز نہیں ہے (اللہ نے آخر وقت میں آپ کو اپنی یا کیزہ زندگی پر رحمت خداوندی کی بھر بورامید کی نعمت عطاء کر دی) اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب آ پ کی تکلیف شدید ہوئی اور آپ اس کا اظہار کرنے لگے تو آپ کے حصولے بھائی سیدنا حضرت حسين طالفظ في تشريف لا كرتسلى ويت موئے فرمايا كه بھائى جان اس تكليف كى كيا حيثيت ہے؟ بس آپ کے بدن سے روح نکلنے کی در ہے کہ ابھی آپ اینے والدین ماجدین حضرت علی اور حضرت فاطمه ينظفناورايخ بجياحضرت حمزه اورحضرت جعفراو رايخ مامول حضرت قاسم' حضرت طبب مطهراورابرا ہیم اوراین خالا وُل حضرت رقبہُ ام کلثوم اور زینب بنی میں سے ملاقات كرنے والے ہیں تسلی کے بیالفاظ س كرحضرت حسن طائنے؛ كا احساس تكلیف تم ہو گیا ور آپ نے فرمایا کہ پیارے بھائی' بات رہے کہ میں اس وفت اس مرحلہ میں داخل ہور ہا ہوں جس کا پہلے بھی تجربہ بیں ہوا اور میں اپنی آئکھوں سے اللہ الیم مخلوق دیکھے رہا ہوں جن کو آج تک بھی تهبی**ں دیکھارین کرحضرت حسین بالفنز پر گرریطاری ہوگیا۔** (دضی الله عنه وأرضاه)

( البدايه و النهايه ٤٣٣/٧)

#### سيدنا حضرت سين طالفي كى دردناك شهادت

ے:نواسئەرسول ستیرنا حضرت حسین جاہئے نے شہادت سے پہلے ظالم حملہ آوروں کی فوج سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:' کیاتم میرے قل کے دریئے ہو؟ اللّٰہ کی شم میرے بعداللّٰہ کے کسی ایسے بندے کوئل نہ کرسکوں سے جس کائل میرے مقالبے اللہ کے نزدیک مجھ زیادہ موجب عذاب ہے اللہ کی متم مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تہمیں ذلیل کر کے مجھے عزت عطاء کرے گا پھر

موت کی یاد موت کی یاد موت کی یاد میری طرف سے تم سے اس طرح انقام لے گا کتمہیں احساس بھی نہ ہویائے گا، قتم بخداا گرتم نے مجھے مارڈ الاتو اللہ تعالیٰ اس کا سخت عذاب تمہارے اوپر نازل کرے گااورس کے بدیے میں خونزیزی عام ہو گی پھراس وفت تک تم ہے راضی نہ ہوگا جب تک کہمہیں بدترین در دناک عذاب میں مبتلانہ کردیے'۔

آپ کی اس پراٹر تقریر کے بعد گوکہ آپ کے خاندان کے تئیس افراد غاز ہُ شہادت ہے سج سنور کر بارگاہِ ایز دِی میں حاضر ہو چکے نتھے لیکن کوئی مخالف فوجی آپ پر تملہ کی جسارت نہ کر یا تا تھا' تا آئکہ بدبخت کمانڈرشمر بن ذی الجوش کے للکارنے پر زرعہ بن شریک اور سنان بن انس نام کے دوشقی القلب ظالموں نے انتہائی مظلومانہ حالت میں آپ کوشہید کر کے اپنی ذلت يرمهرلگالى - أنالله وانااليه راجعون - (البدايه والنهايه ايم)

## حضرت سعدبن ابي وقاص طالفيز كي وفات

 ۸ : حضرت سعد بن اتی وقاص بنائن کے صاحبزادے مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ جب میرے والدمحترم (حضرت سعد ہڑاٹیؤ) کی وفات کا وفت قریب آیا تو آپ کا سرمبارک میری گود میں تھا'میں بےاختیار رونے لگا تو آپ نے فرمایا: بیٹے! کیوں رور ہے ہو؟ اللّٰہ کی قتم مجھے میرا رت بھی عذاب نہ دے گا' میں جنتی لوگوں میں ہوں (اس لئے کہ آنخضرت مَا اَلْمَا اِلْمَا عَلَيْهِ مُلِمَا اِلْمَا عَلَيْهِ اِلْمَا الْمَا الْمُولِي الْمَا الْمِا لِمَا الْمَا الْمِيْمِ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمِنْ الْمَا ا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی اور عشرہ مبشرہ میں آپ سب سے اخیر میں وفات پانے والے ہیں ) بے شک اللہ نعالیٰ اہل ایمان کو ان کی نیکیوں کا خود بدلہ عطا فر مائے گا جبکہ کفار کی نیکیوں کے عوض ان کاعذاب کچھ ہلکا کردے گااور جب نیکیاں باقی نہ بچیں گی تو ان سے کہا جائے گا کہ اب اینال کے تواب کامطالبہ ان معبود ان باطلہ سے کرؤجن کے لئے تم عبادتیں کیا کرتے تقصے۔(البدایہ دالنہایہ کے/ایم)

# وفات كوفت حضرت ابوهريره رطانين كأحال

٩: سيّد نا حضرت ابو ہريرہ طالفنظ كى وفات كا وفت جب قريب آيا تو آپ رونے لگے آپ ہے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رہ روہیں؟ تو فرمایا کہ توشے کی کمی اور طویل سفر کی شدت ہے اور میں ایگ گھائی کے اندراتر نے کی قریب ہوں جویا تو جنت میں جائے گی یا جہنم تک اور مجھے ابھی سے معلوم نہیں کہ میر اانجام کیا ہوگا۔ (کتاب العاقبة: ٥٠) اوراً یک دوسری روایت میں ہے کہ مدینہ کے گور زمروان بن الحکم مرض الموت میں آپ کی عیادت کو گئے اور کہا کہ ابو ہر برہ! اللہ تعالیٰ آپ کوشفاء عطاء کر نے تو حضرت ابو ہر برہ اللہ بھی آپ جواب میں بید دعاء ما تکی: اللہ می آپ اللہ می اللہ علی اللہ علی میری ملاقات بہند کرتا ہوں لہذا تو بھی میری ملاقات بہند فرما کراوی کہتا ہے کہ ابھی مروان مؤکر بازار بھی نہ بہنچ سے کہ اطلاع ملی کہ حضرت ابو ہر برہ و ان سین نے کی رحلت ہوگئی ہے۔ رضی اللہ عنہ و اُرضاہ (البدایہ النہایہ ۴۸/ ۵۰ الاصام ۲۱۱)

## فقيه امت خادم رسول حضرت عبداللدابن مسعود طالعنه

ا ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن مسعود طالتہ سے مدینہ منورہ میں ملاقات کی اور کہا کہ میں اور آپان نے آج رات خواب میں دیکھا کہ آتخصرت مَنَّالْتُهُمُّا ایک سفید منبر پرتشریف فرما ہیں اور آپان کے نیچے ہیں اور حضورا کرم مَنَّالِیُمُمُّا پ سے فرمارہ ہیں کہ ابن مسعود! میرے پاس آجاؤ کیونکہ میرے بعد تمہارے ساتھ ظلم کیا گیا ہے حضرت ابن مسعود طالتہ نے اس شخص سے خواب کی میرے بعد تمہارے ساتھ طلم کیا گیا ہے حضرت ابن مسعود طالتہ بنتی کی اور فرمایا کہ تم سے وعدہ ہے کہ میری نماز جنازہ پڑھے بغیر مدنیہ منورہ سے مت جانا۔ چنانچہ چندہی دن کے بعد آپ کے وصال کا حادثہ بیش آگیا۔

چا چہرہ او ان میں امیر المؤمنین سیدنا حضرت عثان غی جائی آپ کی عیادت کے لیے مرض الوفات میں امیر المؤمنین سیدنا حضرت عثان غی جائی آپ کی عیادت کے لیے تشریف لا کے اور بوچھا کہ آپ کو کیا مرض ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ میرے گنا ہوں کا ۔ پھر بوچھا کہ آپ کو کس چیز کی خواہش ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے رب کی شفقت اور رحمت کی ۔ پھر حضرت عثان جائی نے فرمایا کہ کیا ہم آپ کے لیے وظیفہ جاری کر دیں آپ نے فرمایا کہ میان کی محصاس کی ضرورت نہیں ہے ۔ حضرت عثان جائی نے فرمایا کہ آپ کی بیٹیوں کے لیے کافی ہوگا ۔ جھے اس کی ضرورت نہیں ہے ۔ حضرت عثان جائی نے فرمایا کہ آپ کی بیٹیوں کے لیے کافی ہوگا آپ نے جواب دیا کہ آپ کو میری بچیوں کے فقر وفاقہ کا کیا خطرہ ہے میں نے اپنی بچیوں سے کہ تا کید کر رکھی ہے کہ وہ روز اندرات میں سورہ واقعہ بڑھا کریں۔ اس لیے کہ میں نے حضور اکرم کا گھڑ کے سنا ہے کہ جو محقر وفاقہ اگر میں۔ اس لیے کہ میں نے حضور اکرم کا گھڑ کے سنا ہے کہ جو محقر میں رات سورہ واقعہ بڑھنا کریں۔ اس لیے کہ میں وہ فقر وفاقہ کا شکار نہ ہوگا۔ (اسدالغابہ ۱۸۵۲۔ ۱۸۵۲)

# سيهسالا راعظم حضرت خالدبن الوكبدر طالنيز

۱۱:مشهوراسلامی سپهسالارحضرت خالدین الولیدسیف الله کی وفات کا وفت جب قریب آیا تو بروی حسرت سے فرمایا که میں میدانِ جنگ میں بار ہاشہادت تلاش کرتار ہا مگرمیری بیآرز و پوری نه ہوسکی 'اب میں اپنے بستر پر سفر آخرت کے لیے جانے کو تیار ہوں اور میرے پس کلمہ طیبہ لا اللہ الاً الله کے بعدسب سے مقبول اور پرامید ممل خیر میدانِ جنگ کی وہ اندھیری رات ہے جب میں ہتھیار باندھ کرتیز بارش کے اندر صبح تک کھڑار ہااور صبح کے وقت کفار پراچا تک حملہ کر دیا پھر فر مایا كه جب ميري وفات ہوجائے تو ميرے ہتھياراور ميرا گھوڑاسب اللہ كے راستے ميں وقف كر دينا ـ رضى الله عنه وارضاه ـ (البداية النهاية ١٢٣/٤)

# حضرت معاذبن جبل طالنيهٔ كووفات كےوفت جنت كى بشارت

۱۲: حضرت معاذبن جبل را التنفظ کے ایک صاحبر ادے کا طاعون عمواس کے زمانے میں انقال اللہ ہوگیا جس پڑآ پ نے کھمل صبر کیا پھرآ پ خود طاعون میں مبتلا ہو گئے جس پرآ پ نے فر مایا کہ دوست فقروفاقہ کے زمانے میں آیا ہے جونادم ہے وہی کامیاب ہے ( یعنی اپنی عاجزی کا اظہار کیا)راوی کہتے ہیں کہاں وفت میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیاد بکھد ہے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میرے رہے نے میڑی بہترین تعزیت کا انظام کیاہے میرے پاس میرے بیٹے کی روح آئی ہے اور اس نے مجھے خوشخری سنائی ہے کہ آنخضرت مَنَّا عَیْنِ مُملا مُکہ مقربین شہداء وصالحین کی سوصفوں کے ساتھ میری روح کے لیے دعائے رحمت کر رہے ہیں اور مجھے جنت کی طرف کے جارہے ہیں آپ پر بے ہوشی طاری ہوگئ تو سب نے دیکھا کہ گویا کہ آپ لوگوں سے مصافحہ کررہے ہیں اور کہدرہ ہیں ہیں مبارک ہو مبارک ہو میں ابھی تمہارے پاس آیا ہوں پهرآ پرملت فرما گئے۔ رضی الله عنه و أرضاه. (شرح الصدور ۱۲۰)

# مؤذن رسول بلال حبتى طالفين كاوفات كوفت ذوق وشوق

١١٠٠ - مؤذن رسول سيدنا حضرت بلال صبتى بالنفظ كي وفات كوفت ان كي أبليه في افسوس كا اظہار کرتے ہوئے کہا: واحزناہ۔ (ہائے افسوں آپ جارہے ہیں) تو آپ نے جواب دیا:

اطرباہ غدا نلقی الاحبة محمدًا وحزبه۔ (کتے سرورکی بات ہے کل ہم اینے دوستوں یعنی حضرت محرفًا فیڈ اللہ عنه و أرضاه۔ یعنی حضرت محرفًا فیڈ اللہ عنه و أرضاه۔ یعنی حضرت محرفًا فیڈ اللہ عنه و أرضاه۔ (کتاب العاقبہ ۲۳ مشاہیر کے آخری کلمات ۳۳)

### حضرت ابولغلبه شني طالفيهٔ كي سجده كي حالت ميں وفات

اله: حضرت ابونغلبه شنی طافیظ برے مشہور صحابی ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ ہے المید ہے کہ مجھے مرتے وقت اس طرح کی شدت نہیں آئے گی جیسے عام لوگوں کو پیش آتی ہے جنانچہ ان کی دعاءاس طرح قبول ہوئی کہ وہ ایک دن درمیان رات میں تہجد کی نماز پڑھنے میں مشغول سخے نماز کے دوران ہی سجد ہے کی حالت میں آپ کی وفات ہوگئ اسی وقت آپ کی ایک خواب دیکھا کہ آپ وفات پا چکے ہیں وہ گھبرا کراٹھی اور دوڑی ہوئی آپ کے مصلے تک آئی اس نے آپ کو آواز دی لیکن جواب ندار دُجاکر دیکھا تو سجد ہے کی حالت ہی میں مصلے تک آئی اس نے آپ کو آواز دی لیکن جواب ندار دُجاکر دیکھا تو سجد ہے کی حالت ہی میں آپ کی روح قبض ہو چکی تھی۔ در ضبی اللہ عنہ و اُدر ضاہ۔ (رالاصابة ۱۸۷۷)

## حضرت ابوشيبه خدري طالفنه كالأخرى كلام

13: صحابی رسول حضرت ابوشید خدری بی شیزاس فوج میں شامل سے جس نے قسطنید کا محاصرہ کر رکھا تھا ایک دن آپ نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آواز دی تو بڑی تعداد میں لوگ آپ کے گردجمع ہو گئے اس وقت آپ نے اپنے چہرے پر پردہ ڈال رکھا تھا اور آپ بیفر ما لوگ آپ کے گردجمع ہو گئے اس وقت آپ نے اپنے چہرے پر پردہ ڈال رکھا تھا اور آپ بیفر ما رہے تھے کہ مجھے جو نہ جانتا ہووہ جان لے کہ میں ابوشید خدری حضورا کرم شاہنے ہوگا کا صحابی ہوں اور میں نے خود جناب رسول الله مائی ہوگئے ہے بیار شاد سنا ہے کہ: ''جو خص بھی اللہ کے ایک ہونے کی اخلاص کے ساتھ گواہی دے وہ جنت میں واض ہوگا لہٰذااعمال صالح کرتے رہواور بھروسہ کرکے نہیں وفات یا گئے۔ رضی اللّٰہ عنہ و اُر ضاہ۔ (الاصابہ ۱۷۷۷)

### حضرت عمروبن العاص طالفيزرت واحد كحيضور ميس

۱۷: مشہوراسلامی سپدسالا راور صحابی جلیل حضرت عمر و بن العاص ملافظ نے وفات کے وقت بارگاہ ایز دی میں دونوں ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ پیکمات ارشاد فرمائے: "باد الھا" تو نے حکم دیا

اور ایک روایت میں ہے کہ انقال کے وقت آپ نے اپنے لشکر کے کمانڈروں اور محافظوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ کیاتم سب مل کے مجھے اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو؟ سب نے کہا' 'نہیں' تو آپ نے فر مایا کہ سب واپس چلے جاؤ۔ پھر آپ نے پانی منگا کر وضوفر مایا اور قبلہ رخ ہوکر مذکورہ دعا مانگی اور آخیر میں آیت کریمہ: لاّ اِلٰهَ اِلّا اَنْتَ سُنحنَكُ وَ اِنّی حُنُنُ مِنَ الظّلِمِینَ۔ یوسے ہوئے وفات مائی۔ دکتاب العاقمة کان

بوفت وفات حضرت اميرمعاويه طلين كالزائكيزوعا

1:17 نخضرت مَنَّا عَیْرِ الله کے برادر نبتی امّ المؤیمن حضرت امّ حبیبہ بڑا ہوں کے سکے بھائی کا تب وی اسلام کے نامور فات اور عظیم المرتبت امیر سیّدنا حضرت معاویہ بڑا ہوں کا وفات کے وقت حال یہ تھا کہ روتے ہوئے اپنے رخساروں کو زمین پر اللّتے پلٹتے تھے اور زبان پر عاجزی کے ساتھ یہ کلمات جاری تھے کہ: اے اللّٰہ! آپ نے آپنی کتاب میں بیاعلان فر مایا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کوتو معاف نہیں کرتا لیکن بقیہ گنا ہوں کو اگر چاہے تو معاف کر دیتا ہے لہذا اے رب کریم! مجھے ان لوگوں میں شامل فر ماجن کی مغفرت کا تو نے ارادہ کہا ہے'۔

پھریوں ارشاد فرماتے ہوئے کہ: اے اللہ! غلطی سے درگذر فرما' کوتا ہی سے صرف نظر فرما اور اپنی صفت حکم کی بدولت اس مخص کی جہالت کو معاف فرما جو تیرے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھتا' بے شک تو وسیع الشان مغفرت والا ہے' کسی بھی غلط کار کے لیے تیرے علاوہ کوئی جائے عافست نہیں ہے'،

پهرآب وفات پاگئے۔ رضی الله عنه و ارضاه۔ (البدایه والنبایه کا ۵۳۸)

سيرنا حضرت عبداللد بن زبير طالفي كى المناك شهادت

١٨: صحابي جليل خليفة المسلمين سيّدنا حضرت عبدالله بن زبير وللفيظ كوجب حجاج كي ظالم فوج نے م معظمہ میں ہر چہار جانب ہے محصور کر دیا اور مکہ میں رہنے والے اکٹرلوگ آپ کا ساتھ جھوڑ ا کرعاجز آ کرجاج کے دامن میں پناہ گزیں ہو گئے۔ یہاں تک کہ آپ کے دوصاحبزادوں نے بمجى حجاج كى امان ميں جانا قبول كرليا توبيه ياس انگيز حالات و مكي كرحضرت عبدالله بن زبير طِلْفَيْنَهُ ا بن والدهٔ محترمه حضرت اساء بنت ابی بمر خاففا کی خدمت میں حاضر ہوئے جو اس وقت بردھا ہے کی وجہ سے نابینا ہو چکی تھیں آپ نے والدہ محتر مہے عرض کیا کہ لوگ انہیں چھوڑ کر جا یے ہیں حتیٰ کہ اپنی سکی اولا دہمی اس نازک وقت میں داغے مفارقت دے چکی ہے اور بہت ہی ۔ ﴿ تھوڑے ہے لوگ اس وقت ان کے ساتھ بچے ہیں جن کوشد یدمحاصرہ کی وجہ سے پچھ د بر صبر کرنا بھی دو بھر ہے۔ دوسری طرف حجاج کےلوگ مجھے دنیا کالا کی دلا کر مقابلہ سے دستبر دار ہونے کو کہدرہے ہیں توامّاں جان! اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ کوئی اور مال ہوتی تو بیٹے کو جان بخشی کی راه اپنانے کا مشوره ویتی لیکن اس بوڑھی ماں کی قوت ایمانی کی دادد بیجئے کہ انہوں نے اپنے مجاہد بیٹے کواس طرح خطاب کیا'' بیٹے تم اپنے بارے میں زیادہ واقف ہوا گرمہیں سے یقین ہے کہم حق پر ہواور حق ہی کی دعوت دینے آئے ہوائیے اس موقف پر ثابت قدم رہو۔ جس برتمهار بے ساتھیوں نے جام شہادت نوش کرلیا ہے اورتم اپنے آپ کو حجاج کے امان میں دی کے اپنے کو بنی امیہ کے بچوں کے ہاتھ کا کھلونا مت بناؤ اور اگرتم بیرجانتے ہو کہتم نے محض دنیا کے لیے بیسب پچھ محنت کی ہے تو تم سے برا آ دمی کوئی نہیں تم نے نہ صرف اینے کو ہلاکت میں ڈ الا بلکہا ہے ساتھیوں کو بھی ہلاک کرڈ الا۔ بہرحال اگرتم حق پر ہوتو ڈرنے کی کیا بات ہے تہم بیل

دنیا میں رہناہی کتنے دن ہے؟ شہید ہوجانا بہتر ہے'۔

بوڑھی ماں کی اس حوصلہ افزاء گفتگو پر حضرت عبداللہ بن زبیر بڑھنے کواس قدر سرت ہوئی کہ بردھ کروالدہ کی پیشانی چوم لی اور فر مایا کہ اتمال جان! قشم بخدا یہی میری بھی رائے ہے میں نہ دنیا کی طرف مائل ہوں نہ مجھے دنیا کی زندگی محبوب ہے میں نے صرف احکام خداوندی کی بقاء کے لیے اور دین کی بیامالی پراظہار غضب کے مقصد سے مقابلہ کا ارادہ کیا تھا اور میں آ پ کے لیے اور دین کی بیامالی پراظہار غضب کے مقصد سے مقابلہ کا ارادہ کیا تھا اور میں آ پ کے

پاس صرف آپ کی رائے جانے آیا تھا چنانچہ آپ نے میری بھیرت میں مزید اضافہ کیا ا کے امّال جان کن کیجئے میں آج ہی شاید شہید ہوجاؤں گااس لیے آپ زیادہ ثم مت سیجئے گالاً الله کے مامنے سرتنگیم کر دیجئے گااس لیے کہ آپ کے بیٹے نے بھی قصداً گناہ ہیں آ اور نہ بھی کوئی بے حیائی کا کام کیا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم میں جسارت کا ارادہ کیا تھا اور ن کسی کوامان دیے کریے وفائی کی اور نہ اس نے جان بوجھ کر کسی مسلمان یاذی کے ساتھ تا انصافی کامعاملہ کیااور نہ ہی میں اپنے کسی مقرر کردہ گورز کے کسی ظلم پر راضی ہوا بلکہ میں نے اس پر نکیر کیا اور میرے نزدیک کوئی چیز رضائے خداوندی سے زیادہ قابل ترجیح نہیں رہی۔اے اللہ! میں بیا بات اینے تزکیہ کے لیے ہیں کہدرہا ہوں اے اللہ! تھے میری اور میرے علاوہ کی ہر حالت کاعلم ہے میں نے بینفسیل صرف اپنی والدہ کی تعزیت اور ان کی تسلی کے لیے بیان کی ہے پھر آپ کی والدهٔ ماجدہ نے کمال صبر کا ثبوت دیتے ہوئے آپ کو دعا ئیں دیں اور جب چلتے ہوئے سینے! سے چیٹا کرالوداع کہنے لگیں تو انہیں محسنوں ہوا کہ عبداللہ بن زبیرلو ہے کی زرہ پہنے ہوئے ہیں تو فرمایا بیٹے شہادت کے طلبگاروں کا بیلبانل نہیں ہوا کرتا۔عبداللہ بن زبیر مِنْ النَّهُ نے عرض کیا کہ المال جان! بيمس نے صرف آپ کی خاطر داری اور تسکین قلب کے لیے پہنی تھی۔والدہ نے فرمایا کہ اچھااب اتار دو۔ چنانچہ آپ نے زرہ اتار دی اور والدہ سے آخری سلام لے کرمسجد حرام میں تشریف لائے پوری شجاعت اور بہادری کے ساتھ مسجد حرام کے درواز وں پر بھیڑ لگائے ہوئے دشمن کے فوجیوں کو بار بار تتر ہتر کرتے رہے۔ جاج کی طرف سے لگائی گئی تو پوں کے گولے برابرآپ کے اردگر دگرتے رہے لیکن آپ اپنے بیچے کھے ساتھیوں کولے کر پوری استفامت کے ساتھ محاذیر ڈیٹے رہے۔ جمادی الاولی ۳ کھی سترہ تاریخ کی پوری رات آپ نے نماز میں گذار دی پھر پھھ دیر آ رام کر کے فجر کے لیے بیدار ہوئے اور فجر میں مکمل تال کے ساتھ سورہ کن کی تلاوت فرمائی پھر آپ نے مختصر تر غیبی خطبہ دیا اور آخری مقالبے کے لیے نکل پڑے اور اس زور سے محاصرین پرحملہ کیا کہ وہ مقام جو ن تک واپس لوٹے پر مجبور ہو گئے۔ اس دوران ایک اینٹ آپ کے چرے پر گل جس سے پوراچرہ خون میں تربہتر ہو گیااور آپ زخم کی تاب ندلاکرز مین پرگر پڑے بید مکھ کرمحاصرہ فوجی جلدی ہے آپ کی طرف لیکے اور آپ کوشہید كرؤالا الله وانا اليه راجعون رضى الله عنه وأرضاه (البدايه والنهايه ٧٣٦-٧٣٤/) شہادت کے بعد جاج بن یوسف نے آپ کا سرمبارک کا نے کرعبد الملک بن مروان کے پاس دارالخلافہ دمش روانہ کر دیا اور بقیہ حصہ بدن سولی کے طور پر مقام قحو ن میں لاکا دیا والدہ ماجدہ حضرت اساء بڑھنا تھ ھال قدموں سے اپنے شہید بیٹے کی لاش دیکھنے آ میں گراس حال ماجدہ حضرت اساء بڑھنا تھ ھال قدموں سے اپنے شہید بیٹے کی لاش دیکھنے آ میں اور آ تکھوں سے میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا کافی دیر تک بیٹے کے لیے دعا میں کرتی بیں اور آ تکھوں سے ایک قطرہ بھی آ نسوکا نہ نکلا اسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جاج بن یوسف نے حضرت اساء خودہی آپ کے پاس آیا 'اور کہنے لگا' دیکھا میں نے اللہ کے دشمن کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت اساء بڑھنے نے پوری حاضر دماغی سے جواب دیا کہ میرا خیال ہے کہ تو نے اگر چہمیر سے حضرت اساء بڑھنے نے بوری حاضر دماغی سے جواب دیا کہ میرا خیال ہے کہ تو نے اگر چہمیر سے بیٹے کی دنیا خراب کر دی مگر اس نے تو تیری آخرت تباہ و ہر باد کر دی ہے ۔ پھر فرمایا کہ میں نے تخضرت مُنافیخ کے سنا ہے کہ بو تقیف میں دوخض پیدا ہوں گا نہی میں سے ایک بڑا جھوٹا ہوگا آ و محمو نے (مختار بن عبید) کو ہم نے درکھ کیا اورخوزین کی اور دورانخ سے جواب دیا گھنگوس کر حجاج سے بچھ جواب اور دورمراخت خوزین کی کرنے والا ہوگا تو جھوٹے (مختار بن عبید) کو ہم نے درکھ کیا اورخوزین کی نے دوالا میر حفیل میں تو ہی ہے حضرت اساء بڑھنا کی بیا تھنگوس کر حجاج سے بچھ جواب نہ بڑا اور واپس لوٹ آیا۔ (مخص مسلم شریف ۱۲/۱۳۱۲ البدائی النہایہ ۱۳۵۸)

سيدنا حضرت سلمان فارسى طلخنهٔ كاوفات كے وفت حال

سیّدنا حضرت سلمان فاری برایشیز و فات کے وقت رونے گئے ہو چھا گیا کہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بشم بخدا میں موت کے ڈریا دنیا کی رغبت کی وجہ سے نہیں رور ہا' بلکہ بات سے جہ ہم سے آنخضرت مَنالِقیٰ ہے یہ عہد لیا تھا کہ'' دنیا سے تمہاراتعلق بس اتنا ہونا جا ہے جو سے کہ ہم سے آنخضرت مَنالِقیٰ ہے یہ عہد لیا تھا کہ'' دنیا سے تمہاراتعلق بس اتنا ہونا جا ہے جو ایک مسافر کو تو شہر سے ہوتا ہے' (اب بیڈر ہے کہ کہیں اس عہد کی پاسداری میں کوئی کوتا ہی نہ ہو گئی ہو) مگر جب آپ کا ترکہ دیکھا گیا تو کل ۳۰ درہم نظے جبکہ آپ جائیٰ اس وقت شہر مدائن کے گورنر تھے۔ (کتاب العاقبہ ۱۳۷۷)

حضرت عبادہ ڈائٹنڈ کا آخری ؤم تک حدیث نبوی میں اشتغال حضرت عبادہ بن صامت ڈاٹٹنڈ کی وفات کے وفت ان کے قریب میٹھا ہوا کی شاگرد رونے لگا۔ آپ نے رونے سے منع فر مایا اور کہا کہ: "میں اللہ کے فیصلے پردل وجان سے را ہوں" پھر فر مایا کہ:" جتنی حدیثیں مجھے معلوم تھیں سب بیان کردیں بس ایک رہ گئی ہے" چنا م

ہوں'' پھر فر مایا کہ:'' جنتی حدیثیں مجھے معلوم تھیں سب بیان کر دیں بس ایک رہ گئی ہے'' چنا آ وہ حدیث بھی بیان فر مادی' (جس کامضمون بیہ ہے کہ ہر کلمہ گو جنت میں جائے گا) اس کے بعا روح قفس عضری سے پرواز کر گئی۔اناللہ واناالیہ راجعون۔(مشاہیر کے آخری کلمات ۲۱)

حضرت انس طالغة برحالت رجا كاغلبه

صحابی جلیل ٔ خادم رسول سیدنا حضرت انس طلانیز نے وفات کے وفت حاضرین سے ارشاد

''کل میدانِ محشر میں لوگ اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت کے ایسے نظارے دیکھیں گے جو کسی انسان کے خواب وخیال میں بھی نہآئے ہوں گے''۔

لین آب دنیاہے جاتے وقت اللہ کی رحمت سے ایسے پر امید تھے گویا آپ اپنی آئھوں اللہ کے رحمت کا مشاہدہ فر مار ہے تھا۔ (کتابُ العاقمة ٢٦)

حضرت عبدللدا بن عباس ظافها كووفات كوفت بشارت

مفسرقرآن سیدنا حضرت عبدالله ابن عباس رفی کووفات کے جب دن کیا جانے لگاتو ایک نہایت حسین وجمیل اور بے مثال سفید پرندہ نما کوئی شکی آکرآپ کے کفن کے اندر چل گئی اور پھر واپس نہ نکلی عفان کہتے ہیں کہ لوگوں کا خیال بیرتھا کہ بیر پرندہ آپ کے علم وعمل (کی صورتِ مثالیہ) تھی اور جب آپ کوقبر میں رکھا گیا تو کسی انجان شخص نے بلند آواز سے بی آیت پر بھی اور ایک روایت میں ہے کہ قبر سے بی آواز آئی : یاآیت کیا النّف سُ المُطَمَئِنَةُ ارُجِعِی الی پر بھی اور ایک روایت میں ہے کہ قبر سے بی آواز آئی : یاآیت کیا النّف سُ المُطَمَئِنَةُ ارُجِعِی الی رَبِّ کِ رَاضِیةً مَرُضِیَةً فَادُخُلِی فِی عِعْدی وَادُخُلِی جَنّبی دوالفرد ۲۰۲۷)

(اے اطمینان والی روح! تو اپنے پروردگار کے جوارِ رحمت کی طرف چل'اس طرح سے کہتو اس سے خوش اور وہ بچھ سے خوش 'پھرادھر چل کرتو میرے خاص بندوں میں شامل ہوجاء'اور میری جنت میں داخل ہوجا)۔(الداروالنہارہ ۱۸۷۷)



# خليفه راشدسيدنا عمر بن عبدالعزيز عيند باركاه ذولجلال ميس

ظیفہ راشد سیّد نا حضرت عمر بن عبدالعزیز مینید کوآپ ہی کے ایک آ زاد کردہ غلام نے ایک بزاردینار کی لالح میں آ کر زبر دیدیا۔ آپ کو جب احساس ہوا! تو اس غلام کو بلایا اور اس سے وہ دینار لے کر بیت المال میں واضل فرماد یے اور پھر کہا کہ بس اب تو جہاں جا ہے بھاگ جا اس لیے کو آگر پکڑا گیا تو لوگ مجھے نہ چھوڑیں گے۔ پھر آپ سے کہا گیا کہ اپن اولا د (جن کی عقد ادبارہ تھی) کے لیے بچھ وصیت فرما دیجئے (کہ ان کی زندگی وسعت وعافیت میں گذر ہے) تو آپ نے فرمایا کہ: ''میرا گراں وہ خدا ہے جس نے کتاب نازل فرمائی اور وہ بی نیک لوگوں کا تو آپ نے فرمایا کہ: ''میرا گراں وہ خدا ہے جس نے کتاب نازل فرمائی اور وہ بی نیک لوگوں کا تکہ بان ہے 'اور میں ان بچوں کو کسی دوسرے کا حق ہر گرنہیں دوں گا' کیونکہ وہ دو حال سے خالی نہیں ۔ اور میں ان بچوں کو اللہ ان کا کارساز ہے اورا گر برے ہیں تو میں انہیں مال دیکر اللہ کی معصیت میں خود شریک نہیں ہونا چا ہتا۔ اس کے بعد آپ نی سب اولا دکو بلاکر ان سے بھی براہ راست یہی بات کہی اور ان سے تبلی کے کلمات فرمائے۔ مرض الموت میں بعض حضرات نے بھر آپ کو رائے دی کہ آپ یہ دینہ منورہ تشریف ہے کیس تا کہ وفات کے بعد آپ کی تدفین آپ کو رائے دی کہ آپ یہ دینہ منورہ تشریف ہے کہ میں ہوتو آپ نے صاف فرما دیا میں اپنا کو ہرگز آپ کے ساف فرما دیا میں اپنے کو ہرگز آپ کے ساف فرما دیا میں اپنے کو ہرگز

پھر جب وفات کا وفت قریب آیا تو فر مایا کہ مجھے بٹھا دو کوگوں نے بٹھا دیا تو آپ نے تیم جب وفات کا وفت قریب آیا تو فر مایا کہ مجھے بٹھا دو کوگوں نے بٹھا دیا تو آپ نے تیم مرتبہ بیدوعا فر مائی:''اے اللہ! میں ہی وہ ہوں جس کوتا ہی کی اور تو نے اپنے مجھے (بہت می باتوں ہے ) منع فر مایا مگر میں ان کا مرتکب ہوگیا' کیکن کوتا ہی کا اور تو نے اپنے مجھے (بہت می باتوں ہے ) منع فر مایا مگر میں ان کا مرتکب ہوگیا' کیکن کا اللہ اللہ تیر سے سواکوئی معبوز ہیں''۔

پھرسراٹھاکرایک طرف تیزنظروں سے گھورکردیکھا'لوگوں کے بوجھنے پر بتایا کہ میں ایسے لوگوں کو بچھنے پر بتایا کہ میں ایسے لوگوں کو اپنے سمامنے دیکھ رہا ہوں جونہ تو جنات ہیں اور ندانسان ہیں' پھر پچھ ہی دیر میں آپ کی وفات ہوگئی۔اناللہ داجعون۔ (البدایہ دالنہایہ لفنا ۱۳۳۹)

موت کی یاد

امام اعظم امام الوحنيفه عينيه كي سجده كي حالت ميس وفات خلیفہ ابوجعفر منصور عباس نے امام اعظم عارف بالله ٔ حضرت امام ابوحنیفہ بینید کوکوفہ سے بغداد بلایااور قاصی بننے کی پیش کش کی۔ آپ کے انکار کرنے پراس نے قید خانہ میں ڈلوادیا 'اور ہردن آپ کو باہرنکال کرنہایت نے دردی سے کوڑے لگائے جاتے جس سے آپ لہولہان ہو جاتے۔ دی دن تک برابریم کمل ہوتار ہا' پھرآ پکوز بردی زہر پینے پر مجبور کیا گیا' چنانچہ ابھی قیدخانہ میں رہتے ہوئے کل پندرہ دن ہی ہوئے تھے کہ آپ مختبوں کی تاب نہ لا کراور زہر کے ا تر سے سخت متاثر ہوکرہ کے سال کی عمر میں مظلومانہ حالت میں بارگا ہ ایز دی میں حاضر ہو گئے۔ انالله وانا اليه راجعون ابوحمان زيادي كهتم بين كه جب حضرت الامام في ابنا آخري وقت محسوس فرمایا تو سجدہ میں چلے گئے اور اس حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی رحمہ اللہ تعالیٰ

جنازه قیدخانه سے باہرلایا گیا' بغداد کے قاضی حسن بن عمارہ نے عسل دیا' ابور جاء جو سل دیے میں شریک تھا کہتے ہیں کے مسل کے وقت میں نے آپ کابدن دیکھا جوانتہائی نحیف تھا' عبادت نے اسے پھلا کرر کھ دیا تھا'ابھی لوگ عسل سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ہزاروں ہزار لوگ آپ کی زیارت کے لیے جمع ہو گئے انداز أپچاس ہزار افراد نے نمازِ جنازہ پڑھی مجمع کی کثرت کی وجہ سے چھمر تبہنمازِ جنازہ پڑھی گئی اور عصر سے بل آپ کی تدفین ممکن نہ ہوسکی۔ (عقودالجمان:۲۰۳۰-۲۱۳)

# حضرت امام مالك عبينيه كي وفات

امام دارالبحر ة ما لك بن انس مينيد جومدينه منوره مين وفات كان قدرمشاق تنظي كهمر کے آخری حصہ میں مدینہ کے باہر اسفار کو قطعاً ترک فرما دیا تھا، کہ نہیں اور وفات نہ ہوجائے چنانچہاللہ تعالیٰ نے آپ کی آرز و پوری فرمائی اور مدینہ میں وصال ہوا اور جنۃ ابقیع میں وفن کی سعادت ملى انقال سي قبل شهادت كاكلمه يراها ، پهريه آيت براست رب زلله الامر من قبل ومن بعُد۔ ( علم اللہ ہی کا ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی ) پھرای رات وفات پا گئے اس وفت ي كي عمر ٨٥ ممال تقى - (البدايه والنهايه ٢٠٣/٩)

# وفات کے وفت حضرت امام شافعی عبید کا حال

موت کی باد

امام مزنی کہتے ہیں کہ مرض الموت میں حضرت امام شافعی کی خدمت میں حاضر ہوا' اور پوچھا کہ آپ نے سے کی؟ تو حضرت نے فر مایا کہ میری صبح اس حال میں ہوئی کہ' دنیا سے رحلت کو تیار ہوں' دوستوں اور احباب سے فرقت کا وقت ہے' اپنے برے اعمال سے ملاقات ہونے والی ہے' موت کا پیالہ پینے کے قریب ہوں اور اپنے پروردگار کی خدمت میں حاضر ہونے والی ہوں' اب مجھ معلوم نہیں کہ میری روح جنت کی طرف جائے گی کہ میں اسے مبار کباددوں یا جہنم کی طرف جائے گی کہ میں اسے مبار کباددوں یا جہنم کی طرف جائے گی کہ میں اسے مبار کباددوں یا جہنم کی طرف جائے گی کہ میں اس کی تعزیت کروں' ۔ (کتاب العاقبہ: ۹۰)

تعاظمنی ذنبی فلُمَّا قَرَنته کم بِعُوكَ رَبی كَانَ عَفُوكَ اَعُظَما تَعَاظَمنی ذَنبی فلُمَّا قَرَنته کم بِعُوكَ رَبی كَانَ عَفُوكَ اَعُظَما بِی معافی بین ایخ گناه کو بہت عظیم سمجھتا ہوں گر جباے پروردگار! اس کا مقابلہ تیری معافی سے گناہوں سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔
سے کرتا ہوں تو تیری معافی یقینا میرے گناہوں سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔
(مشاہرے آخری کلمات ۱۲)

حضرت امام احمد بن عبند كى سرخ روكى

" فتنہ خلق قرآن کے موقع پرایمانی جرات اور اسلامی حمیت کی تابناک مثال قائم کرنے والی اسلامی تاریخ کی عظم شخصیت حضرت امام احمد بن صنبل بہتے نے وفات سے قبل ایک وصیت کھی جس میں اپنے وارثین کو گرانقذر صبحتیں فرما ئیں کھر بچوں کو بلا کر پیار کیا اس کے بعد برابر اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا میں مشغول رہے مرض کی شدت کے دوران ایک مرتبہ آپ کی زبان سے یہ کلمات نکلے لابعد (ابھی نہیں 'ابھی نہیں ) تو صاحبز ادے نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ سے یہ کلمات نکلے لابعد (ابھی نہیں 'ابھی نہیں ) تو صاحبز ادے نے بوجھا کہ حضرت یہ آپ سے مرفر مارہے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ گھر کے ایک کونے میں ابلیس انگلیاں وانتوں میں دبائے گھڑا ہے اور کہدر ہاہے: فتنی یا احمد یعنی اے! تم میرے ہاتھ سے نکل وانت نہ ہوجا کے۔

وفات سے پچھ پہلے آپ نے گھر والوں سے کہا کہ وضوکرا کیں 'چنا نچہ آپ کو وضوکرایا گیا آ آپ ذکر و دعا میں مشغول رہے اور وضو کی ہر ہر سنت کا خیال فرماتے رہے حتیٰ کہ انگلیوں میں خلال بھی کروائی پھر جیسے ہی وضو پورا ہوا آپ کی روح پرواز کرگئی۔ انا للہ واناالیہ راجعون' جعہ کے دن صبح کے وقت آپ کے وصال ہوا' آپ کی وفات خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئ لوگ نم سے نڈھال ہوکر بر'کوں پرنکل آئے' جب جنازہ باہر آیا تو بغداد کر گئی کو چوں میں تا صد نظر آ دمی ہی آ دمی نظر آتے تھے'لاکھوں افراد نے نمازِ جنازہ پڑھی' اور زبر دست مجمع کی وجہ سے عصر کے بعد آپ کی تد فین عمل میں آسکی۔ (البدایہ والنہایہ ۱۹۲۱)

# تاریخ کاسب سے برا جنازہ

حضرت امام احمد بن طنبل مینید فرما یا کرتے تھے کہ ہمارے اور اہال بدعت (قائلین خلق قرآن) کے درمیان فیصلہ ہمارے جنازے دیکھ کرہوگا، چنانچہ یہ فیصلہ اس طرح ہوا کہ آپ کے خافین کے جنازوں میں تو بس گنتی کے لوگ شریک ہوئے کسی نے ان کا کوئی غم نہ منایا، جبکہ حضرت امام احمد بن طنبل نویند کے جنازہ کی نماز پڑھی گئی تھی تو اندازہ لگایا گیا کہ ۲۵ لا کھافراد نے آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کی، عبدالو ہاب وراق کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت یا تاریخ اسلام میں اس سے بڑے کی جنازہ کا شہوت نہیں ملتا، اس دن اس عظیم جمع کودیکھ کر ۲۰ ہزار کے قریب غیر مسلم دولت اسلام سے مشرف ہوئے۔ (البدلیة والنہلة ۱۳۰۰) 201

الله اکبر! یہ ہے الله والوں کا حال کہ وہ جب دنیا سے اٹھتے ہیں تو نہ جانے کتے دلوں کی آ ہوں اور سسکیوں کے ساتھ ان کو دِل کی گہرائیوں سے خراجِ عقیدت پیش کیا جاتا ہے جبکہ اکثر وُنیا دار جب دنیا سے جاتے ہیں تو محدودا فراد ہی پران کی جدائی شاق ہوتی ہے اور بس!

# بعض صالحين كے حالات وفات

 ا پندرت کے قاصد کا منتظر ہوں ' پنتہ ہیں وہ مجھے جنت کی خوشخبری سنائے گایا جہنم کی؟'' ( کتاب العاقبة : ۷۰ )

حضرت ابوعطیہ المذبوح موت کے وقت گھبرانے گئے لوگوں نے کہا کہ کیا موت سے کھبراتے ہیں؟ فرمایا: میں کیوں نے گھبراؤں 'بیتوالیا وقت ہے کہ مجھے پہتی کہ مجھے کہاں گھبرائے ہیں؟ فرمایا: میں کیوں نے گھبراؤں 'بیتوالیا وقت ہے کہ مجھے پہتی کہ مجھے کہاں لے جایا جائے (جنت میں یا جہنم میں)۔ (کتاب العاقبة: ۵۰)

حضرت فضيل عياض عبيات بروفات كقريب غشى طارى ہوء كھر جب افاقه ہوا تو فرمايا:

( كتاب العاقبة ٤٠٠)

( كتاب العاقبة ٤٠٠)

معرت جنید بغدادی میرید نے انقال سے کچھ پہلے ہی قرآن پاک تلاوت کر کے ختم فرمایا۔ حاضرین نے کہا کہ ایسی شدت کے وقت بھی آپ نے تلاوت موقوف نہیں کی؟ تو آپ نے فرمایا: ''اس وقت سے زیادہ میرے لیے پڑھنے کا کونسا وقت ہوگا' اس وقت میرے اعمال نامے کیلئے جارہے ہیں پھرآپ نے تکبیر پڑھی اور جان جال آفریں کے سر مک می

بیز آپ کووفات سے پہلے جب کلمه طیبه کی تلقین کی گئی تو فر مایا کہ '' بیکمه میں بھولا ہی کب ہوں جو مجھے یاد دلایا جائے'۔ بینی آپ کو ذکر خداوندی کا ملکه یا د داشت حاصل تھا جوتصوف و سلوک کامنتہائے مقصود ہے۔ (کتاب العاقبہ ۵۰۰)

حضرت عبدالله بن المبارك بمند نے وفات كے وقت آسان كى طرف نظر آشائى پھر مسكرائے اور فرمایا: لمثل هذا فلیعمل الغملون (ایسے ہی وقت کے لیے عاملین عمل مسكرائے اور فرمایا: لمثل هذا فلیعمل الغملون (ایسے ہی وقت کے لیے عاملین عمل کرتے ہیں)۔ (کتاب العاقبة: ۷۰)

#### بانعویه فصل:

### بزع کے عالم میں تیاردارکیا پڑھیں؟

جب آدمی برنزع کا عالم طاری ہو اور موت کی شدت شروع ہو جائے تو اس وقت خاضرین کوسورہ کیلیون شریف کی تلاوت کرنی جا ہیں۔اس سے روح نکلنے میں سہولت ہوتی ہے۔ خاصرین کوسورہ کیلیون شریف کی تلاوت کرنی جا ہیں۔اس سے روح نکلنے میں سہولت ہوتی ہے۔ موت کی یاد

بعض ضعیف روایتوں میں بھی بیمضمون وارد ہے کہ آنخضرت مَنَّاتِیْزِ کہنے ارشادفر مایا: مَا مِنْ مَيْتَ يَقُواً عِنْدُ رَاسِهِ يلسَ إلا هُوَ الله عَلَيْدِ (كتاب العاقبة: ٧٠) "جس مرنے والے کے سرکے قریب سور کا کیلین شریف پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر معامله آسان فرمادیتا ہے'۔

اور حضرت جابر بن زید منافظۂ فرماتے ہیں کہ سور ہ رعد پڑھنے ہے بھی مرنے والے کو سہولت آور آسانی نصیب ہوتی ہے۔ (ابن ابی شیبہ ۱۳۵/۳۳)

اورمستحب ہے کہزع کے وقت میت کارخ قبلہ کی جانب کر دیا جائے اوراس کے سامنے كلمه طيب لا الدالا الله بلندآ وازي پڑھاجائے۔ گراسے با قاعدہ پڑھنے كاحكم ندديا جائے كہ کہیں وہ وہ جھنجھلا کرا نکار نہ کر دےاور جب وہ ایک مرتبہ پڑھدے تو بار بار پڑھنے پر بھی زور نہ ڈالیں۔(درمخار۲/۸۷۔۸۰)اور جب روح پرواز کر جائے تو اس کے جباڑوں کوکسی پی وغیرہ سے بانده دیں اور اس کی آئیس بند کر دیں اور آئھ بند کرنے والا بیدعا پڑھے۔ بستم اللّٰہ وعلیٰ ملة رسول الله\_ (شرح العدور: ١٠٠) پرميت كے پاس خوشبوكانظم كرديا جائے اور ناپاك لوگ جنبی اور حائضہ عورتیں وغیرہ اس کے پاس سے ہٹ جائیں اور اعز اءوا قرباء کواس کی موت کی اطلاع دیدی جائے اور بخہیز وتکفین میں حتی الامکان جلدی کی جائے۔(درمختار۳۸/۲۳)اور میت کو جب تک عسل نه دیدیا جائے اس وقت تک اس کے قریب بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت نه كريں عسل كے بعد كرسكتے ہيں اى طرح گھرنے دوسرے كمرے ميں بھى كرسكتے ہيں۔ (شای۳/۸۵)

# تدقین میں جلدی کریں

جہاں تک ممکن ہومیت کی تدفین میں جلدی کرنی چاہیے۔خواہ مخواہ انظار میں وفت ضائع نه كياجائے۔ آنخضرت مَنَّالِيَّةِ مِهمن ارشادفر مايا ہے:

قَالُ اَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ لَعَلَّهُ قَالَ تُقَدِّمُوْنَهَا عَلَيْهِ وَإِنْ تَكُ غَيْرُ ذَٰلِكَ فَشَرُ تَضَعُونَهُ عَنْ رِّقَابِكُمْ

[بنحاری: ۱۳۱۵ ابوداود: ۳۱۸۱ ترمذی: ۱۰۱۰ نسائی: ۹۰۹ ابن ماجه: ۱٤۷۷

'' جنازہ کو لے جانے میں جلدی کرو۔اس لیے کہا گروہ اچھا آدمی ہے تو تم اس کو بہتر ٹھکانے تک جلدی پہنچاؤ کے اور اگر اچھا نہیں ہے تو تم اپنے کا ندھوں سے برائی کا بوجھ دور کرو کے۔(بینی بہرصورت تبخیل بہتر ہے) کے۔(بینی بہرصورت تبخیل بہتر ہے)

ے۔رس، ہر رست میں آپ مَنَا اللّٰهُ عَلَمْ اللّٰهِ عَلَمْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمِلْمُلْمِلْمُلْمُ اللّٰمِلِم

وَعَجِلُوا بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَجَيْفَةِ مُسْلِّم إِنَّ تَحَبِّسَ بَيْنَ ظَهُرُ إِنِّي أَهْلَهُ-

(ابو داؤد شریف ۲/۰۵۰ شامی ۸۳/۳)

''اوراس کی تیاری میں جلدی کرو کیونکہ سی مسلمان کی لاش کا اس کے گھروالوں کے درمیان پڑے رہنا مناسب نہیں ہے''۔

پرسیر ہوں ہوں کہ است کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضرات فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر کسی اس تعمیل کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضرات فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر کر نامکروہ شخص کا جمعہ کی ضبح کو انتقال ہوجائے تو محض اس وجہ سے جمعہ کی نماز جنازہ میں بڑا مجمع شریک ہوجائے گا' بلکہ جسے ہی تیاری مکمل ہونماز جنازہ پڑھ ہے کہ اس کی نماز جنازہ میں بڑا مجمع شریک ہوجائے گا' بلکہ جسے ہی تیاری مکمل ہونماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دینا چاہیے۔ (درمخار۱۳۲/۳)

# نماز جنازه اورند فین میں شرکت کا تواب

مسلمان کی نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت کا براعظیم تواب احادیث طیبہ میں وارد ہے۔
ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر بی ایک کو بیہ معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہر برہ جائی روایت کرتے ہیں
کہ آنخضرت من اللہ بن عمر بی ایک کو بیہ معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہر برہ جائی روایت کرتے ہیں
تہ فین تک شامل رہے تو اس کو دو قیراط کے برابر تواب ملتا ہے اور ہر قیراط کی مقداراحد پہاڑ کے
برابر ہوتی ہے۔ یہ ظیم اجرو تواب بن کر حضرت عبداللہ عمر بی کو یقین نہیں آیا اور انہوں نے ام
المومنین حضرت عاکشہ صدیقہ جی نے انسوس کے ساتھ فر مایا کہ ہم نے بہت سے قیراط ضائع کر
دی تو حضرت عبداللہ بن عمر بی جان کا فرما کے ساتھ فر مایا کہ ہم نے بہت سے قیراط ضائع کر
دی تو حضرت عبداللہ بن عمر بی جان اکثر نماز جنازہ میں شرکت کر کے واپس آ جاتے تھے دفن
میں شریک نہ ہوتے تھے۔ (مسلم شریف الحد)

D MY CA موت کی یاد

اور حضرت عبدالله بن عباس ٹانفا فرماتے ہیں کہ مؤمن کوسب سے پہلا بدلہ بیردیا جاتا ہے کہائی پر نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ (نوادرالاصول ۳۸۲/۱) اس روایت سے معلوم ہوا کہ کثرت کے ساتھ جناز ہ کی نماز وں اور تد فین میں شرکت کر کے اپنے کوزیادہ سے زیادہ اجر وبڑاب کامستحق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بیمل 'بالخصوص ا پی موت کو یا د دلانے کا بہترین اور مؤثر ذریعہ ہے۔ دوسرے کا جنازہ دیکے کراپنا جنازہ اور اپی موت ہے اختیار باد آ جاتی ہے اور دِل ہے اختیار بول اُٹھتا ہے کہ آج اس کی باری ہے کل ہماری باری ہوگی\_

### جنازه قبرستان میں

جب جنازه قبرستان پہنچ تو ساتھ چلنے والوں میں سے کوئی مخض اس وقت تک بیٹھنے کی کوشش نہ کرے جب تک کہ جنازہ کی چار پائی کندھوں سے اتار کرینچے زمین پر نہ رکھ دی جائے۔ (مسلم شریف ۱/۳۱۰) اس کے بعد میت کوفیر میں اتار نے کی تیاری کی جائے اور قبر میں أتارن والعصرات ميت كور كهت وقت: بسُم الله وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ و (الله كنام سے تجھے رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول کے دین پر تجھے اللہ کے حوالہ کرتے ہیں) کا ور دکریں اور پھرمیت کوکروٹ سے دائیں طرح قبلہ روکر کے کٹادیں۔ (درمختار ۱۳۱/۱۳۱)

اس کے بعد قبر برابر کر کے اس پرمٹی ڈالی جائے۔ ہر خص کا تین مٹھی مٹی ڈالنامسنون ہے اور بہتر ہے کہ پہلی مٹی ڈاملتے وفت مِنْهَا خَلَقُنْگُیم؟ (اس مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا) دوسری مٹھی ڈالتے وقت وفیعها نعیدُ کے (اوراسی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹارہے ہیں) اور تیسری متھی ڈالتے وقت: منها نُخر حکم تَارَهَ أُخرى (اور اس میں سے ہم (قیامت میں) تمہیں دوباره نکالیں گے ) پڑھیں۔(شای۳/۱۳۳)

اور دفن کے فور أبعد حاضری کولوٹنانہیں جا ہے بلکہ پچھ دیر قبرستان میں رہ کر دعا اور ایصال تواب میں مشغول رہنا مسنون ہے۔ کیونکہ ان لوگوں کے قبرستان میں موجود رہنے سے مرنے والكوانسيت اور دهارس نصيت موتى بايك روايت من بها:

كَانَ النَّبِى ﷺ إِذَا فَرَغ مِنْ دَفَنِ الْمَيِّتِ وَقَلَ عَلَى قَبْرِهٖ وَقَالَ: اسْتَغْفِرُوْا

لِاخَيْكُمْ وَاسْنَلُوا اللَّهِ لَهُ التَّثْبِيْتَ فَإِنَّهُ اِلْأَنِ يُسْأَلُ-

(ابوداؤو شریف ۹/۲ ه ۶ شامی ۱ ۲/۹ ۹)

''آ مخضرت مَنَّا اللَّهُ جَبِ میت کے دن سے فارغ ہوتے تو اس کی قبر پر وقوف فر ماتے اور ارشاد فر ماتے کو است ارشاد فر ماتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کر واور اس کے لیے ثابت قدمی کی درخواست کروں کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا جانے والا ہے'۔

اور حفرت عبداللہ بن عمر تا فیا فرماتے تھے کہ ونن کے بعد قبر پر سورہ بقرہ کی ابتدائی اور

ہزائی استری ہے۔ (شای ۱۴۳/۳) اور حضرت عمر و بن العاص بڑا تیز سے مردی ہے

کہ انہوں نے انتقال کے وقت گھر والوں کو وصیت فرماتے ہوئے کہا کہ: جب میرا انتقال ہو

جائے تو میرے جنازہ کے ساتھ نہ تو کوئی رونے والی عورت جائے اور نہ آگ ساتھ لی جائے۔

(کیونکہ بیز مانۂ جاہلیت کی علامات تھیں) پھر جب تم مجھے دن کر چکو تو میری قبر پر پچھ پانی کا

چھڑکاؤ کر دینا' پھر جتنے وقت میں ایک اونٹ کو ذیح کر کے اس کے گوشت کو قسیم کیا جاتا ہے

اتنے وقت تک تم لوگ میری قبر کے پاس ہی رہنا تا کہ میں تم سے انسیت حاصل کرسکوں اور بیہ

دیکھوں کہ میں اپنے رب کے قاصدوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ (مسلم شریف کر کے ا)

دیکھوں کہ میں اپنے رب کے قاصدوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ (مسلم شریف کر کے ا)

### قبروں کو پختہ بنانایاان کی بے حرمتی کرناممنوع ہے

قبروں کے متعلق شریعت اسلامیہ نے انتہائی اعتدال کا راستہ اپنایا ہے۔ شریعت نہ تو اس کی اجازت دیتی ہے کہ قبروں کو پختہ بنا کر ان کی حدسے زیادہ تعظیم کی جائے اور نہ ہی اس کی اجازت دیتی ہے کہ قبروں کی کسی طرح بے حرمتی کی جائے یا اس پر پیررکھا جائے اور اس کو جیھنے کہ قبراد دیا جائے۔ حضرت جابر جائے ارشا وفر ماتے ہیں:

کی جگہ قرار دیا جائے۔ حضرت جابر جائے ارشا وفر ماتے ہیں:

نَهِى رَسُولُ اللَّهِ ا أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَ أَنْ يُعْقَدَ عَلَيْهِ وَ أَنْ يَبْنَى عَلَيْهِ

[مسلم: ٢٤٥٥ ابوداود: ٣٢٢٦ ، ٣٢٢٥ نرمذی: ١٠٥٢ اسانی ٢٠٢٦ ، ٢٠١٠ ابن ماجه: ١٥٦٣ ومسلم: ٥٠٦٠ ابن ماجه: ١٥٦٣ ومسلم دو آیخضرت نے قبروں کو پختہ بنانے اوراس پر بیضے اوراس پر قبیر کرنے سے منع فر مایا ہے۔ '' اور حضرت ابو ہر رہے والفظ آنخضرت مَنْ اللّٰهِ مُنَالًا کُما بیارشا دِگرامی قال فر ماتے ہیں:

لَآنُ يَجْلِسَ آحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحَرِّقَ لِيَابَهُ فَتَخْلُصَ اِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ

أَنْ يَنْجُلِسَ عَلَى قَبْرٍ - إمسلم شريف: ٢١٢/٦]

''تم میں سے کوئی شخص انگارے پر بیٹھے جواس کے کپڑے جلا کر کھال تک پہنچ جائے یہ اس بات سے بدر جہا بہتر ہے کہ وہ قبر کے اوپر بیٹھے ( یعنی قبر پر بیٹھنے کے مقابلہ میں جل جانا بہتر ہے )۔''

اسلے مسلمانوں کوان دونوں ہاتوں کا خیال رکھنالازم ہے۔ نہ تو قبروں کو پختہ بنا کر شرک و بعت کی آ ماجگاہ بنا کیں جیسا کہ آج کل بزرگانِ دین کے مزارات کے ساتھ کیا جارہاہے اور نہ بی قبروں کی ہے جرمتی کی جائے جیسا کہ اکثر شہری قبرستانوں میں بیہ ہے احتیاطی عام ہے۔

### عورتول كاقبرول يرجانا

قبرستان میں حاضری کا مقصد دراصل موت کی یاد ہے 'لیکن اب جہالت اور بدعت نے قبرستان کواچھی خاصی تفریح گاہوں میں تبدیل کر دیا ہے وہاں جا کرموت کو آج کو کی یا ذہیں کرتا بلکہ یا تو سیر وتفری کے لیے وہاں جاتے ہیں یا پھر اپنی دنیوی اغراض لے کر جاتے ہیں اور یہ سبجھتے ہیں کہ'' پیرصا حب' سے جو مانگ لیا وہ تو بس ملنا ہی ملنا ہے خاص کرخوا تین کا بدعقیدگی کے ساتھ قبرستان اور بزرگول کے مزارات پر جانا کسی طرح بھی درست نہیں۔

ذراغور فرمائے! جن عورتوں کو فتنہ کی وجہ سے مسجد میں باجماعت نماز تک سے رخصت دیرگئی ہے انہیں مزارات پر جا کرمنیں ماننے کی کیسے اجازت دی جاسکتی ہے؟ پیچاہیں فتنہ ہی نہیں بلکہ فتنہ کی آ ماجگاہ بٹی ہوئی ہیں۔ (متفادشای ۱۳۱/۳)

بہرحال ہمیں اعتدال کی راہ اپنانے کی ضرورت ہے اولیاء اللہ سے محبت اور ان کا احترام بھی ضروری ہے اور ساتھ میں شریعت کی حدود کی رعایت بھی لازم ہے۔ ایسانہ ہو کہ اہم اکا بر امت کی محبت میں شریعت کو چھوڑ بیٹھیں اور آخرت میں وبال اور عذاب کے مستحق ہوجا کیں۔ ہمیں اللہ سے شرم کرتے ہوئے ہر معاملہ میں اطاعت اور فرما نبر داری کا طریقہ اپنانا چاہیے۔اللہ تعالیٰ پوری امت کورائح خرافات سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔

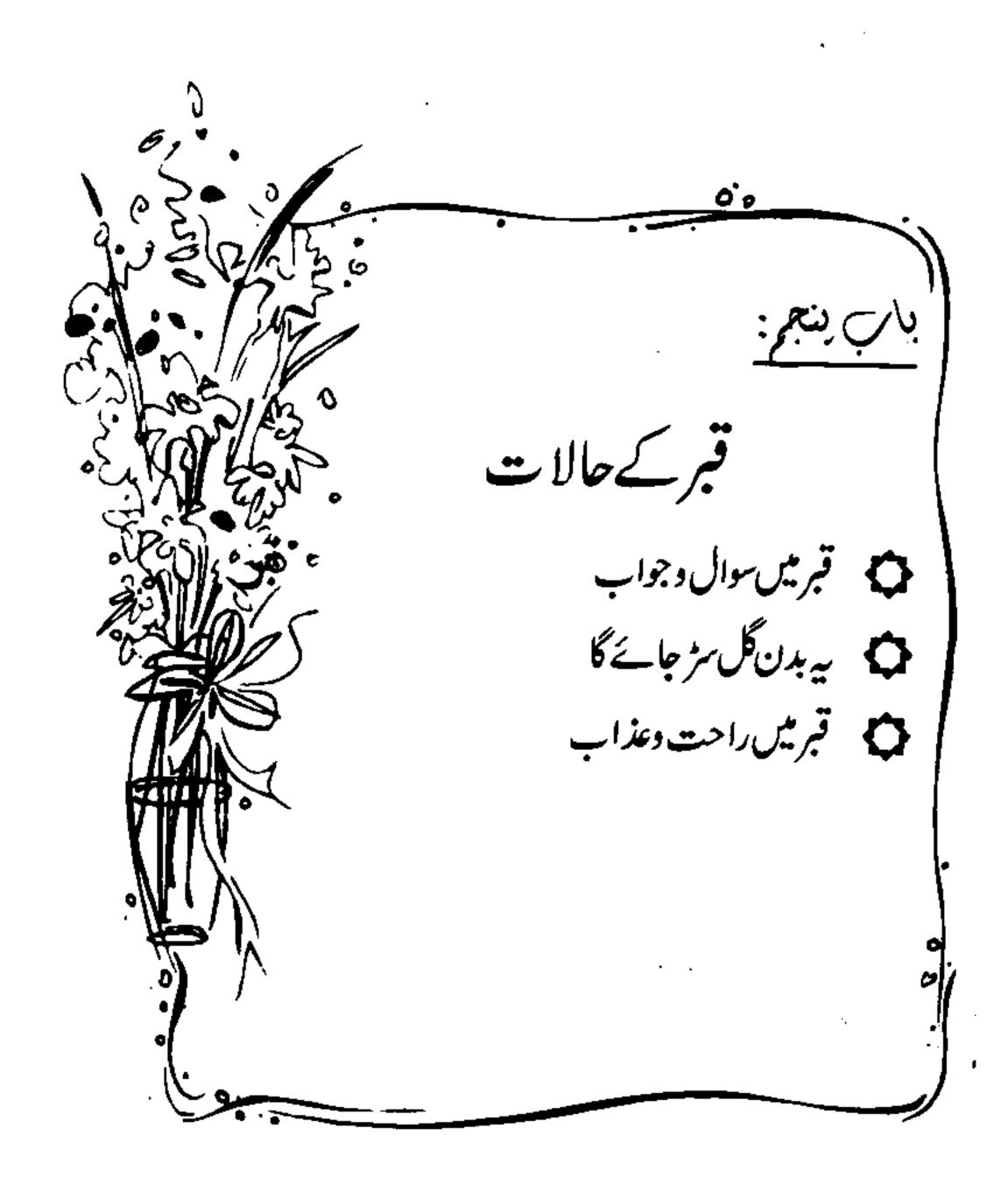

يهلي ففيل:

## قبرمين سوال وجواب

حضرت برا بن عازب طانین فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور اقدس مَنَّا اَنْیَامِ کے ساتھ ایک انصاری شخص کے جنازہ میں قبرستان میں حاضر تھے۔ابھی قبر کی تیاری میں دیرتھی اس لیے آ تخضرت مَنْ النَّيْرِ الله عِلَمَ تشريف فرما ہو گئے۔ ہم لوگ بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے آپ کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس ہے آپ زمین کریدر ہے تھی (جیبا کہ کوئی غمزوہ شخص كرتاب) پھرآپ نے سرمبارك اٹھايا اور ہم سے مخاطب ہوكرار شادفر مايا: اے لوگو! اللہ تعالیٰ سے عذابِ قبر سے پناہ جا ہو۔ دو تین مرتبہ یہی جملہ ارشاد فر مایا۔ پھر فرمایا کہ جب مؤمن بندہ کا دنیا سے رحلت اور آخرت میں حاضری کا وفت آتا ہے تو اس کے <sub>ل</sub>ا پاس آسان سے ایسے فرشتے اترتے ہیں جن مے چہرے سورج کی طرح چمکدار ہوتے ہیں ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے 'یہ فرشتے اس کے سامنے تا حدنظر بیٹھ جاتے ہیں' پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سرکے پاس بیٹھ کر فرماتے ہیں۔اے مطمئن روح! چل الله کی مغفرت اورخوشنودی کی طرف۔ پھراس کی روح اس طرح سہولت ہے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزہ کا بند کھو لئے سے اس کا پانی با سانی نکل آتا ہے۔ چنانچہ ملک الموت اس روح کواینے قبضہ میں کر لیتے ہیں اور فوراً ہی ساتھ میں آئے ہوئے فرشتے اسے لے کر جنت کے کفن اور حنوط (خوشبو) میں لپیٹ دینے ہیں تو اس سے اعلیٰ ترین مشک کی طرح خوشو پھیل اٹھتی ہے' پھروہ فرشتے اس روح کو لے کر چلتے ہیں تو جب بھی فرشتوں کی کسی جماعت پر ان کا گذر ہوتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ بیس کی پاکیزہ روح ہے؟ تو وہ فرشتے نام بنام اس کا بہترین انداز میں تعارف کراتے ہیں کیہاں تک کے آسان کے مقرر فرشتے اوپر والے آسان تک اس روح کی مشابعت کرتے ہیں تا آئکہ اے ساتوی آسان تک پہنچا دیاجا تا ہے۔ تو اللہ تعالی فرما تاہے کہ میرے اس بندے کا نام 'علیین' میں لکھ دواور اسے دوبارہ زمین کی طرف لے جاؤ' کیونکہ میں نے اسے زمین ہی سے پیدا کیا ہے اور اس میں اسے لوٹار ہا ہوں اور اس قیامت کے



بروز دوبارہ اے اٹھاؤں گا۔ پھراس کی روح اس کے بدن کی طرف لوٹا دی جاتی ہے اور دوفر شتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اسے بٹھا کراس سے سوال کرتے ہیں:من ربك؟ (تیرارب كون ہے؟)وہ جواب ديتا ہے: رہى الله! (ميرارب الله ہے) پھر پوچھتے ہيں كه: مادينك؟ (تیرادین کیاہے؟)وہ جواب دیتاہے کہ: دینی الاسلام (میرادین اسلام ہے) پھرآ تخضرت مَنَا عَلَيْهِمْ كَى طرف اشاره كريك (اس كى اصل صورت وكيفيت الله بى كومعلوم ہے ) يو چھتے ہیں كه بيہ كون بين؟ تووه مؤمن جواب ديتا ہے كہ: هو رسول الله ﷺ (بياللہ كے سيح رسول بين ) چر فرشتے پوچھتے ہیں کہتمہاراعلم کیا ہے؟ تو مؤمن جواب دیتا ہے میں نے قر آن کریم پڑھا ہےاور اس برایمان لا یا ہوں اور اس کی تصدیق کی ہے۔ اس سوال وجواب بر آسان سے ندا آتی ہے کہ ﴾ میرے بندے نے سے کہا'لہٰدااس کے لیے جنت کا فرش بچھا دواورا سے جنتی لباس بیہنا دواور اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دوتا کہ جنت کی ہوا اورخوشبوا سے حاصل ہو سکے اور اس کے کے اس کی قبرتا حد نظروسیع کردو' پھراس مؤمن کے یاس ایک خوبصورت سخص اجھے لباس اور عمدہ خوشبو کے ساتھ حاضر ہو کرعرض کرتا ہے کہ بشاشت انگیز خوشخری قبول کر دیمی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا' وہ مؤمن اسے دیکھ کر بوچھتا ہے کہم کون ہو؟ تمہارا چہرہ تو خیر لانے والے چیرہ کی طرح ہے تو وہ محض جواب دیتا ہے کہ میں تیرانیک عمل ہوں ( قبر کا بیآرام دیکھ کر ) مؤمن کہتا ہے کہا ہے ربّ قیامت قائمُ فر ما' قیامت قائمُ فر ما' تا کہ میں جلدی اینے مال و دولت اور گھروالوں مے ملاقات کرسکوں .....

(مسند احمد ۲۸۷/۶ رقم: ۱۸٤٤۳ مصنف ابن ابي شيبه ۵۷/۳ شرح الصدور ۹۲) اور تر مذی شریف وغیرہ کی روایت میں ہے کہ جب مؤمن بندہ منکر نکیر کے سوالات کا سیحے جواب دے دیتا ہے تو اسکے لیے اسکی قبرستر ہاتھ کمبی چوڑی کر دی جاتی ہے اور اسے روش کر کے اس سے کہا جاتا ہے کہ سوجا! وہ محض مارے خوشی کے جواب دیتا ہے کہ مجھے میرے گھر والوں کے پاس جانے دوکہ میں انہیں بتا آؤں (کہ میں کتنے مزے میں ہوں) تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ: نَمْ كَنُوْمَةِ الْعَرُوسِ لَا يُوقِطُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مَضْجَعَةُ ذَٰلِكَ

(ترمذي شريف٢/٥٠٦ بيهقي في شعب الايمان شرح الصدور ١٨٧)



'' تو اس دلہن کی طرح سو جا۔ جس کوصرف وہی شخص بیدار کرتا ہے جواس کے نز دیک اس کے گھروالوں میں سب سے زیادہ پبندیدہ ہے ( یعنی شوہر ) اور ( اس وقت تک سوتار ہے گا) جب تک کداللہ تعالیٰ اسے اس کی قیام گاہ ہے دوبارہ نہ اُٹھائے''۔

اور حضرت ابو ہریرہ مٹانٹنز کی ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت مُٹانٹیئل نے ارشادفر مایا کہ ا فتم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میت کواس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو والپس ہوتے ہوئے لوگوں کے جوتوں کی آ واز وہ خود سنتا ہے پس اگر وہ مؤمن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرکے پاس کھٹری ہوجاتی ہے اور زکو ۃ دائیں جانب اور روز ہ بائیں جانب اور اچھے کام اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اس کے سامنے کھڑا ہوجا تا ہے تو اگر عذاب سر کی طرف آتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ میری طرف سے جانے کاراستہیں ہے۔ دائیں طرف سے آتا ہے تو زکو ہے کہتی ہے کہ میری طرف سے راستہ بند ہے بھر ہائیں طرف سے آتا ہے کہ توروزہ ای طرح کا جواب دیتا ہے اس کے بعد سائمنے ہے آتا ہے تولوگوں کے ساتھ حسن سلوک اس کے آڑے آجا تا ہے آ پھراس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ چنانچیدہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کے سامنے سورج اس طرح پیش کیا جاتا ہے جیسے وہ غروب ہونے والا ہوتو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ ہم جوسوال کرتے ہیں اس کا جواب دو۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ و مجھے نماز پڑھنے دو۔ فرشنے کہتے ہیں کہ بیبھی ہو جائے گا پہلے ہماری بات کا جواب دو۔ تو وہ کہتا ہے کیا ہے؟ کیا یو چھنا جا ہتے ہو؟ فرشنے کہتے ہیں کہ اس مخص کے بارے میں تبہارا کیا خیال ہے یعنی حضور اکرم مَا کَانْتُوْم کے متعلق؟ وہ مؤمن جواب دیتاہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سیچے رسول ہیں جو ہمارے پاس ہمارے رب كى طرف سے واضح دلائل لے كرتشريف لائے پس ہم نے آپ كى تصديق كى اور آپ كى پیروی کی۔اس جواب پر فرشتے خوشخری سناتے ہیں کہ تونے سے کہا تیری زندگی اس عقیدے پر گذری اوراس پرتیری موت آئی اوران شاءالله تعالی اس پر قیامت کے دن تھے اٹھایا جائے گا اس کے بعدا سکے لیے قبر کوتا صد نظر وسیع کر دیا جاتا ہے یہی مطلب ہے اللہ نعالی کے اس ارشاد کا: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ١ مَنُوا بِالْقَوُلِ التَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَة ﴿ (ابراهيم: ٢٧) "الله تعالی ایمان والوں کوقول ثابت پر ثبات قدمی عطا فرما تا ہے دنیا کی زندگی میں اور آ خرت میں''۔

اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس کے سامنے جہنم کا دروازہ کھولو چنانچہ اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول کراس سے بتایا جاتا ہے کہ دیکھا گرتو نافر مان ہوتا تو تیراٹھکا نہ یہ ہوتا جس کی بناء پر اس کی خوثی اور مسرت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اس کے سامنے جنت کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جنت کا دروازہ کھول کراس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے تمہارا ٹھکا نہ اور وہ نعمیں جواللہ نے تمہارے لیے پہلے سے تیار کررکھی ہیں انہیں دیکھ کربھی اس کا دل بشاشت اور مسرت سے معمور ہو جاتا ہے پھر اس کا بدن تو مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو پاکیزہ روحوں میں جن کا مقام جنت کے درختوں میں بسراکر نے والے ہرے پرندوں کے اندر ہے شامل کر دیا جاتا ہے۔ الی آخرہ (رواہ الحاکم و قال صحیح علی شرط مسلم و اندر ہے شامل کر دیا جاتا ہے۔ الی آخرہ (رواہ الحاکم و قال صحیح علی شرط مسلم و لیم یہ بحر جاہ و وافقہ الذھبی)۔ (حاشیہ شرے الصدور: ۱۸۹)

### مبشربثير

عام طور پرروایت میں قبرسوال کرنے والے فرشتوں کا نام منکز کیر آیا ہے۔ لیکن بعض شافعی علاء سے منقول ہے کہ کافر سے سوال کرنے والے فرشتوں کا نام منکر کیر ہے جبکہ ایمان والے سے سوال کرنے والے فرشتوں کا نام مبتر بیر ہے (بعنی خوشخری سنانے والے) واللہ تعالی اعلم ۔ (شرح الصدور: ۲۰۰)

## قبرمين كافرمنافق كابدترين حال

اس کے برخلاف جو کافراور منافق شخص مرنے کے قریب ہوتا ہے کہ پاس آسان سے سیاہ چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں (بدبودار) ٹاٹ کے ٹکڑے ہوتے ہیں ، وہ اس کے سامنے تاحد نظر بیٹھ جاتے ہیں ، پھر ملک الموت تشریف لا کراس کے سربانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں :اے خبیث جان! اللہ کے عذاب اور غصہ کی طرف چل بیس کراس کی روح بدن میں ادھرادھر بھا گئ پھرتی ہے۔ لہذا ملک الموت اس کی روح کوجسم سے اس طرح تختی سے نکالتے ہیں جسے بھیگا ہوا اُون کہا ہب ہونے والی سے پہلیا ہوا ہوا ور پھروہ سے جی لی جائے ہیں اور فور آئی اور ور اُن کی اور کوا سے ہاتھ میں لیتے ہیں اور فور آئی اور کور آئی اور کور سے کھنے کی جائے پھر ملک الموت اس روح کوا سے ہاتھ میں لیتے ہیں اور فور آئی

CH

ساتھ آئے ہوئے فرشتے اسے لے کرٹاٹوں میں لپیٹ دیتے ہیں اور ان ٹاٹوں میں ایک ہوتی ہے جورُوئے نہیں پر پائی جانے والی متعفن مردار لاش سے بھوٹی ہے بھروہ فرشتے الے کر آسان کی طرف چلتے ہیں تو فرشتوں کی جس جماعت پر سے ان کا گذر ہوتا ہے وہ پوچ ہیں کہ بیکون ضبیث جان ہے؟ تو ساتھ والے فرشتے برے سے برے القاب اور ناموں سے اس کہ بیکون ضبیث جان ہے؟ تو ساتھ والے فرشتے برے سے برے القاب اور ناموں سے اس کا تعارف کراتے ہیں تا آئکہ بیفر شتے اسے لے کر آسان کے درواز ہے تک پہنے جاتے ہیں اور دروازہ کو ان کے لیے کھولانہیں جاتا 'جیسا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے! فرز ان کے لئے کھولانہیں جاتا 'جیسا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے! فرز ان کے لیے کھولانہیں جاتا 'جیسا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے! فرز ان کے لئے کھولانہیں جاتا 'جیسا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے!

'' نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسان کے اور نہ داخل ہوں کے جنت میں کے بہاں تک کہ نہ کسی ہوں گے جنت میں کے بہاں تک کہ نہ کسی جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں''۔

پھراللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ اس کا نام' کہا ہے جین' میں لکھ دیا جائے جوسب سے نجلی زمین کی میں کھودیا جائے جوسب سے نجلی زمین کمیں ہے۔ چنا نجیداس کی روح وہیں سے پھینک دی جاتی ہے اس کے بعد حضورا قدس مَا اَلَّا اِلْمَا اِللّٰہِ اِللّٰمِ اِلْمَا اِللّٰمَ اِللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِلْمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّ

وَمَنُ يُشُرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخَطَفُهُ الطَّيْرُ اَوُ تَهُوِى بِهِ الرِّيُحُ فِى مَكَانِ سَحِيُقِ۔ (الحج: ٣١)

''اورجس نے شریک بنایا اللہ کا سوجیے گریڑا آسان ہے۔ پھراُ چکتے ہیں اس کواُڑنے والے مردارخور یا جاڈ الا اس کو ہوانے کسی دُور مکان میں''

اس کے بعداس کی روح اس کے جسم میں لوٹادی جاتی بیاور دوفر شنے اس کے پاس آکر اس نے اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں' تیرارب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے'ہائے مجھے پیتہ نہیں۔ پھراس ہے دریافت کرتے ہیں کہ تیرادین کیا ہے؟ وہ پھریہی کہتا ہے ہائے ہائے مجھے خرنہیں پھر فر ہستے پوچھتے ہیں کہ یہ خص کون ہے؟ جو تیرے پاس بھیجا گیا تھا (یعنی حضورا کرم سَائِیڈِاُ) تو وہ جواب دیتا ہو چھتے ہیں کہ یہ خص کون ہے؟ جو تیرے پاس بھیجا گیا تھا (یعنی حضورا کرم سَائِیڈِاُ) تو وہ جواب دیتا ہے ہائے'ہائے' مجھے علم نہیں۔ اس پر آسان سے آواز آتی ہے کہ یہ میرابندہ جھوٹا ہے (اسے ب پیتہ ہے مگر لاعلمی ظاہر کررہا ہے) لہذا اس کے پنچ آگ کے انگارے بچھا دواور اس کے لیے پہتے ہے مگر لاعلمی ظاہر کررہا ہے) لہذا اس کے پنچ آگ کے انگارے بچھا دواور اس کے لیے پہتے ہے مگر لاعلمی ظاہر کررہا ہے) لہذا اس کے پنچ آگ کے انگارے بچھا دواور اس کے لیے

دوزخ کادروازہ کھول دو چنانچددوزخ کادروازہ کھول دیاجاتا ہے اوراس کی تخت پیش اورلوآنے
گئی ہے اوراس پر قبراس قدرتک کردی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں تک بھینچ کر اِدھراُدھر چلی جاتی
ہیں اور پھراس کے پاس ایک شخص آتا ہے جو انتہائی بدصورت بد بودار اور گندے کپڑوں میں
ہوتا ہے وہ شخص اس منافق سے کہتا ہے کہ بری خبرس لے یہی وہ دن ہے جس سے تجھے ڈرایا
جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ تیری صورت واقعی بری خبرسانے والے کے مانند ہے وہ
جواب دیتا ہے کہ تیرابراعمل ہول میس کر (اس ڈرسے کہ قیامت میں مزید عذاب ہوگا) وہ
کافرید کہتا ہے اے رب ! قیامت قائم نفر ما۔

(مسند احمد ۲۸۷/۶ ابن ابي شيبه ۵۸/۳ شرح الصدور ۳۹)

اور ایک روایت میں ہے کہ کافر منافق کے اردگر دخطرناک زہر ملے سانپ چھوڑ دیے جاتے ہیں جو برابراے کا منے اور ڈستے رہے ہیں اور جب وہ چیختا ہے تو لوہ یا آگ کے ہتھوڑ ہے۔ اعاد باالله منه (ابن ابی شبیه ۲/۳ه)

اوراس پرمسلط ہونے والے سانپ بچھواتے خطرناک ہوتے ہیں کہا گران میں سے کوئی
رویے زمین پرایک بچھونک بھی مارو بے قیامت تک زمین میں کوئی سبزہ بیدانہ ہوسکے۔(محص
الزواند ۱۶/۳) بعض روایات میں ان اڑ دہوں کی تعداد ۹۹ دارد ہے اوران میں ہرا ژ دھا سات
سروں والا ہے۔ (مجمع الزوائد ۵۵/۳) اللّهم احفظنا منه۔

### قبرمیں کیاساتھ جائے گا؟

قبر میں صرف انسان کا عمل ساتھ جائے گا۔ دنیوی راحت و آ رام قبر کی زندگی میں کا مہیں آ سکنا جس طرح آ دمی جب دوسرے ملک کے سفر پر جاتا ہے تو دہاں کی کرنبی اور وہاں چلنے والے نوٹ اور دو پوں کا انتظام ضروری ہوتا ہے اسی طرح علم برزخ اور عالم آ خرت میں جانے ہے قبل وہاں چلنے والی کرنبی کو حاصل کرنا لازم ہے اور وہاں کی کرنبی ایمان کامل اور عمل صالح ہے۔ اگر ید دولت میسر ہے تو سفر آ خرت کے ہر موڑ پر قبر کا مرحلہ ہویا بعد کا آ رام ہی آ رام نصیب ہوگا اور اگر ایمان اور عمل صالح کا سرمایہ پاس نہیں ہے تو پھر محرومی ہی محرومی ہے اس لیے ہوگا اور اگر ایمان اور عمل صالح کا سرمایہ پاس نہیں ہے تو پھر محرومی ہی محرومی ہے اس لیے تو خضرت منافظ نے ارشاد فر مایا کہ سب سے عقل مند آ دمی وہ ہے جوا سے نفس کا محاسبہ کرتا رہے

اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے مل کرتار ہے۔ واقعی وانشمندی کا تقاضا یہی ہے کہ دنیا گی محدوداور عارضی زندگی میں جی لگانے کے بجائے آخرت کی دائمی زندگی کو بنانے پر مکمل محنت کی يَتْبُعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةً فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَتَبَعُهُ آهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ اَهُلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقِي عَمَلُهُ.

(بنحاری شریف ۹٦٤/۲ مسلم شریف ۲/۷٪ ترمذی شریف ۲/۲)

"میت کے ساتھ تین طرح کی چیزیں جاتی ہیں جن میں سے دولوٹ آتی ہیں اور ایک ساتھ رہ جاتی ہے۔میت کے ساتھ اس کے گھروالے اور اس کا مال اور اس کا ممل جاتا ہے اس کے گفروالے اور مال تو لوٹ آتے ہیں اور کمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے'۔

كتنابى قريبى عزيز ہوا ہے قبرستان میں جارونا جار چھوڑ كر آنا پڑتا ہے اور مال بھی قبر میں اللہ نہیں رکھا جاتا اور نہاں سے کوئی نفع ملتا ہے بلکہ آئکھ بند ہوتے ہی مال خود بخو دوارث کی ملکیت میں چلا جاتا ہے کیکن عمل ایسا پکا اور وفادار ووست ہے جو دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے اور میدان محشر میں بھی ساتھ رہے گا اور اپنے عامل کواصل ٹھکانے (جنت یا جہنم) تك پہنچا كرة م لے گا'لہذاا بھی سے اچھے کمل سے دوئى كرنی جا ہيے تا كہوہ اچھے مقام تك ہميں

### ورسری فصل:

## بيربدن كل سرمائ

انسان کا بیہ بدن مٹی سے بنا ہے اور مٹی ہی میں مل جائے گا' قبر میں جا کر خوبصور نے ويمس جنهين سرمداور كاجل يصنواراجا تاب اوربيه بال اور رخسار جنهين حسين وجميل بنانے کی تک ودو کی جاتی ہے اور رہے پیٹ جس کی بھوک مٹانے کے لیے طرح کے جتن کئے جاتے ہیں' یمی آئیس پھوٹیں گی اور ان کا پانی چبرے کے رخساروں پر بہہ پڑے گا'بال خود بخو دگل کر ٹوٹ جائیں گئے پیٹ بد بودار ہوکر بھٹ پڑے گا' قبر میں کیڑے اس مٹی کے بدن کواپی غذا بنا لیں گئے اس حالت کوانسان دنیا میں بھولے رہتا ہے مگر بیرحالت پیش آ کررہے گی' اس جانب متوجہ کرنے کے لیے ایک مرتبہ آنخضرت مَنَّاتِیْمُ نے حضرات صحابہ جھائیڈ ارشادفر مایا:

وجہ رہے ہے۔ یہ رہا ہے۔ اور میں برملا یہ اعلان کرتی ہے کہ اے آ دم کی اولاد! تو مجھے کیسے بھول گیا؟ کیا تخجے معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر ہوں میں مسافرت کی جگہ ہوں میرا مقام وحشت ناک ہے؟ اور میں کیڑوں کا گھر ہوں اور میں تنگہ جگہ ہوں سوائے اس شخص کے لیے جس پراللہ تعالی مجھے وسیع فر ماوے! پھر آ مخضرت مَا اللّٰهِ عَلَم اللهِ اللهِ مَعْلَم اللهِ مَعْلَم وَ ماوے یا بھر آ مخضرت مَا اللّٰه عَلَم اللهِ مَعْلَم اللّٰه عَلَم اللهِ عَلَم اللّٰه عَلَم اللّٰه عَلَم اللّٰه عَلَى مُعْلَم اللّٰه عَلَم اللّٰه عَلَم اللّٰه عَلَى کُھُوں میں ہے ایک بھلواری ہے '۔

(مجمع الزوائد ٢٦/٣ شرح الصدور:١٦٥)

## وه خوش نصیب جن کابدن محفوظ رہے گا؟

اللہ تعالیٰ اپنے بعض نیک بندوں کا اعزاز میں اپی بے مثال قدرت کا اس طرح بھی اظہار فرماتے ہیں کہ ان نیک بندوں کے جسموں کو سالہا سال گذر نے کے باوجود زمین میں جوں کا توں محفوظ فرما دیتے ہیں اور زمین ان پاکیزہ ابدان کوفنا کرنے سے عاجز رہتی ہے ان خوش نصیب اشخاص میں سب سے پہلا درجہ حضرات انبیاء علیہم السلام کا ہے۔ چنانچہ خود آنخصرت منظافی آم کا مرشاد گرامی ہے:

إِنَّ اللَّهُ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجُسَامَ الْأَنْبِيَاءِ (ابوداؤد شريف ١٥٠/١) و" الله حَرَّمَ عَلَى الْآرْضِ أَجُسَامَ الْآنْبِيَاءِ (ابوداؤد شريف ١٥٠/١) " يَحْتَكُ اللَّهُ تَعَالَى نِيْ زَمِين بِرابنياء بَيْنَا لَمْ كَابدانِ طيبه كوحرام كرديا بُ

اس بناء پر اہلسنت والجماعت کاعقیدہ ہے کہ تمام انبیاء طبیہ کے اجسام مبارکہ اپنی اپنی قبروں میں بلائسی تغیر کے بعینہ موجود ہیں اور ان کوایک خاص شم کی حیات برزخی حاصل ہے۔ اور بعض شہداء اسلام کے بارے میں مشاہدہ سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کے اجسام بھی اور بعض شہداء اسلام کے بارے میں مشاہدہ سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کے اجسام بھی

دفن کے سالہا سال بعد صحیح سالم پائے گئے (اگر چہ ہرشہید کے ساتھ ایسا ہونا لازم نہیں کیونکہ اُ شہید کو جوخاص حیاتِ برزخی حاصل ہے اس کے لیے یہی بدن بعینہ موجود ہونالازم نہیں )۔ شہید کو جوخاص حیات برزخی حاصل ہے اس کے لیے یہی بدن بعینہ موجود ہونالازم نہیں )۔ (متفادروح المعانی ۲۱/۲)

## عبداللدبن تامر عبنيه كاواقعه

امم سابقہ میں حضرت عبداللہ بن تا مر بیسید جنہوں نے ظالم بادشاہ کے سامنے اظہار حق کیا اور پھر انہیں بسم اللہ پڑھ کر تیر مارا گیا جس سے وہ شہید ہو گئے 'اوران کے مانے والوں کو بادشاہ نے آگ کی خندقیں کھدوا کر ان میں جلا ڈالا' جس کا ذکر سورہ کروج میں ہے ان کے بارے میں تر مذی شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب بڑا تیز کے دورِ خلافت میں براللہ ابن تا مر بڑا تیز کی قرر کسی طرح کھل گئی تو دیکھا گیا کہ ان کی لاش صحیح سالم ہے اوران کا باحد بدستور کینٹی پراسی طرح رکھا ہوا ہے جسے شہادت کے وقت ہوگا۔ (تر مذی شریف ۱۷۲/۲)

## غزوة أحديكي بعض شهداء كاحال

حفرت جابر ہلائی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ ہلائی (جوغزوہ اُصد میں شہید ہوگئے تھے) کی قبر مبارک سی ضرورت سے چھ مہینہ کے بعد کھول کرآپ کی نعش وہاں سے منتقل کی تواس میں بالکل بھی کوئی تبدیل نہ ہوئی تھی، پس چند ہال مٹی آلود ہو گئے تھے۔ وہاں سے منتقل کی تواس میں بالکل بھی کوئی تبدیل نہ ہوئی تھی، پس چند ہال مٹی آلود ہو گئے تھے۔ وہاں سے منتقل کی تواس میں بالکل بھی کوئی تبدیل نہ ہوئی تھی، پس چند ہال مٹی آلود ہو گئے تھے۔ وہاں سے منتقل کی تواس میں بالکل بھی کوئی تبدیلی نہ ہوئی تھی، پس چند ہال مٹی آلود ہو گئے تھے۔ وہاں سے منتقل کی تواس میں بالکل بھی کوئی تبدیلی نہ ہوئی تھی، پس چند ہال مٹی آلود ہو گئے تھے۔ وہاں سے منتقل کی تواس میں بالکل بھی کوئی تبدیلی میں جوئی تھی ہوئی تھی۔ وہاں سے منتقل کی تواس میں بالکل بھی کوئی تبدیل میں ہوئی تھی ہوئی تھی۔ وہاں سے منتقل کی تواس میں بالکل بھی کوئی تبدیل میں ہوئی تھی ہوئی ہوئی تھی ہوئی ہوئی تھی ہوئی

اُحدیمی شہید ہونے والے دوانصاری صحابہ حضرت عموبی الجموع اور حضرت عبداللہ بن عمروبی حربی حرام رہا ہے۔ بی قبر میں دفن کیا گیا تھا ایک مرتبہ ۴۰ سال کے بعد مدینہ منورہ میں سیاب آیا جس سے ان حضرات کی قبر مبارک کھل گئ ، چنا نچہ لوگوں نے ان دونوں کی نغش و ہاں سے منتقل کرنے کی کارروائی کی تو لوگ بید دکھے کر دنگ رہ گئے کہ ان کے جسم میں ذرہ برابر بھی تغیر نہ ہوا تھا اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا وہ کل ہی شہید ہوئے ہوں اور ان میں برابر بھی تغیر نہ ہوا تھا اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا وہ کل ہی شہید ہوئے ہوں اور ان میں سے ایک نے اپناہا تھ زخم کی جگہ پر رکھا سواتھ ان جب اسے ہٹانے کی کوشش کی گئ تو وہ دوبارہ اپنی جگہ چلا گیا جسیا کہ پہلے تھا۔ رصی اللہ عنہ وارضاہ۔

(اسد الغابه ۲۴٤/۳ التذكره ۱۸۵ شرح الصدور ۲۱۲).

دیگر شہداء کے ساتھ بھی اس طرح واقعات ثابت ہیں علامہ سیوطی ہیں۔ ابن الجوزی کی تاریخ نے قل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھرہ میں ایک نیلے سے سات قبریں ظاہر ہو گئیں'ان میں سات لاشیں تھیں' سب کے جسم سمجے سالم تھے اور ان کے کفنوں سے مشک کی خوشبو پھوٹ رہی تھی سات لاشیں تھیں' سب کے جسم سمجے سالم تھے اور ان کے ہونٹوں پرالی تازگ ان میں سے ایک شخص جوان تھا جس کے بالوں میں زفیں تھیں' اور ان کے ہونٹوں پرالی تازگ تھی گویا بھی پانی بیا ہو' اور اس کی آئی تھیں سر مہ آلور تھیں اور اس کی کو کھ میں زخم کا نشان تھا' بعض لوگوں نے اس کے بال اُکھیڑنے جائے مگر وہ ایسے ہی مضبوط تھے جسے زندہ شخص کے ہوتے ہیں۔ (شرح العدور: ۲۱۸)

قبر برخوشبوا ورروشني

عبداللہ بن غالب میند بڑھ بڑرگ گذرے ہیں ان کی قبر سے مثک کی خوشبو آتی تھی' مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے ان کی قبر پر جا کر جومٹی اٹھا کر سوٹھی تو وہ بالکل مٹک کی طرح تھی۔ (کتاب اللعاقبة: ۱۳۰۱)

ابو محمد عبداللہ الکبری مینیہ فرماتے ہیں کہ میں بھرہ میں میں صحابی رسول حضرت زبیر بن العوام دی تیز کی میں العوام دی تیز کی اللہ میں ہوا تو اچا تک میرے بدن پر گلاب کے عرق کا حجیز کا و ہوا'جس سے میرے کیڑے تر ہو گئے۔ (کتاب العابة ۱۳۰/۱)

بیان حضرات کی کرامت ہے جواللہ کی قدرت سے مستعدیس -

اور حضرت عائشہ خی خیا سے مروی ہے کہ جب صالح بادشاہ نباشی کا انتقال ہو گیا تو لوگوں میں بیہ بات مشہور تھی کہ ان کی قبر پرروشی نظر آتی ہے۔ (کتاب العاقبة: ۱۳۰۰)

### مؤذن مختسب كوبشارت

عام طور پرلوگ مبحد کے مؤذن کو بے حیثیت خیال کرتے ہیں حتی کہ بہت سے بے توفیق لوگ تو اس کام ہی کو حقارت سے دیکھتے ہیں حالانکہ یہ کام اتنا بلنداور پرعظمت ہے کہ جو محص کف رضاء خداوندی کے لیے پابندی سے اذان کہتا ہے اللہ تعالی میدانِ محشر میں اس کا سراور کردن سب سے بلند فرماد سے گا۔ حضرت سب بند فرماد سے گا۔ حضرت سب بند فرماد سے گا۔ حضرت

مجامدائية والدكي والدكي والدين فرمات بين:

المؤذنون اطول الناس اعناقًا يوم القيامة ولا يدو دون في قبورهم\_

"مؤذن حضرات قیامت کے دن سب سے لمی گردنوں والے ہوں گے اور قبروں میں ان (مصنف عبدالرزاق ۱ (٤٨٣) کےجسموں میں کیڑے نہیں پڑیں گئے'۔ اورایک دوسری روایت میں ہے:

المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط في دمه وإذا مات لم يدود في قبره\_

(محمع الزوائد ٣/٢، شرح الصدور ٤١٣)

''باعمل مؤذن اس شہید کے مانند ہے جوابیخ خون میں تضر اہوا ہوا ور جب اس کا انقال ہو جاتا ہے تو قبر میں اس کے بدن میں کیڑے نہیں پڑتے۔'' بعض ضعیف روایات میں اس طرح کی بشارت قر آن کریم میں کثرت اهتغال رکھنے والے اور گناہوں سے بالکلیہ احتر از کرنے واعلے کے متعلق بھی وارد ہیں۔ (شرح الصدور ۱۳۳۳)

## ئېسرى فصل:

## قبرميل راحت وعذاب برحق ہے

احادیث مشہورہ سے بیربات پوری طرح ٹابت ہے کہ قبر کی راحت وعذاب برحق ہےاور بیالیا غیبی اور ماورائے عقل عقیدہ ہے جس پریفین کرنے کے لیے عقل کاسہارالینا بے سود ہے کیونکہ اس کا تعلق دینوی زندگی سے ہے ہی نہیں ، یہ برزخی زندگی کا معاملہ ہے جس کی اصل حقیقت تک ہماری ناقص عقل رسائی حاصل نہیں کرسکتی لہذا جس طرح ہم قرآن وہنت کے بتانے سے قیامت اور جہنم پریفین رکھتے ہیں اس طرح قبر کے حالات کے متعلق بھی ہمیں وحی مقدس کی معلومات پر کامل یقین رکھنا چاہیے کے جب صبح سندوں اور معتبر راویوں \_ ' کے حوالہ سے ہم تک یقنی علم پہنچ گیا تو اسے مانے بغیر کوئی چارہ کارنہیں محض عقلی موشگافیوں اورا پی ناقص عقل میں ندآنے کی دہائی دیگر کسی ثابت شدہ نقتی عقیدہ کو جھٹلانے کا کوئی جواز نہیں۔
علائے نے یہ بھی وضاحت فرمائی ہے کہ قبر کے عذاب وراحت سے حض خاص قبر کی جگہ مراز نہیں
ہلکہ برزخی زندگی (موت سے قیامت قائم ہونے تک کا فاصلہ) مراد ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص سولی
پر چڑھا کر چھوڑ دیا جائے 'یا سمندر میں غرق ہوجائے 'یا اسے پرندے اور درندے کھاجا کیں' یا
نے جلا کر ہوامیں اُڑ ادیا جائے پھر بھی اللہ تعالی اسے عذاب یا راحت عطا کرنے پر قادر ہے اور
یہ عالی سنت کا اس
پر اتفاق ہے۔ (متفاد شرح الصدور للسوطی: ۲۲۷)

پراهان ہے۔ رسیر برقتم کے لوگ قبر کے حالت پر طرح طرح کے اشکالات کرتے ہیں' مثلاً کہتے ہیں مثلاً کہتے ہیں کہ اگر ہم قبر کھول کر دیکھیں تو ہمیں تو فرشتے نظر نہیں آتے اور نہ مؤمن کی قبر وسیع معلوم ہوتی ہیں کہ اگر ہم قبر کھول کر دیکھیں تو ہمیں تو فرشتے نظر نہیں آتے اور نہ مؤمن کی قبر وسیع معلوم ہوتی ہے بلکہ اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی دن کے دفت تھی وغیرہ وغیرہ کہذا کیسے تھے ہو سکتا ہے کہ ان پر عذاب اور راحت کا اثر ظاہر ہو؟

اِس کا جواب ہے کہ اللہ کی قدرتِ کا ملہ ہے ہرگز بعید نہیں ہے کہ وہ ہماری نظروں سے چھپا کرمیت کے بدن اور روح کوراحت یا عذاب میں مبتلا کردے اس کی مثال ایسی ہے جیسے دو سونے والے شخص سونے کی حالت میں ان میں ایک تکلیف محسوس کرے اور دوسرامسرت آمیز خواب دیکھئے تو جا گئے والے کو پچھ پہنچہیں چل یا تا کہ یہ سونے والے کن حالات سے گذر رہے ہیں اسی طرح میت پر جو حالات طاری ہوتے ہیں زندہ انسانوں کو عام طور پر ان کا پچھ پہنچہیں چل یا تا۔ (الندکرہ فی احوال الموتی والا خرق ۱۲۰۰)

اور بیاللہ تعالیٰ کی عظمت پرمبنی ہے کیونکہ اگراس طرح زندگی میں لوگوں کوقبر کا ہرعذاب دکھا دیاجا تا تولوگ اپنے مردوں کو فن کرنا حجوڑ دیتے ہیں اسی بناء پر آنخضرت مَثَلَّ لَیْنَا آمِ نے ارشاد فر مایا: ''اگر مجھے پیخطرہ نہ ہوتا کہ تم لوگ فن کرنا حجوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے بید عاکرتا کہ وہ تہہیں قبر کے حالات پرمطلع فر مادے۔ (مسلم شریف ۲۸۱/)

ای طرح جن مردوں کے جسم بظاہر متفرق ہو چکے مثلاً جلا کررا کھ کر دیئے گئے یا انہیں پرندون اور درندوں نے کھالیا اُن پر بھی عذاب وراحت جاری ہونے میں کوئی استبعاد نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جوان اجسام کوقیامت میں دوبارہ زندہ کرنے پرقادر ہے ای طرح اسے اس

پر بھی پوری قدرت ہے کہ وہ ان جسموں کے تمام اجزاء یا بعض آجزاء کوزندگی دے کران کوعذاب یاراحت میں مبتلا کردے۔ (نووی علی مسلم ۲/۲۸۱)

الغرض اہل قبر کے حالات کا تعلق برزخ کی زندگی سے ہے اسے دنیا کی زندگی پر قیاس نہیں کیا جاسکتا اور آگراس بارے میں قرآن وسنت کی واضح ہدایات ہمارے سامنے نہ ہوتیں تو ہمیں ان حالات کا پچھ بھی علم نہ ہویا تا'اس لیے عافیت اور انصاف کاراستہ یہی ہے کہ صادق و امین پیمبر علیظ ای ارشادات عالیه پر کامل یقین رکھتے ہوئے برزخی حالات پر ایمان لایا جائے اور اس کے متعلق کسی فتم کا شک یا شبہذ ہن میں نہ رکھا جائے۔

## عذاب قبرسے پناہ

حضرت عائشہ صدیقہ طاق فرماتی ہیں کہ ایک یہودی عورت نے ان کے پاس آ کر بیدعا دی کہ اللہ تعالی تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ جب آنخضرت مَا اَلْنَا مُا کُھر تشریف لائے تو میں ن آپ سے عذاب قبر کے متعلق سوال کیا تو آپ مالانظم نے ارشادفر مایا:

نَعُمْ :عَذَابُ الْقَبْرِ حَقّ \_

''جی ہاں! قبر کاعذاب برحق ہے''۔

حضرت عائشہ بڑھ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد آپ مُلَافِیْزِ مجب بھی نماز پڑھتے تو اس کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مائلتے تھے۔ (بخاری شریف ۱۸۳/).

حضرت ابو ہریرہ طاقین فرماتے بیں کہ تخضرت مَنَّاتِیْنَا کمید عامانگا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ إِنِّى آعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِوَمِنْ فِتنَةِ الْمَحْيَا وَالْمُمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ ر

(بخاری شریف ۱۸٤/۱)

"اے اللہ! میں قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں اور جہنم کے عذاب نے اور زندگی اور موت کے فتنہ سے اور د جال کے فتنہ سے بھی پناہ جا ہتا ہوں' یا ایک مرتبه آپ مُنْ النیز اس پرتشریف لے جارے تھے راستہ میں آپ کا گذر مشرکین کی

چندقبرول يرجوانوآب في ارشادفرمايا:

إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِى قَبُورِهَا فَلَوْ لَا اَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ اَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي اَسْمَعُ مِنْهُ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِم فَقَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ فَقَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ فَقَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ عَذَابِ النَّارِ فَقَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ قَالُوا نَعُودُ وَ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ قَالُ تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ الْفِينِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا قَالُوا نَعُودُ وَ بِاللهِ مِنَ الْفِينِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالُوا نَعُودُ وَ بِاللهِ مِنَ الْفِينِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالُوا نَعُودُ وَ بِاللهِ مِنَ الْفِينِ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالُ تَعَوَّذُوا بِاللّهِ مِنَ الْفِينِ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالُ تَعَوَّذُوا بِاللّهِ مِنَ الْفِينِ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالُ تَعَوَّذُوا بِاللّهِ مِنَ الْفِينِ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالُوا نَعُودُ وَ إِللّهِ مِنَ الْفِينِ مَا اللهِ مِن الْفِينِ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالُ تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الْفِينِ مَا اللهِ مِن اللهِ مِن الْفِينِ مَا طَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالُوا تَعُودُ وَ إِللّهِ مِنَ الْفِينِ مَا اللهِ مِن الْفِينِ مَا طُهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالُ تَعَوَّذُوا بِاللّهِ مِن الْفِينِ مَا اللهِ مِن الْفِينِ مِنْ الْفِينِ مِنَ الْفِينِ مَا طُهُمْ مِنْهُا وَمَا بَطَنَ قَالُوا تَعُودُ وَاللّهُ اللهِ مِن الْفِينِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُه

بلس ماور معرو بعد إلى الله مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ - (مسلم شريف ٢٨٦١٢) الدَّجَالِ عَالُوا نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ - (مسلم شريف ٢٨٦١٢)

'' یہ لوگ عذابِ قبر میں مبتلا ہیں' کیں اگر یہ بات نہ ہوتی کہتم لوگ دفن کرنا چھوڑ دوتو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی اسی طرح عذاب قبر کی آ واز سنا دے جیسے میں سن رہا میں ۔' ، کو

پھر آپ حضرات صحابہ جھائی کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو عذاب قبر' عذابِ جہنم' شرور وفتن'اور د جال کے فتنہ سے پناہ ما نگنے کی تلقین فر مائی۔

### جانور بھی قبر کاعذاب سنتے ہیں

احادیث و آثار سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ قبر کے حالات اور عذاب وغیرہ کی آوازیں اگر چہ انسان اور جنات سے پوشیدہ رہتی ہیں لیکن دیگر جانوران آوازوں کو سنتے ہیں اوران حالات پر مطلع ہوتے ہیں چنانچہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جب منافق اور کا فرسے قبر میں سوال ہوتا ہے اور وہ صحیح جواب نہیں دے پاتا تو فرشتے اس کولو ہے کے ہتوڑ سے اتنی زور سے مارتے ہیں کہ وہ بے اختیار چیخ اٹھتا ہے اور اس کی چیخ کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ جو جاندار بھی اس کے قریب ہوتے ہیں سب سنتے ہیں۔ارشاد نبوی ہے:

إِنَّ اَهْلَ الْقَبُورِ مِعَذَّبُونَ فِي قَبُورِهِمْ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَآنِمُ - (بحارى ٩٤٢٠٢) " بينك قبروالوں كى ان كى قبروں ميں عذاب ہوتا ہے جس كوجانور سنتے ہيں '-

ابوالحکم ابن برخان اشبیلہ (اسپین) کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہلوگوں نے وہاں کے قبرستان میں ایک مردہ کو دنن کیا پھروہیں قریب بیٹھ کر باتیں کرنے لگئے ایک جانور قریب ہی

گھاں چرر ہاتھا'وہ قبرکے قریب آیا اور کان کھڑے کرکے پچھ سننے لگا پھر دور چلا گیا کچھ دیر کے ' بعد پھر قبر کے قریب آ کر سننے لگا' کئی مرتبہ اس نے بیر کت کی ابوالحکم کہتے ہیں کہ بیروا قعہ ن کر مجھے آنخصرت مَنَّا ثَیْنَا کا میار شادیاد آگیا کہ قبر کے عذاب کو جانور تک بھی سنتے ہیں۔

( كتاب الروح لا بن القيم اردو/١١٠)

# كن لوگول سيے قبر ميں سوال وجواب تہيں ہوتا؟

سیح احادیث سے بیربات ثابت ہے کہ بعض صورتوں میں مرنے والا انسان قبر کے سوال وجواب اورفتنوں سے خود بخو دمحفوظ رہتا ہے' بیسہولت اور رخصت تین طرح کے اسباب سے

﴿ بعض اعمالِ صالحہ۔ ﴿ تمسی آفت ساوی کے ساتھ موت۔ ﴿ بعض خاص اوقات میں موت کا واقع ہونا۔ ہرا یک کی تفصیل ذیل میں درج کی جاتی ہے۔

پېلےسبب يعنی اعمال صالحه کے همن ميں درج ذيل اعمال خاص طور پر قابل ذكر ہيں : پېلےسبب يعنی اعمال صالحہ کے همن ميں درج ذيل اعمال خاص طور پر قابل ذكر ہيں : () شہادت فی سبیل اللہ: جو تحض اعلاء کلمیة اللہ کے لیے پوری بہادری کے ساتھ اپنی جان کا نذرانه بارگاهٔ ایزدی میں پیش کر دے اس کو قبر کے فتنوں سے محفوظ رکھا جاتا ہے ایک روایت میں دارد ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم مَنَّالَیْنِ کمسے سوال کیا کہ کیابات ہے کہ شہید کوچھوڑ کر بقیہ ایمان والوں کوقبر کے فتنہ میں مبتلا کیا جاتا ہے؟ سوال کا مقصد بیرتھا کہ شہید كواس عموم مسيم منتني ركھنے كى وجدكيا ہے؟ آنخ ضربت مَنَّا لِيَنِيْم نے جواب ديا:

"كَفَى بِبَارِقَةِ السَّيُوفِ عَلَى رَاسِهِ فِتنَةً (نسائى شريف ٢٨٩/١).

"شہید کے سر پر تلوار کی چمک دمک ہی فتنہ کے لیے کافی ہے ( یعنی اس قربانی کی بدولت

اسے قبر کے فتنے سے حفاظت نصیب ہوگی ہے)"۔

(ب) اسلامی سرحدول کی حفاظت کرنا: اسلامی سرحدول کی حفاظت جس کی وجہ ہے دارالسلام میں رہنے والوں کوامن وعافیت نصیب ہوتا ہے اللہ کی نظر میں نہایت عظیم الشان عمل ہے :-

البذاج وضح ای حال میں حفاظت کرتے ہوئے وفات پائے اس کو قبر کے فتنوں سے اور سوال وجواب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اس کے متعلق رسول اللّٰه مَا اللّٰه عَملَهُ الَّذِی رِبَاطٌ یَوْمِ وَکَیْلَةٍ خَیْرٌ مِیْنُ صِیامِ شَهْرٍ وَ قِیکِمِهِ وَانْ مَّاتَ جَراٰی عَلَیْهِ عَملَهُ الَّذِی کَانَ یَعْملُهُ وَانْجُرِی عَلَیْهِ دِزْقَهُ وَامِنَ الْفُتَانَ۔ (مسلم شریف ۲/۲٪)

کان یعْملُهُ وَانْجُرِی عَلَیْهِ دِزْقَهُ وَامِنَ الْفُتَانَ۔ (مسلم شریف ۲/۲٪)

د'ایک دن رات سرحد کی جفاظت پورے مہینے کے روزے اور رات بھرعبادت کرنے کے برابر ہے اور اگراس حال میں اس کی موت آجائے تو جو مل وہ کر رہا تھا اس کا تو اب برابر جاری رہ ہے گا اور اسے قبر کے سوال کرنے جاری رہ تھا وہ کی اور اسے قبر کے سوال کرنے والے فرشتوں سے اور وہاں کے فتوں سے محفوظ رکھا جائے گا اور اسے قبر کے سوال کرنے والے فرشتوں سے اور وہاں کے فتوں سے محفوظ رکھا جائے گا'۔

(ع) سورہ ملک اورسورہ الم سجدہ کا پابندی سے پڑھنا بعض روایات سے بیٹا بت ہے کہ جو تحص سونے سے پہلے سورہ ملک اور الم سجدہ پابندی سے پڑھے تو اسے بھی قبر کے سوال وجواب سے محفوظ رکھا جاتا ہے'۔ (شرح العدور: ۲۰۷)

### ﴿ دوسراسبب

اورسوال ہے بیخے کا دوسراسب یعنی موت کی علت کے سلسلہ میں ایک روایت بیاتی ہے کہ جوشخص پیٹ کی بیاری میں انقال کر جائے تو وہ بھی قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا' مگراس کے متعلق محدثین بیفر ماتے ہیں کہ اس راوی کو غلط نہی ہوگئی ہے حدیث اصل میں مرابط (سرحد پر حفاظت کرنے والا) کے بارے میں ہے جسے راوی نے مریض کے متعلق کردیا۔

(شرح الصدور: ۲۰۷)

اور حافظ ابن حجر بہتیہ نے مرضِ طاعون میں وفات پانے والے کے متعلق بھی یہ بات کھی ہے کہ استحدر ہے کہ کھی ہے کہ اسے قبر کے فتنے سے محفوط رکھا جائے اور وہ مرابط فی سبیل اللہ کے درجہ میں ہے کہ جس طرح سرحد پر حفاظت کرنے والاصبر واستقامت کے ساتھ پانی جگہ ڈٹار ہتا ہے اسی طرح طاعون میں مبتلا شخص بھی تو کل علی اللہ کرتا ہے اس مشابہت کی وجہ سے وہ بھی فتنہ ہے محفوظ رہے گا۔ (شرح العدد ر ۲۰۸)

﴿ جمعه کے دن اور رمضمان کے مہینے میں وفات پانے والوں کو بیثارت

تيسر بسبب كے طور پراحاديث شريفه سے تين طرح کے اوقات ثابت ہیں۔

﴿ جَوْحُصْ جمعہ کے دن یارات میں رحلت کر جائے اس کوبھی قبر کے فتنوں سے محفوظ رہنے کی بشارت دی گئی ہے نبی کریم منافظیم نے ارشادفر مایا:

مَا مِنْ مُسْلِم يَمُوْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ

(ترمذی شریف ۱/۵،۲)

''جومسلمان بمحض جمعہ کے دن یا اس کی رات میں انتقال کر جائے تو اللہ اس کو قبر کے فتنے

🏵 بعض ضعیف روایات سے بیچی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں مرنے والوں سے قبر كاعذاب مثاليا جاتا ہے۔ (شرح الصدور عن البيه قي ٢٥٣) والله تعالی اعلم

اورعلامه قرطبی میشد نے ایک روابیت اس مضمون کی نقل فرمائی ہے کہ جس مخص کی موت رمضان کے ختم پر یا عرفہ کے وقوف کے بعدیا اپنی زکوۃ کی ادائیگی کے بعد آئے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ (التذکرہ ۱۷۳) واللہ تعالیٰ اعلم

## عذاب قبرسے نجات کیسے؟

خاص اوقات میں وفات تو انسان کے اختیار میں نہیں لیکن وہ اختیار یااعمال صالحہ جن کو احادیث میں عذاب قبرے وقابیقرار دیا گیا ہے ان کواختیار کرنے کی کوشش ہرمسلمان کو کرنی لازم ہے ٔ درحقیقت تمام ہی اعمال صالحہ اپنی اپنی جگہ عذاب قبر سے بچانے کا ذریعہ ہیں' بہت سی روایات اس پر دَال ہیں کہ مرنے کے بعدانیان کے اعمالِ صالحہ اسے جاروں طرف سے کھیر کیتے ہیں اور جدھر سے بھی عذاب آنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ عذاب سے رکاوٹ بن جاتے ہیں' نیز خصوصی طور پر ہررات سورہ ملک کا پڑھنا عذاب قبرے بچانے میں انتہائی مؤثر ترین علم ہے اس کے اس صورت کا نام ہی "مانعه" اور " منجیه" پڑا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ بی سورت اینے پڑھنے والوں کے لیے عذاب سے بچانے کی سفارش کرتی ہے اور اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے اور اس طرح کی نضیلت سورہ الم سجدہ کے بارے میں بھی وارد ہے نیز سورہ الم سجدہ کے جارے میں بھی وارد ہے نیز سورہ زلزال جمعہ کی رات میں مغرب کے بعد دور کعت نماز میں اس طرح پڑھنا کہ ہررکعت میں بندرہ مرتبہ یہ سورت پڑھی جائے اس ممل کو بھی عذا ب قبر سے بچنے کا موجب قرار دیا گیا ہے۔ مرتبہ یہ سورت پڑھی جائے اس ممل کو بھی عذا ب قبر سے بچنے کا موجب قرار دیا گیا ہے۔ مرتبہ یہ سورت پڑھی جائے اس ممل کو بھی عذا ب قبر سے بچنے کا موجب قرار دیا گیا ہے۔ مرتبہ یہ سورت پڑھی جائے اس ممل کو بھی عذا ب قبر سے بھنے کا موجب قرار دیا گیا ہے۔ مرتبہ یہ سورت پڑھی جائے اس ممل کو بھی عذا ب قبر سے بھنے کا موجب قرار دیا گیا ہے۔

علاوہ ازیں عذابِ قبر ہے محفوظ رہنے کے لیے ان تمام اعمالِ سیئد اور گناہ کے کاموں سے پختابھی لازم ہے جن کوا مادیث طیبہ میں عذاب کے اسباب میں شار کرایا گیا ہے۔ پختا بھی لازم ہے جن کوا مادیث طیبہ میں عذاب کے اسباب میں شار کرایا گیا ہے۔ عذابِ قبر کے عمومی اسباب

حضرت ابن عباس بڑا ٹھ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم مُن اُلیّے کا گذر دوقبروں پر ہوا جنہیں و کھے کر آپ نے ارشاد فرما یا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہور ہا ہے اور کسی بڑے گناہ میں عذاب نہیں ہور ہا ہے (یعنی جے تم بڑا سبحتے ہو) ان میں سے ایک چغلی کرتا تھا اور دوسر اُخص میں عذاب نہیں ہور ہا ہے (یعنی جے تم بڑا آپ مُنَا لَیْدِیْم نے ایک بڑ وتازہ شاخ منگوائی اور اس کے پیٹاب ہے محفوظ نہیں رہتا تھا۔ پھر آپ مُنَا لِیْدِیْم نے ایک تروتازہ شاخ منگوائی اور اس کے دوئل ہونے کہ ان کے خشک ہونے تک ان دونوں سے عذاب میں تخفیف کردی جائے گی۔ (بخاری شریف المہ، اسلم شریف المران اسلام شریف المہ، اسلم شریف سے خور وفکر کرنے کی ضرورت ہے افسوس کی بات ہے کہ یہ دونوں ہی اسباب آئ کشرت سے ہمارے معاشرہ میں رائے ہیں غیبت چغلی تی کہ بہتان تر اثنی کو گناہ ہی سمجھا جاتا ہے۔ اس طریف میں تہذیب کے متوالے پیشاب کے قطرات سے طہارت کو فضول سمجھتے ہیں 'کھڑے کھڑے کہ پیشاب کردیا اور پاکی اور استنجا کے بغیر زندگی گزارنا معیوب ہی نہیں رہا' اس معا ملہ میں نگ تہذیب نے انسان کو بے عقل جانوروں کی صف میں لاکھڑ اکیا ہے۔ اللّٰہم احفظا مہ تہذیب نے انسان کو بے عقل جانوروں کی صف میں لاکھڑ اکیا ہے۔ اللّٰہم احفظا مہ

## أشخضرت متالفيني كالبيعبرتناك خواب

حضرت سمرة بن جندب ولافئة فرماتے ہیں کہ حضور اکرم مَالَافِیَام مِن مُمازیرُ صرحاری

طرف متوجہ ہوتے اور پوچھتے کہ کیاتم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تواگر کسی نے گا خواب دیکها جوتا تو وه بیان کرتا اور آپ اس کی مناسب تعبیر ارشادفر ماتے'ایک دن آپ یا اسی طرح سوال فرمایا ، تو ہم نے عرض کیا کہ ہم سے کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے تو اس ا اورامت کے گنہگاروں پر برزخی زندگی میں جوعذاب ہور ہے ہیں ان کاتفصیل ہے مشاہدہ کرایا جس كاخلاصه درج ذيل ہے:

﴿ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے ایک دوسرا شخص لوہے کا زنبور لیے ہوئے کھڑا ہے اور وہ اس زنبور سے بیٹھے ہوئے خص کے ایک کے کوگدی تک چیردیتا ہے کچردوسرے کلے کے ساتھ یہی معاملہ کرتا 'اینے میں پہلا کلائے ہوجا تا ہے'ا برابراس کے ساتھ یمی برتاؤ کیا جار ہاہے۔ بعد میں پوچھنے پرمعلوم ہوا کہ جس کا کلا چیرا جا ر ہاہے وہ جھوٹا مخص ہے جس پراعتاد کرنے ہوئے لوگ اس کی بات دنیا جہاں میں پھیلا گا

🕏 ایک شخص کوآپ نے دیکھا کہ وہ گدی کے بل لیٹا ہوا ہے اور ایک دوسرا شخصِ اس کے سر کے پاس بڑاسا پھر لیے ہوئے کھڑا ہے جس سے وہ لیٹے ہوئے تخص کے سرکو پل دیتا ہے يقرلزهك كريجه ذور نجلاجا تاہے تواتنے میں كهاسے وہ اٹھا كرلائے اس كاسر پھرويہاى سيح سالم ہوجا تاہے پھراس کو مارتاہے اور يہي سلسله برابر جاري رہتاہے۔اس كے متعلق تتحقيق مسيمعلوم مواكه بيدوه عالم دين تفاجونه تؤرات مين علمي مشغوليت مين ربتا تفااورنه دن میں اس پر عمل کرتا تھا۔

اسی خواب میں آپ مُلَا فَیْنَا اللّٰہِ اللّٰہِ مِوا کُٹرِ جِعادِ یکھاجو آگ کے تنور کے مانند تھا'جس کا اوپری حصه تنگ نقااور نیلاحصه بهت کشاده نقاجس میں آگ د مک رہی تقی اس میں نگلے مرد وعورت تنظے جوجل بھن رہے تھے جب آگ کی پیٹین بلند ہوتیں تو ہواو پر آ کر نکلنے . كقريب بوجات پرينچ تهديل حلے جاتے ان كے متعلق پوچھنے سے پنة چلا كه بيرام كاراورزنا كارلوك بي قيامت تك ان كے ماتھ يمي معاملہ جاري رہے گا۔

اسی طرح آپ مُنَافِیْزُ کم نے دیکھا کہ خون کی نہر کے نیج میں ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے

کنارے پر دوسرا شخص ہاتھ میں پھر لیے ہوئے موجود ہے جب نہر والا شخص ہابر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو شخص پھر مار کراسے اپنی جگہ لوٹا دیتا ہے اس کے متعلق جب آپ نے دریافت کیا تو بتلایا گیا کہ یہ سود خور شخص ہے قیامت تک اسے خون کی نہر میں رہنا پڑے گا۔ (اعاذنا الله منها۔ (بحاری شریف ۱۸۵/۱ ملحصًا)

نی کا خواب بھی چونکہ وجی کے درجہ میں ہوتا ہے لہذا خواب میں بُوحالتیں دکھائی گئی ہیں ان کے واقعی ہونے میں کئی شک یا شبہ کا امکان نہیں ہے نیہ برزخ کے حالات ہیں جو فدکورہ جرائم میں مبتلاءلوگوں کے ساتھ قیامت تک ہوتے رہیں گے۔اللہ تعالی ہرمسلمان کوان اسباب سے محفوظ رکھے۔آ مین۔

## ناجائز مقاصد سے زیب وزینت کرنے والوں کوعذاب

ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت مُلُالَّیْرُ اُنے فرمایا کہ میں نے بچھ مردوں کودیکھاجن کی کھالیں قینچیوں سے کافی جارہی تھیں' میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب ملا کہ یہ وہ مرد لوگ ہیں جوحرام (اجنبی عورتوں) کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے زیب و زینت کیا کرتے تھے اور فرمایا! کہ میں ایک بد بودار کنواں دیکھا جس میں سے چیخ و پکار کی آ واز آربی تھی' میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جواب ملا کہ اس میں وہ عورتیں ہیں جوا سے مردوں کو رجھانے کے لیے زیب وزینت کرتی تھیں جوان کے لیے حلال نہیں ہیں۔

( شرح الصدورعن الخطيب وابن عسا كر/ ٢٣١)

غور سیجے کیا آج بیرائی معاشرہ میں عام نہیں ہے؟ نئ تہذیب کے متوالے مادر پدر آزاد
نوجوان لڑکے اورلڑکیاں حرام کاری کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کو تیار ہیں
عورتیں گھر میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے زیب وزینت شاز ونادر کرتی ہیں اور تقریبات
یابازاروں کے سیروتفری کے لیے پورامیک اپ کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ بیسب آخرت کے
عذاب سے بفکری کی باتیں ہیں اور اللہ تعالی سے شرم وحیا کے تقاضوں کے قطعا خلاف ہیں۔

## نماز بے وقت پڑھنے والے کی سزا

بسی خواب ہے متعلق بعض روا نیوں میں یتفصیل ہے کہ نبی اکرم مَثَالِثَیَّمُ نِی ایک شخص کو

دیکھا جس کی کھوپڑی کوالک بڑے پھر سے اس زور سے مارا جاتا ہے کہ اس کا مغزنگل کر با آجاتا ہے اور پھر دور جاگرتا ہے۔ جب آپ نے اس بدنھیب شخص کے بارے میں سوال کیا تا معلوم ہوا کہ بیدوہ شخص ہے جوعشاء کی نماز سرے سے پڑھتا ہی نہ تھا اور دیگر نمازیں بھی وقت سے بے وقت پڑھتا تھالہٰ ذاقیا مت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتار ہے گا۔العباد باللہ (شرح العدور/۲۳۲)

چغل خور کی سزا

پھرآ پ آئی ہے ایک شخص کودیکھا کہ ایک بڑے قینچے سے اس کے کلے چیرے جارہے ہیں' اس کے متعلق معلوم کیا تو بتایا گیا کہ بیٹخص لوگوں کی چغلیاں کھا تا تھا جس سے لوگوں میں فتنہ فساد ہریا ہوجا تا تھا۔ (شرح الصدور/۲۳۲)

سودخور کی بدترین سرا

پھرآپ نے دیکھا کہ خون کی ایک جم ہے جواس طرح گری سے کھول رہی ہے جیسے آگ پر رکھی ہوئی دیکچی کھولتی ہے۔ اس نہر میں کچھ نظے لوگ ہیں اور نہر کے کنار بے پر فرشتے ہیں جن کے ہاتھوں میں مٹی کے ڈھلیے ہیں نہر کے لوگوں میں جب بھی کوئی باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے قو فرشتے اس کے منہ پراس زور سے ڈھیلا کھنچ کر مارتے ہیں کہ وہ شخص پھر نہر کی تہہ میں گر جاتا ہے۔ ان لوگوں کے متعلق آپ کو بتانیا گیا کہ یہ لوگ اُمت کے سودخور ہیں ان کو قیامت تک بھی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اعادنا الله من ذلك۔ (شرح العدور/۲۳۲)

سفرمعران سے متعلق بعض روایتوں میں ہے کہ آنخضرت مَنَّا لِیُنْ کَا گذرایسے لوگوں پر ہوا جن کے پیٹ استے بڑے بڑے بڑے سے جیسے (انسان کے رہنے کے) گھر ہوتے ہیں'اوران میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آرہے تھے' میں نے کہا: جرئیل بیکون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ سود کھانے والے بدنصیب لوگ ہیں۔ (مثلوۃ شریف:۲۳۲)

یہ ہے حرام کمائی کا بدترین وبال!اس لیے ہرمسلمان کواللہ تعالیٰ سے ڈرنا جا ہے اور اپنی آمدنی خالص حلال رکھنے کی کوشش کرنی جا ہیے۔

## زنا كارول كاانجام

اورامت کے زناکاروں کوآپ مُنالِیْ کِلم نے اس حال میں دیکھا کہ وہ نظے ہونے کی حالت میں آگ کے بروے کمرے میں ہیں اوروہاں سے اتن شخت بد بواور تعفن اٹھ رہا ہے کہ بیٹیم میں ہیں اوروہاں سے اتن شخت بد بواور تعفن اٹھ رہا ہے کہ بیٹیم میں ہیں اور پیلم کی اس کے برد کے وجہ سے بند کرنی پڑی ۔ آپ مُنالِقَیْدِ کم کو بتایا گیا کہ یہ لوگ زناکار مرد و عورت ہیں اور پیشدیدنا قابل برداشت بد بوان کی شرم گا ہوں سے آرہی ہے۔ اعاد مااللہ منه عورت ہیں اور پیشدیدنا قابل برداشت بد بوان کی شرم گا ہوں سے آرہی ہے۔ اعاد مااللہ منه (شرح الصد ور/۲۳۳)

اورسفرمعراج میں آپ مَنْ اَلْتُوْ اَنْ و یکھا کہ ایک خوان میں تازہ طال گوشت رکھا ہے اور دوسری طرف دوسرے طشت میں سر اہوا گوشت موجود ہے مگرلوگ حلال گوشت جھوڑ کرحرام سر اہوا ہوا۔ میں بوچھنے پرمعلوم ہوا کہ بیدہ لوگ ہیں جو موال راستہ کوچھوڑ کرحرام طریقہ اختیار کرتے ہیں (مثلاً مرد کے باس حلال اور طیب ہوی موجود ہے مگر وہ اسے چھوڑ کر ایک زانیہ بدکار فاحشہ کے ساتھ شب باخی کرتا ہے یا عورت کے باس حلال شوہر موجود ہے مگر وہ اس کے پاس ندرہ کر غیروں کے ساتھ شب باخی کرتا ہے یا عورت کے باس حلال شوہر موجود ہے مگر وہ اس کے پاس ندرہ کر غیروں کے ساتھ رات گزارتی ہے )۔

اور آپ مَنْ اَنْ اَنْ اِنْ اَنْ اِنْ اِنْ اِن کے بارے میں بنایا گیا کہ یہ بھی زنا کارعور تیں ہیں اور وہ چیخ و پکار کر کے اللہ سے فریاد کر رہی ہیں ان کے بارے میں بنایا گیا کہ یہ بھی زنا کارعور تیں ہیں۔

## لواطت کرنے والوں کی بدترین سزا

اللَّهم احفظنا منه\_ (دلائل للبيهقي ٣٩٢/٢ ٣٩٣\_٣٩)

ای طرح آپ مُلَا اُور کے بیما کہ ایک سیاہ ٹیلہ ہے جس پر پیمی خوط الحواس لوگ موجود میں ان کے بیمی کے راستہ سے دہکتی ہوئی آگ ڈالی جارہی ہے جوان کے جسموں سے ہوکر منہ ناک کان اور آئمھول کے راستہ سے خارج ہورہی ہے۔ اس ہولناک عذاب میں مبتلا لوگوں کے بارے میں پوچھنے پرمعلوم ہوا کہ یہ کہ لواطت کرنے والے (بینی مردہ وکر مردہ ی سے جنسی خواہش پوری کرنے والے غلیظ) لوگ ہیں اس کام کوکرنے والے اور کرانے والے دونوں عذاب میں گرفتار ہیں۔العیاذ باللہ۔ (شرح الصدور/۲۳۲)

## يمل واعظول كاانجام

معراج کے سفر میں آ پ مَنَافِیْتُم کا گذر ایسے لوگوں پر بھی ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ قینچیوں سے کائے جارہے تھے کا شنے کے بعد نوراً وہ اپنی اصلی حالت پر آجاتے تھے اور پھر انہیں کا ٹا جار ہاتھا' برابریمی سلسلہ جاری تھا' آپ نے حضرت جبریل علیبًلا سے پوچھا کہ ریکون لوگ ہیں؟ تو جواب ملا کہ بیامت کے ہے گل فتنہ میں مبتلا واعظ ہیں (جو دوسروں کوتو نصیحت كرت شخ مكرخوداس يرممل نبيس تنظي (دلائل النبوة ٢٩٨/٢ مشكاة شريف ٤٣٨)

## قومی مال میں خیانت کرنے والوں کوعذاب قبر

حضرت رافع طلان ملائن من ایک مرتبه آنخضرت مَاللهٔ کِم ایک مرتبه این که ایک مرتبه آنخضرت مَاللهٔ کِم او بقیع کے قبرستان ے گذرا تو آنخضرت مَنَّا يَيْنِم بِنِهِ أَف أَف ' فرمایا' مجھے پیرخیال ساکہ ثاید آپ مجھ سے پیر نا گواری کا کلمہ فر مارہے ہیں چنانچہ میں نے فوراً عرض کیا کہ حضرت! مجھے سے کیا خطاء ہوئی؟ حضرت نے فرمایا: کہ کیا مطلب؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت نے مجھے دیکھ کر' اُف' فرمایا تو آپ نے ارشادفر مایا کتمہیں دیکھے کرمیں نے پیکمہ نہیں کہا بلکہاں قبروالے فلار شخص کومیں نے فلاں قبیلہ کی زکو ۃ وصول کرنے کے لیے عامل بنا کر بھیجا تھا۔اس نے وہاں ایک کرنہ خیانت کر کے چھپالیاتھا'اب ای جیسا آگ کا کرندا ہے قبر میں پہنا دیا گیا ہے۔اعاذنا الله منه۔

(منداخد۲/۲۹۲ شرح الصدور/۲۲۸) بدروایت قومی وملی کام کرنے والوں کے لیے سخت خطرہ کا پنة دیت ہے اگر مالی ذمہ داری كى ادائيكى ميں كوتا ہى برتى جائے تو قبر ميں ہولناك عذاب كا انديشہ ہے۔اللہ تعالیٰ ہم سب كواپنا

خوف وخشیت عطافر مائے۔( آمین )

## قبركے عذاب كاعام لوكوں كومشاہدہ

اگر چیالٹدنعالی کاعام دستوریبی ہے کہ عذاب قبر کامشاہدہ عام جناتوں اور انسانوں کوئبیں ہوتا الیک بھی بھی اللہ تعالی عبرت کے لیے احوال ظاہر کردیتے ہیں چنانچہ مواعظ وعبر کی کتابوں میں ایسے بہت سے واقعات موجود ہیں جن میں قبر کے حالات کے مشاہدہ کاذکر ہے اور قدرت ۔ خداوندی سے بیامربعید بھی نہیں ہے کیونکہ وہ بعض لوگوں پر حالات منکشف کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ذیل میں ہم اس طرح کے چندوا قعات نقل کرتے ہیں تا کہان کے مطالعہ سے عبرت حاصل ہو سکے۔

### وهوکے باز کوعذابِ قبر

اس کی جبرالحمیدا بن محمود معنولی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس بھاتھ کی مجلس میں حاضرتھا ،

کھولوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم جج کے ارادہ سے نکلے ہیں ، جب ہم خوات السفاح (ایک مقام کا نام) میں پنچے تو ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا ' چنا نچہ ہم نے و اس کی جبیز وتکفین کی ' جرجر کھود نے کا ازادہ کیا ' جب ہم قبر کھود چی تو ہم نے دیکھا کہ ایک بڑے کا لے ناگ نے پوری قبر کھے رکھے رکھا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دوسری جگہ قبر کھودی تو وہاں بھی وہی سانپ موجود تھا ' اب ہم میت کو و یسے ہی چھوڑ کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ اب ہم کیا کہ ایک میں نانپ موجود تھا ' اب ہم میت کو و یسے ہی چھوڑ کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ اب ہم کیا تھا ' جاؤا ہے اس کے بیر حال اس کی خدمت میں آئے ہیں کہ اب ہم کیا تھا ' جاؤا ہے اس کی قبر میں یاؤ گئ بہر حال اسے اسی طرح ذون کر دیا گیا ' سفر سے واپسی پرلوگوں نے اس کی بیوی سے اس محق کا خرج نکال کر اس میں اسی مقدار کا بھس ملا دیا تھا۔ ( گویا کہ دھوکہ رواز نہ بوری میں سے گھر کا خرج نکال کر اس میں اسی مقدار کا بھس ملا دیا تھا۔ ( گویا کہ دھوکہ سے جس کو اصل غلہ کی قیمت پر فروخت کرتا تھا) ۔ ( بیجی فی شعب الایان بحوالہ شرح الصد ور اس میں اسی مقدار کا بھس ملا دیا تھا۔ ( گویا کہ دھوکہ سے جس کو اصل غلہ کی قیمت پر فروخت کرتا تھا) ۔ ( بیجی فی شعب الایان بحوالہ شرح تالھ کا ) ۔ ( بیجی فی شعب الایان بحوالہ شرح تالھ کا ) ۔ ( بیجی فی شعب الایان بحوالہ شرح تالھ کا ) ۔ ( بیجی فی شعب الایان بحوالہ شرح تالھ کی ایک کہ کو کے کہ کرتا تھا ) ۔ ( بیجی فی شعب الایان بحوالہ شرح تالھ کا ) ۔ ( بیجی فی شعب الایان بحوالہ شرح تالھ کی کھورٹ کرتا تھا ) ۔ ( بیجی فی شعب الایان بحوالہ شرح کے ایک کرتا تھا ) ۔ ( بیجی فی شعب الایان بحوالہ شرح کے اس کو کی کھورٹ کرتا تھا ) ۔ ( بیجی فی شعب الایان بحوالہ کیاں بحوالہ کیا کہ کو کھورٹ کرتا تھا ) ۔ ( بیجی فی شعب الایان بحوالہ کی تو کھورٹ کرتا تھا ) ۔ ( بیجی فی شعب الایان بحوالہ کو کھورٹ کرتا تھا ) ۔ ( بیجی فی شعب الایان بحوالہ کی کھورٹ کو کھورٹ کی کورٹ کرتا تھا ) ۔ ( بیجی فی شعب الایان بحوالہ کورٹ کرتا تھا ) ۔ ( بیجی فی شعب کی کھورٹ کورٹ کرتا تھا ) ۔ ( بیجی فیک کورٹ کرتا تھا ) ۔ ( بیجی فیک کورٹ کرتا تھا ) ۔ ( بیجی کی کھورٹ کورٹ کرتا تھا ) ۔ ( بیجی کی کھورٹ کورٹ کرتا تھا ) ۔ ( بیجی کو

## عنسل جنابت نهرنے کی سزا

﴿ ابان بن عبداللہ البجلی کہتے ہیں کہ ہمارے ایک پڑوی کا انقال ہوگیا' چنانچہ ہم اس عضل اور تجہیز وتکفین میں شریک رہے' مگر جب ہم اسے قبرستان لے کر پہنچ تواس کے لئے جو قبر کھودی گئی تھی اس میں بلی جیسا ایک جانور نظر آیا' لوگوں نے اسے وہاں سے نکا لئے کی بہت کوشش کی مگروہ وہاں ہے نہیں ہٹا' مجبور ہوکر دوسری قبر کھودی گئی تواس میں بھی وہی جانور موجود ملا' تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا' عاجز آ کرلوگوں نے اس کے ساتھ اس شخص کو دفن کر دیا۔ ابھی قبر برابر ہی کی گئی تھی کہ قبر سے ایک زبر دست دھا کہ کی آ واز سنی گئی' لوگوں نے اس کی بیوی کے برابر ہی کی گئی تھی کہ قبر سے ایک زبر دست دھا کہ کی آ واز سنی گئی' لوگوں نے اس کی بیوی کے برابر ہی کی گئی تھی کہ قبر سے ایک زبر دست دھا کہ کی آ واز سنی گئی' لوگوں نے اس کی بیوی کے برابر ہی کی گئی تھی کہ قبر سے ایک زبر دست دھا کہ کی آ واز سنی گئی' لوگوں نے اس کی بیوی کے برابر ہی کی گئی تھی کہ قبر سے ایک زبر دست دھا کہ کی آ واز سنی گئی' لوگوں نے اس کی بیوی کے برابر ہی کی گئی تھی کہ قبر سے ایک زبر دست دھا کہ کی آ واز سنی گئی' لوگوں نے اس کی بیوی کے برابر ہی کی گئی تھی کہ قبر سے ایک زبر دست دھا کہ کی آ واز سنی گئی' لوگوں نے اس کی بیوی کے برابر ہی کی گئی تھی کہ قبر سے ایک زبر دست دھا کہ کی آ واز سنی گئی' لوگوں نے اس کی بیوی کے برابر ہی کی گئی تھی کہ قبر سے ایک زبر دست دھا کہ کی آ واز سنی گئی' لوگوں نے اس کی بیوی کے دور سے ایک کی تا کی بیوی کے دور سے ایک کھور کی کی تو اس کی بھی کی تا کو دور سے ایک کی تو اس کی بھی کی کھور کی کو تا کر کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کر دیا ہو کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کر دست دھا کہ کی کور کی کھور کی کھور کی کھور کی کور کے دور کی کھور کی کھور کی کھور کی کی کھور کھور کی کھور کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کھور کھور کی کھور کھور کھور کی کھور کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کھور کھور کے کھور کھور کھور کھور کھور کی کھور کھور کھور کی کھور ک

پاں آ کراں شخص کے حالات معلوم کئے تو پتہ چلا کہ وہ جنابت سے سل نہیں کرتا تھا۔ (شرح الصدور/۲۳۳)

## نماز چھوڑ نے اور جاسوسی کی سزا

﴿ عمروبن دینار کہتے ہیں کہ مدینہ میں رہنے والے ایک شخص کی بہن کا انقال ہوگیا' بھائی نے کفن دفن کا انظام کیا پھراسے یاد آیا کہ دفن کرتے وقت اس کی ایک تھیلی قبر میں رہ گئی ہے۔ چنا نچہ وہ اپنے ایک ساتھی کو لے کر قبرستان گیا اور قبر کھود کر اپنی تھیلی نکالی پھر پنے ساتھی سے کہا کہ تم ذرا ہے جاؤ میں بغلی قبر کی اینٹ ہٹا کر اپنی بہن کو دیکھنا چاہتا ہوں' اس نے جسے ہی اینٹ ہٹائی تو دیکھا کہ پوری قبر آگ کے شعلوں میں گھری ہوئی ہے' اس نے جلدی سے قبر بند کی اور اپنی والدہ نے بتایا کہ وہ نماز در کر کے پڑھتی تھی اور اپنی والدہ نے بتایا کہ وہ نماز در کر کے پڑھتی تھی اور بیا وضو بھی ٹرخالیتی تھی اور جب پڑوی سوجاتے تو وہ کمروں کے درواز وں پرکان لگا کر ان کے پھیے ہوئے راز حاصل کیا کرتی تھی۔ (شرح العدور الام)

## ابوجهل فوعزاب قبر

﴿ حضرت عبدالله ابن عمر بُولِ فرمات بین که میں بدر کے قریب سے گزر رہا تھا' میں نے اچا نک دیکھا کہ ایک خص زمین سے نکلاجس کی گردن میں ایک زنجیر ہاوراس کے ایک سرے کو ایک کا لے خص نے تھام رکھا ہے' وہ نکنے والا آدمی مجھ سے خطاب کر کے پانی مانگنے لگا' مگر کا لے خص نے فوراً کہا کہ اسے پانی مت پلانا' یکا فرہے' پھراسے کھینچ کرزمین میں داخل کر دیا' کا لے خص نے فوراً کہا کہ اسے پانی مت بلانا' یکا فرمین میں آگر پورا قصہ بیان کیا تو آپ مُن اللہ کا درمیان میں آگر پورا قصہ بیان کیا تو آپ مُن اللہ کا کہ کیا واقعی تم نے اسے دیکھا ہے! بیاللہ کا دشمن ابوجہل تھا قیامت تک اس کو بھی عذاب ہوتارہے گا۔ واقعی تم نے اسے دیکھا ہے! بیاللہ کا دشمن ابوجہل تھا قیامت تک اس کو بھی عذاب ہوتارہے گا۔

## فبرمين جارى تفع بخش أمور

قبر كن مانديس نفع پنجان وال اموردوطرت كين ايك تووه فاص الحمالي بين ايك تووه فاص الحمالي مالي بين ايك تووه فاص الحمالي بين بين ايك تووه فاص الحمالي بين بين ايك تووه فاص الحمالي بين بين ايك توريخ بعد بهي جارى ربتا ہے۔ جناب رسول الله مَنْ الله عَنْهُ عَدْهُ عَمْلُهُ وَلاّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْعِلْم وَاللهُ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْعِلْم اللهُ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْعِلْم

اس حدیث میں صدقہ جاریہ مثلاً مساجد و مدارس کی تغییر اور علم نافع جس میں علمی تقنیفات اور شاگر دوں کے ذریعہ علمی فیضان کی تمام صور تیں داخل ہیں اور صالح اولا دکو سلسل ثواب کا سبب قرار دیا گیا ہے جو نہایت اہم بثارت ہے ہر مسلمان کوکوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان اعمال کو اختیار کرے تاکہ قیامت تک اس کے لئے ثواب جاری رہنے کا انتظام ہو سکے اسی طرح ایک اور روایت میں آنخضرت مَنَّ النظیم نے ارشاد فر مایا:

مَنُ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ آجُرُهَا وَ آجُرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعُدَهُ مِنْ غَيْرِ

اَنْ يَّنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّنَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزُرُهَا

وَ وِزُرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَوْزَارِ هِمْ شَيْءً

وَ وِزُرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَوْزَارِ هِمْ شَيْءً

د جُوخُصُ كُونَى اچِها طَرِيقة اختيار كرن واسكوا سكا بدله على كا ورجولوگ ال و ين طريقة بهمل كري على الحياد الله على كا ورجولوگ الله و ين طريقة بهمل كري على الحقائق الله على الله على الله ورجولوگ الله و ين على الله على الله و ين الله و ين الله على الله و ين ال

### ابصال نواب

دوسری چیز جومیت کوقبر میں نفع دیت ہے وہ میت کوغیروں کی طرف سے پہنچنے والا تواب ہے۔ جس طرح زندگی میں کسی تحفے تھا کف ہے آ دمی کومسرت اور بشاشت حاصل ہوتی ہے اور وہ ان سے دنیا میں نفع اندوز ہوتا ہے اسی طرح قبر میں جب میت کے پاس روحانی تحفے بصورت اجر و تواب پہنچتے ہیں توا ہے مسرت حاصل ہوتی ہے اور وہ ان تھا کف سے لطف اندوز ہوتا ہے دعائے تواب بہنچتے ہیں تواسے مسرت حاصل ہوتی ہے اور وہ ان تھا کف سے لطف اندوز ہوتا ہے دعائے خیر صدقہ خیرات اور حج کا تواب میت کو پہنچنے پر امت کا اتفاق ہے۔ (نووی علی سلم مقدمہ اسلامی اور اس بارے میں صحیح احادیث بھی وار دہیں اسی پر قیاس کرتے ہوئے علماء حنفیہ اور جمہور اور اس بارے میں صحیح احادیث بھی وار دہیں اسی پر قیاس کرتے ہوئے علماء حنفیہ اور جمہور

مرکز کے مالات (مرکز مالات

المِسنّت والجماعت كامؤقف بيه ہے كه ديگر عبادات نماز'روز ه اور قر آن كريم كى تلاوت وغيره كا تواب بھی میت کو پہنچایا جاسکتا ہے۔ (شرح نقدا کرلملاعلی قاری ۲۲۲٬۲۲۵) علامه شامی نے بحرالرائق اور بدائع الصنائع ہے قال کیا ہے کہ:

"من صام او صلى او تصديق وجعل ثوابه لغيره من الاموات والاحياء جاز و يصل ثوابها اليهم عند اهل السنة والجماعة\_" (شامي ١٤٢/٣) '' جو تحض روز ه ریکھے یا نماز پڑھے یاصد قہ دےاوراس کا ثواب دوسرے مردہ یا زندہ مخض کو پہنچا دیے تو بیرجائز ہے اور اہلسنت والجماعت کے نز دیک اِن اعمال کا نواب مذکورہ لوگوں

بهرحال میت کوتواب پہنچانے کی فکر کرنی چاہیے تا ہم اس میں کسی ممل یا وفت کی تخصیص نہ ہو بلکہ جب موقع ہواور جیسی ضرورت ہونواب کی نیت کرلی جائے مثلاً روایت میں ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ بڑائین کی والمدہ کا انتقال ہوگیا تو آپ نے آنخضرت مَنَّائِیْنِ کے سے آ کرعرض كيا كدحضرت ميرى والده كا انقال موكيا ہے تو ان كے لئے كونيا صدقہ افضل رہے گا؟ تو آ پ منگانی ان کی طرف سے عام مسلمانوں کے لئے پانی کانظم کر دیا جائے) چنانچیہ حضرت سعد بن عبادہ مٹائٹنز نے ایک کنواں کھدوایا اور پھراعلان کر دیا کہ اس کا تواب ان کی والدہ ام سعد طالعین کے لئے ہے۔ (منداحمہ ۱/۷ سنن اربعہ شرح الصدور ۱۹۸/۸) اسی طرح جیسی ضزورت ہوایصال ثواب کر دیا جائے ہے کل جو جاہلوں نے ایصال تواب اور نیاز کے خاص طریقوں کی تعیین کر رکھی ہے ان کا شرعاً ثبوت نہیں ہے مروجہ تیج دسویں اور چالیسویں وغیرہ کی رسمیں یقیناً بدعت ہیں'ان کا ترک لازم ہے'ایصال ثواب بلا

التزام اوربغيركسي تعين وتخصيص كے ہونا جاہيے۔ بعض مشائخ اورعلاء نے قبر پر حاضری کے وقت بعض سورتین مثلاً سور وکیلین سورو فاتحهٔ سورهٔ اُخْلِاص سورهٔ تکاثر وغیره پڑھ کرنواب پہنچانے کی تلقین فرمائی ہے لیکن ان سورنوں کی تعیین بهى لازمنېيں بلكه يجه بھى پڑھ كرايصال تواب كياجاسكتا ہے۔





ربهلي فضل:

## قیامت ضرور آئے گی

الله تعالیٰ نے اس دنیا کوخاص وفتت تک کے لئے آباد کیا ہے ایک دن وہ ضرور آنے والا ہے جب ونیا کی ساری رونقیں سینڈوں میں کافور ہوجائے گی اور سارا نظام کا کنات لیبیٹ دیا جائے گا۔ ذرّات کا تو کہنا کیا نا قابل تسخیر بڑے بڑے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اُڑے اُڑے پھریں گے مورج اور جانداور ہزاروں سال سے روشنی دینے والے ستارے بے نور ہو جائیں گئاں وفت کے تصور ہی ہے رو نگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں اور بدن پرکپکی چڑھ جاتی ے قرآن وحدیث میں قیامت کے تعارف اور اس پریفین رکھنے پر بہت زور صرف کیا گیاہے اور واقعہ بیر ہے کہ قیامت کا استحضار اور تصور ہی انسان کو برائیوں ہے محفوظ رکھنے پر مجبور کرسکتا ہے' جبکہ قیامت سے غفلت شعاری انسان کو ہے راہ روی کا شکار بنا دیتی ہے۔ بہت ہے اہل مذابهب اسی کے گمراہ ہوئے کہ ان کے پہلی قیامت کا تصور ہی نہیں وہ دنیا کی زندگی ہی کوسب میجه بھتے رہے اور جب اگلی زندگی کا انہوں نے تصور ہی قائم نہ کیا تو اس کے لئے تیاری کے بھی کوئی معنی باقی ندر ہے۔اس کے اسلام کے بنیادی اور اہم ترین عقائد میں سے قیامت اور آخرت پر ایمان لانا بھی ہے۔ قرآن کریم کی آیات مبارکہ اور احادیث طیبہ اس سلسلہ کی تفصیلات ہے بھری پڑی ہیں۔

## قیامت کب آئے گی؟

قيامت كاليقيني وفت توالله تعالى كے علاوہ كسى كومعلوم بيس الله تعالى كاارشاد ہے: إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ عَ "بِ شَك الله كياس بقيامت كاعلم" اور حدیث جبرئیل میں ہے کہ حضرت جبرئیل علیتِلا نے جب آنخضرت مَثَاثِلاً ہے۔ سوال کیا

كه "قيامت كب آئے گی؟" تو آپ نے فرمایا: "اس بارے میں میراعلم سائل سے زیادہ نہیں ہے'' ( یعنی جس طرح پوچھنے والے کواس کی خبر نہیں اس طرح مجھے بھی اس کا حقیقی وقت معلوم

تہیں)۔(مسلم شریف ۱۹۹۱) تو ظاہر ہے کہ جب حضور اقدس ٹائٹائٹا کا کم ہمیں تو دنیا میں اور کس کو

یلم ہوسکتا ہے۔

## قیامت کی دس قریبی علامتیں

البتہ احادیث شریفہ میں قیامت سے پہلے کی بہت می علامتیں بنائی گئی ہیں'ان میں دو طرح کی علامتیں ہیں' ایک تو مطلق علامتیں مثلاً معاشرہ میں پھیل جانے والے منکرات' بے حائیاں' فحاشیاں' بددیانتی اور نا اہلوں کا حکومتوں پر قبضہ وغیرہ اور دوسر قریبی علامتیں' جن کے حیائیاں' فحاشیاں' بددیانتی اور نا اہلوں کا حکومتوں پر قبضہ وغیرہ اور دوسر قریبی علامتیں' جن کے وجود کے بعد بس دنیا کی زندگی اب اور تب کی رہ جائے گی اور ان سب کے تحقق کے بعد تو بہ کا دروازہ بند ہوجائے گا۔

حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری طافیظ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ آپس میں گفتگو کررہ سے تھے۔ای دوران نبی اکرم مافیظ ہمارے پاس تشریف لے آئے اور سوال فرمایا کہ کیا گفتگو کررہ سے تھے۔ای دوران نبی اکرم مافیظ ہمارے پاس تشریف کے آئے اور سوال فرمایا کہ کیا گفتگو چل رہی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت! ہم قیامت کے متعلق تذکرہ میں مشغول تھے تو آئے ضرت مافیظ ہے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اس سے کہنے دس علامات نہ د کمچے لو وہ علامتیں ہے ہیں:

### (آ) دخان

یدایک خاص متم کا دھواں ہوگا' جومشرق ومغرب میں ۴۰ دن تک برابر پھیلا رہے گا'جس کے اثر سے کافروں پر مدہوثی طاری ہو جائے گی اور اہل ایمان کوصرف نزلہ' زکام جیسی تکلیف ہوگی۔(مرقاۃ ۱۸۷/۵)

### ﴿ وجال

ایک آئی ہے کانا' کر یہ صورت د جال ظاہر ہوگا جس کی پیشانی پرک نے 'رکھا ہوگا۔
جے ہر شخص پڑھ لے گا چاہے پڑھا ہوا ہو یا نہ ہو۔ یہ عجیب دغریب شعبدے دکھا کرلوگوں کو کم او
کرے گا اور مکہ مدینہ کے علاوہ پوری د نیا میں گھوم جائے گا۔ سارے شیاطین 'یہودی اور اسلام
وشمن طاقتیں اس کے ساتھ ہوں گل۔ وہ ہم دن د نیا میں رہے گا'جن میں پہلا دن ایک سال کے
برابر' دوسراایک مہینہ کے برابر' تیسراایک ہفتہ کے برابر اور بقیہ عام دنوں کے برابر ہوں گے۔

حضرت عيسىٰ عَايِنِكَا اس كا پيچها كريں گے اور ان كود مكھ كروہ ايبا كيھلنے لگے گا جيے نمك يانی میں كيھلنے لگتا ہے۔ تا آ نكه'' باب لد' پر جا كر حضرت عيسىٰ عَايِنِهِ اسے ل كرڈ اليس گے )۔ پھلنے لگتا ہے۔ تا آ نكه ' باب لد' پر جا كر حضرت عيسىٰ عَايِنِهِ اسے ل كرڈ اليس گے )۔ (ابن ملج' كتاب الفتن حدیث: ۲۵۰۷)

## ﴿ وابة الارض

یہاڑی ہے نکل کر پوری دنیا میں گھوم جائے گا'اس کے ساتھ حضرت موئی علیقیا کا عصااور حضرت سے نکل کر پوری دنیا میں گھوم جائے گا'اس کے ساتھ حضرت موئی علیقیا کا عصااور حضرت سلیمان علیقیا کی انگوشی ہوگی'وہ انگوشی سے ہرمؤمن کے چہرے پرایمان کی مہر لگادے گا اور عصا سے کا فریر کفر کا نشان لگادے گا'اس کے بعد کا فرالگ اور مؤمن بالکل الگ ہوجا کیں گئے کسی کا ایمان و کفرچھپا ہوانہ رہے گا)۔ (ردح المعانی ۲۲/۲۰۔۲۲/۲ ہم کے ۱۹۲۲)

## المغرب سے طلوع ہونا

قیامت کے بالکل قریبی زمانہ میں آیک دن سورج مشرق سے نگلنے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا اور پھر لوٹ کر مغرب ہی میں غروب ہوجائے گا۔ اس علامت کے ظہور کے بعد تو بہ کا دروازہ بالکل بند ہوجائے گا کیونکہ ایمان بالغیب نہیں رہے گا۔)

و سہ کا دروازہ بالکل بند ہوجائے گا کیونکہ ایمان بالغیب نہیں رہے گا۔)

(مسلم شریف مع الفہم للقرطبی کے ۱۲۲۲ فتح الباری ۲۲۲۲)

## ٠ ﴿ حضرت عيسى عَلَيْتِهِ كَانزول

حضرت عیسی علیتا کے متعلق متواتر نصوص سے بیہ بات ثابت ہے کہ آپ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور وہاں زندہ موجود ہیں اور مقررہ وفت پر دنیا میں نزول فرمائیں گے اور آپ کے ہاتھوں کا ناد جال جہنم رسم ہوگا۔ (مسلم شریف ۱/۲۰۷۲)

## ﴿ يَا جُونَ وما جُونَ كَاخِرُونَ

یہ بھی اللہ کی عجیب وغریب مخلوق ہے دجال کے تل ہوجانے اور پوری دنیا میں اسلام کا پھر مریالہرانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیمِیا ہی کی حیات میں کروڑوں کی تعداد میں یا جوج ماجوج

﴿ ﴾ ﴿ وَمِين رصننے کے تين واقعات

جن میں ہے ایک واقعہ مشرق میں' دوسرا مغرب میں' تیسرا جزیرۃ العرب میں پیش آئےگا۔

### ﴿ يَمِن مِينَ آكَ

اورسب سے اخیر میں یمن کی جانب سے ایک آگ اٹھے گی جولوگوں کو سمیت کرمخشر کی جانب لے جائے گی (بعض روانیوں میں اس آگ کے حجاز سے نکلنے کا ذکر ہے تو ممکن ہے کہ دونوں جگہ سے آگ نکل کرلوگوں کو سمیٹ دے اور بیدوا قعداس وقت پیش آئے گا جب روئے زمین پرکوئی مسلمان باقی ندر ہے گا۔ (مسلم شریف مع اکمال المعلم لقاضی عیاض ۱۳۲/۸)

## 

## علامت كى ترتيب

دوسرے وہ علامتیں ہیں جن کا تعلق نظام کا کنات کی تبدیلی سے ہاں سلسلہ کی ابتداء سورج کے مغرب سے طلوع ہونے ہے ہوگی'اس علامت کود یکھ کرچونکہ ہمآ دمی کواللہ کی قدرت پر یقین آ جائے گااس لئے اب تو ہداور ایمان کا دروازہ بند ہوجائے گا'اورای دن شام کو'' دابہ آ الارض'' نظے گا جو کا فرادر مؤمن کے درمیان حتمی طور پر امتیاز کر دے گا' پھر پچھ عرصہ کے بعدا یک 'خاص ہوا چلے گی جے محسوس کر کے ہم مؤمن وفات پاجائے گا اور روئے زمین پر کوئی مؤمن باتی خاص ہوا چلے گی جے محسوس کر کے ہم مؤمن وفات پاجائے گا اور روئے زمین پر کوئی مؤمن باتی نہیں رہے گا'اس کے بعد سب سے آخری علامت کے طور پر ایک آگ کا ظہور ہوگا جو تمام باقی ماندہ انسانوں کو سمیٹ کر سرزمین شام میں جمع کر دے گی' یہیں میدانِ محشر بیا ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔

مسلم شریف کی روایت میں ہے:

 [ابوداود: ٤٣١١؛ نرمذی: ٦٦٨٣ آن ٢١٨٣ ب ٣١٨٣ ج ٢١٨٣ ابن ماجه: ٤٠٥، ١٠٥ و ١٠٤٠] د .....اوران دس علامتول میں ہے آخری علامت ایک آگ ہوگی جو یمن سے نمودار ہوگی اورلوگوں کوان کے محشر (ملک شام) کی طرف کھدیڑ دے گی۔' فرکورہ بالاتر تیب سے کافی حد تک روایات کا تعارض فتم ہوجا تا ہے۔

(مستفاد فتح الباري ١٣٩/١٣١٩ ألمفهم شرح مخقر مسلم للقرطبي ٢٣٩-٢٣٩)

## قیامت سے پہلے لوگوں کا شام میں اجتماع

قیامت کے بالکل قریب پرفتن زمانہ میں لوگوں کو جبری طور پر سرز مین شام میں سمیٹ دیا جائے گا اور مختلف انداز میں لوگ سمٹ کر یہاں جمع ہوجا کیں گئے بخاری شریف کی روایت ہے: عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ رَضِی اللّٰهُ تَعَالَٰی عَنْهُ عَنِ النّبِیّ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ یَحْشُرُ النّاسُ عَلَی ثَلَاثِ طَرَانِقَ رَاغِبِیْنَ رَاهِبِیْنَ وَاثْنَانِ عَلَی بَعِیْرٍ وَ ثَلَاثَةٌ عَلَی بَعِیْرٍ وَ اَرْبَعَةٌ عَلَی بَعِیْرٍ وَ عَشُرَةٌ عَلَی بَعِیْرٍ وَ تَحْشُرُ بَقِیْتُهُمُ النّارُ تَبِیْتُ مَعَهُمْ جَیْثُ بَاتُوا وَتَقِیْلُ مَعَهُمْ حَیْثُ قَالُوا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَیْثُ اَصْبَحُوا وَتُمْسِی مَعَهُمْ حَیْثُ اَمْسِمُ النّادُ تَبِیْتُ مَعَهُمْ مَیْثُ مَعَهُمْ حَیْثُ اَصْبَحُوا وَتُمْسِی مَعَهُمْ حَیْثُ اَصْبَحُوا وَتُمْسِی مَعَهُمْ حَیْثُ اَصْبَحُوا وَتُمْسِی

مَعَهُمْ حَيْثُ أَمُسُوا ۔ (بحاری شریف ۹۹۰/۲ نحدیث: ۲۰۲۲) ''حضرت ابو ہر ریرہ ڈاٹٹنڈ سے مروی ہے کہ آنخضرت مَنْ اللّٰ کِیْزِ کے ارشاد فر مایا کہ لوگوں کو تین طریقوں پرجمع کیا جائے گا' کچھلوگ تو (عافیت کی) رغبت کرنے والے اور (بدامنی سے)

ر نے والے ہوں گے اور کچھ دوا کی اونٹ اور تین ایک اونٹ پر اور جارا کی اونٹ پر اور

دس ایک اونٹ پر ہوں گے اور بقیہ لوگوں کو آگ سمیت کر لے جلے گی' اگر وہ لوگ دو پہر

میں کہیں آ رام کریں گے تو آ گ بھی وہیں تھہری رہے گی اور رات کو جہاں سوئیں گے تو آ گ ان کے ساتھ ہوگی اور مج شام ہروفت آ گ ان کے ساتھ ساتھ رہے گی'۔

حافظ ابن جر میندنی فتح الباری میں حضرت علامہ خطائی میند اور علامہ طبی میند کے حوالہ سے فدکورہ حدیث کو قیامت سے پہلے کے واقعہ پرمحمول فر مایا ہے اس صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ جب حقیقی یا فتند کی آگ کی توایک جماعت (جسے راغبین وراہبین کہا گیا ہے) تو آ رام سے سواریوں پرسوارہ وکر سابقہ خطرات سے ڈرتے ہوئے اور آگ کی عافیت کی امیدر کھ

کرملک شام پہنچ گی اور دوسرے (جن کی طرف ایک سواری پر کئی گئی کے سوار ہونے کے عنوالا سے اشارہ کیا گیا ہے ) وہ لوگ ہوں گے جو پہلے سے ستی کرنے کی وجہ سے بروقت الگ الگا سواری نہ پاسکیں گے اور ایک اوٹنی پر کئی گئی لوگ نمبر وار ایک ساتھ بیٹے کرمحشر کی زمین کی طرف روانہ ہوں گے۔ اس وقت سواریوں کی ایسی قلت ہوجائے گی کہ آ دمی ایک اوٹنی خرید نے کے لئے اپنا شاندار باغ تک دینے کو تیار ہوجائے گا (جبیا کہ حضرت ابوذر بڑھٹیز کی حدیث میں ہے ) اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس سواری ہی نہ ہوگی تو آئیس آگ ہنکا کر پیدل یا گھیدٹ کرمحشر کے مقام پرجمع کردے گی۔

اس کے برخلاف جن روایات میں مذکورہ حشر کی صورت کے ساتھ قیامت کے دن کا قصہ آیا ہے تو وہ اس وقت پرمجمول کرنا اولی ہوگا جب حساب وغیرہ کے بعد جنت یا جہنم کی طرف لے جائیں گے تو اس وقت اہل ایمان سوار ہوں گے اور کفار کے چہروں کے بل گھیدٹ کرنہایت ذار سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا'واللہ اعلم ۔ (فتح الباری ملخصاً ۱۳۱۲/۱۳سے۔ ۱۳۸۳)

· قيامت كن لوگول برقائم هوگى ؟

قیامت کے قیام کے وقت روئے زمین پرکوئی اللہ اللہ کہنے والا باقی ندر ہےگا۔ پوری دنیا میں کفر وشرک کا دَوردَورہ ہوگاختی کہ ذمانہ جاہلیت کی طرح عرب میں بھی بت پرتی عام ہو جائے گی اورلوگ جانوروں کی طرح بے حیائیوں اور بدکاریوں میں برسرعام مبتلا ہو جائیں گے۔علامہ مروزی بہنے نے اپنی کتاب الفتن میں اس کی تفصیل اس طرح نقل فرمائی ہے: "فیکون الذین بحشرون الی الشام لا یعرفون حقا و لا فریضة و لا یعملون بکتاب الله تعالی و لا سنة نبیه یرفع عنهم العفاف والوقار و یظهر فیهم الفحش و لا یعرف الرحل امراته و لا المراة زوجها پتھار جون هم والحن مائة سنة تھار جالحمیر والکلاب یقع علی المراة من الحن والانس و تتھار جالرحل بعضهم الحمیر والکلاب یقع علی المراة من الحن والانس و تتھار جالرحل بعضهم الحمیر والکلاب یقع علی المراة من الحن والانس و تتھار جالرحل بعضهم بعضًا و یعبدون الاوثان و ینسون الله تعالی فلا یعرفونه حتی ان القائل لیقول لیمناء من اله شرار الاولین والاخرین۔ " (کتاب الفن/ ۲۸۰)

" پس جولوگ شام کی طرف سمن جائیں گئے وہ کسی حق اور فرض کو نہ پہچا نیں گے اور کتاب و سنت پر عامل نہ ہوں گئے حیاء اور وقار مروت سے محروم ہوں گئے ان میں عربا نیت پھیل جائے گئ شو ہر بیوی کو اور بیوی شو ہر کو نہ پہچانے گئ انسان و جنات سوسال تک گدھوں اور کتوں کی طرح بر سرعام زنا کاری کریں گئے آ دمی جناب وانسان عورت ۔ سے مجامعت کریں گے اور مروم دوسے اپنی خواہش پوری کریں گے اور بتوں کی بوجا کریر گے اور اللہ تعالیٰ کو بالکل بھول جائیں گئے ختی کہ ایک دوسرے سے کہ گا کہ آسان میں کوئی خدانہیں ہے نہ بالکل بھول جائیں گئے ختی کہ ایک دوسرے سے کہ گا کہ آسان میں کوئی خدانہیں ہے نہ بوگ اور این قبل کوئی خدانہیں ہے نہ بوگ اور کا کہ آسان میں کوئی خدانہیں ہے نہ بوگ کے آپ

وں اور کی اس کے بعد اجا تک قیامت آجائے گی اور پھر کسی بھی کام کے لئے ایک سکنڈ کی بھی اس کے بعد اجا تک قیامت آجائے گی اور پھر کسی بھی کام کے لئے ایک سکنڈ کی بھی مہلت نہ ملے گی'ارشادِ خداوندی ہے:

وَيَقُولُونَ مَتِى هَذَا الُوَعُدُ إِنْ كُنتُمُ صِدِقِينَ \_ قُلُ لَكُمُ مِيْعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقُدِمُونَ \_ [السباء: ٣٠٠٢٩)

اور کہتے ہیں کب ہے وعدہ بیا گرتم سیچ ہوا آپ فرماد بیجے کہ تمہارے لئے وعدہ ہے ایک دن کانہ دیر کرو گے اس سے ایک گھڑی نہ جلدی۔''

اور بخاری شریف کی روایت میں ہے:

وَلْتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدُ نَشَرَ الرَّجُلَانِ بَيْنَهُمَا ثَوْبَهُمَا فَلَا يَتَبَايِعَانِهِ وَلَا يَطُويَانِهِ وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدُ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقُحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدُ رَفَعَ أَحَدُكُمُ أَكُلتَهُ إلى وَهُو يَلِيْطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِى فِيْهِ وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدُ رَفَعَ أَحَدُكُمُ أَكُلتَهُ إلى فَهُو يَلِيْطُ مَوْضَهُ فَلَا يَسْقِى فِيْهِ وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدُ رَفَعَ أَحَدُكُمُ أَكُلتَهُ إلى فَيْهِ فَلَا يَطْعَمُهَا لَا بَحَارى شريف ١٩٦٣/٢ حديث ٢٥٠١)

(اورضرور قیامت قائم ہوگی جبکہ دوشخص آپس میں اپنے کپڑے پھیلانے کو تیار ہوں گے مگر نہا ہے نے پائیس گے اور قیامت آجائے گی جبکہ ایک آدی ابنی افغنی کا دودھ نکال کرلائے گا مگر اسے پی نہ پائے گا اور قیامت قائم ہوجائے گی جبکہ ایک شخص اپنے حوض کی لپائی کررہا ہوگا مگر اس میں جانوروں کو پانی نہ بلا پائے گا اور ضرور قیامت آجائے گی کہ ایک شخص لقمہ منہ میں لینا چا ہتا ہوگا مگر منہ تک نہ لے جاسکے گا (کہ قیامت آجائے گی کہ ایک شخص لقمہ منہ میں لینا چا ہتا ہوگا مگر منہ تک نہ لے جاسکے گا (کہ قیامت آجائے گی۔)

### جب صور پھونکا جائے گا

الله تعالی اپنے ایک مقربہ فرشتے حضرت اسرافیل علیقیا کو قیامت کا صور (ایک ایک سینگ جس میں پھونک مارنے ہے آ واز نکلے گی) پھونکئے پر مامور فر مار کھا ہے اور یہ فرشتہ صور پھونکئے کے لئے بس اشارہ خداوندی کا منتظر ہے۔ایک حدیث میں وارد ہے کہ آنخضرت مَانَّتُنْ اللہ منتظر ہے۔ایک حدیث میں وارد ہے کہ آنخضرت مَانَّتُنْ اللہ منتظر ہے۔ایک حدیث میں وارد ہے کہ آنخضرت مَانَّتُنْ اللہ منتظر ہے۔ایک حدیث میں وارد ہے کہ آنخضرت مَانَّتُنْ اللہ منتظر ہے۔ایک حدیث میں وارد ہے کہ آنخضرت مَانَّتُنْ اللہ مایا:

كَيْفَ اَنْعَمْ وَصَاحِبُ الصَّوْرِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ وَاسْتَمَعَ الْآذُنَ مَتَى يُوْمَرُ بِالنَّفَحِ \_ (رواه الترمذي ١٩/٢ فتح الباري ٤٤٨/١٤)

" میں کیسے مطمئن رہ سکتا ہوں جبکہ صور کا ذمہ دار (فرشتہ) صور منہ میں ڈال کر کان اللہ کی طرف لگائے ہے کہ کب صور پھونے جانے کا تھم جاری ہوجائے۔"

چنانچہ جب مقررہ وفت آئے گا اور حضرت اسرافیل علیہ البارت العالمین کے حکم سے پہلا اللہ صور پھونکیں گے تو اس کی دہشت نا کہ آ واز سے ہر شخص بے ہوش ہو جائے گا۔ حاملہ عورتیں اللہ مارے ڈرکے اپنے حمل گرادیں گی ما نیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جا ئیں گی آسان بھٹ اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جا ئیں گی آسان بھٹ اپنے سے بیار اُڑے اُڑے بھریں گئے چا ندسورج بے نور ہو جا ئیں گے۔الغرض سارا نظام تہہ وبالا ہو جائے گا۔ارشادِ خداوندی ہے:

فَاذَا نُفِخَ فِى الصُّورِ نَفُخَةٌ وَّاحِدَةٌ (١٣) وَّحْمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْحِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَةً وَاحِدَةً (١٤) وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ (١٦) وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ (١٦)

'' پھر جب پھونکا جاوے صور میں ایک بار پھونکنا اور اٹھائی جاوے زمین اور بہاڑ پھر کوٹ دیئے جائیں ایک بار پھڑاس دن ہو پڑے وہ ہو پڑنے والی ٔ اور پھٹ جائے آسان 'پھروہ اس دن بھرر ہاہے۔''

اس دن الله تعالى زين اورآ سانوں كولپيث كرا بينا ته يس ر كھے گا اور فرمائے گا: أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوْكُ الْأَرْضِ - "ميں بى بادشاہ ہوں كہاں گئے دنيا كے بادشاہ!" اس كے بعد چاليس سال تك پوراعالم ويران رہے گا۔ (فتح الباري٣٥٠/١٣٥)

### ودىرى فصل:

# دوباره زندگی اورمیدان محشر میں اجتماع

پھر دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا'جس کی وجہ سے تمام مردے زندہ ہواٹھیں گےاور بے اختیار میدانِ محشر کی طرف چل پڑیں گے۔قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَاِذَا هُمُ مِّنَ الْآجُدَاثِ اللَّي رَبِّهِمُ يَنُسِلُونَ (٥١) قَالُوا يَوَيُلَنَا مَنُ بَعَثَنَا مِنُ مَّرُقَدِنَا عَلَا مَا وَعَدَ الرَّحُمْنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (٥٢) إِنْ كَانَتُ اللَّا بَعَثَنَا مِنُ مَّرُقَدِنَا عَلَا هَا وَعَدَ الرَّحُمْنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (٥٢) إِنْ كَانَتُ اللَّا

صَبُحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمُ جَمِيعٌ لَّذَيْنَا مُحُضَّرُوُنَ (٥٣) [يَسَ]

"اور پھونکی جاوے صور پھرتبھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف پھیل پڑھیں گئے کہیں
گےا ہے خرابی جاری! کس نے اٹھا دیا ہم کو جاری نبیند کی جگہ سے 'یہ وہ ہے جو وعدہ کیا تھا
رمن نے اور پچ کہا تھا پنجبروں نے 'بس ایک چنگھاڑ ہوگی' پھرای دَم وہ سارے ہمارے یاس پکڑے ہے تھے آئیں گے۔''

وراس دن سب ہے بہلے ہمارے آقاجناب رسول الله منافظیم میں آئیں گئے آپ

#### فرماتے ہیں:

فَإِنَّ النَّاسَ يَضْعَقُونَ يَقَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيْقُ فَإِذَا مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بَاطِشُ بِجَانِبِ الْعَرْشِ فَكَلَّ أَدْرِى أَكَانَ فِيْمَنُ صَعِقَ فَا فَاقَ قَبْلِى أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَفْنَى اللهُ عَزَّوَجَلَّ۔ [بخاری شریف ۲/۲۷۲ وقع: ۲۰۷۱)

"دلوگ قیامت کے دن ہے ہوش ہوں گے پھر میں سب سے پہلے ہوش میں آؤنگا' تو میں دیکھوں گا کہ موسی معلوم کر آیا حضرت موسی معلوم ہونے والوں میں تھے اور جھے سے پہلے ہوش میں آگئے یا وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کواللہ تعالی نے بیہوشی سے مشتنی فرمایا ہے۔"

امام قرطبی مینداین شیخ ابوالعباس سے نقل فرماتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ صور پھونکا

باب مع مع مع قیامت کے احوال 190 مع میں میں میں اور ال جائے گا تو جولوگ زندہ ہوں گے وہ مرجا ئیں گے اور حضرات انبیاء میٹا جواگر چہ پہلے سیا وفات پانچکے ہیں مگران کوایک خاص برزخی زندگی حاصل ہے تو وہ اس صور پھو کے جانے پر بیہوں ہوجا کیں گئے پھر جب دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا توسب سے پہلے حضورِ اقدس مَالَّا فَيْزَمُ عشى سے افاقہ فرمائيں گے اور جب آپ در بار خداوندى ميں پہنچيں گے تو ديکھيں گے كہ سيدنا حضرت موی علیتِه بہلے ہی ہے عرش ایز دی کا پایہ پکڑے کھڑے ہیں۔ تو آپ کواس بارے میں تر در ہوگیا کہ آیا حضرت موٹی علیہ یہ کواس موقع پر بیہوشی ہے محفوظ رکھا گیا ( کیونکہ وہ طور پر بخل کے وقت دنیامیں بیہوش ہو چکے تھے) یا بید کہ انہیں آپ مَانَا فَیْرَام ہے پہلے بیہوشی سے افاقہ کی فضیلت عطا کی گئی ہے۔ بہرحال میرحضرت مولیٰ علیہًا کی ایک جزئی فضیلت ہے اس سے کلی فضيلت لا زم بيس آتى \_ (التذكره للقرطبي ١٩١١-١٩٢ روح المعاني ٢٩/٢٢)

بعض روایات میں میر بھی ہے کہ کہ آئخضرت جس وفت اپنے روضۂ اقدس سے باہر تشریف لائیں گے توستر ہزار فرشتے بھی اعزاز کے طور پر آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ کے دائیں بائیں سیّدنا حضرت ابو بکرصدیق طابعۃ اور سیّدنا حضرت عمر طابعۃ ہوں گے۔

(الذكره/١١٢)

بعدازاں جنت البقیع (مدینه منوره) اور جنت المعلیٰ ( مکه معظمه) کے مدفون حضرات آنخضرت مَنْ النَّيْرِ كَمُ حِلُوس مِن شامل ہوكر ميدانِ محشر كى طرف چليں گے۔

# التدكى عظمت وجلال كاز بردست مظاهره

انسان جب مرجا تاہے تو اس کابدن اگر چیگل سرم جائے اور فنا ہوجائے کیکن اس کی ریڑھ کی ہٹری کے بینچے ایک دانہ بہر حال کہیں نہ کہیں اللہ کے علم میں محفوظ رہتا ہے اور اس دانہ پر اللہ تعالی دوباره جسم عطا فرما کرمخلوقات کوزندگی عطا فرمائے گا۔ ہر مخص کوساٹھ ہاتھ کا بدن عطا کیا جائے گا۔اس دن سب بے ختنہ اور بے لباس ہوں گے اور سب بارگاؤ ربّ العزت کی طرف ہےاختیار دوڑ پر میں گے۔

دنیا کے تمام متکبرین کاغرورٹوٹ جائے گا۔امیروغریب علام اور آقا کم اور رعایاسب احکام الحاکمین کے سامنے عاجزی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دہشت اور ہیبت کے مارے کسی کو ۔ وم مارنے کی ہمت نہ ہوگئ نفسانفسی کا عالم ہوگا اور جو جتنا بڑا اللّٰد کا مجرم ہوگا آئی ہی زیادہ ذلت و کم مارنے کی ہمت نہ ہوگئ نفسانفسی کا عالم ہوگا اور جو جتنا بڑا اللّٰد کا مجرم ہوگا آئی ہی زیادہ ذلت و کم بنت اور دہشت ناک گھبرا ہث اس پر طاری ہوگئ اس ہولنا ک دن کا ایک منظر قرآنِ کریم نے اس طرح بیان فرمایا ہے:

لِيُنُذِرَ يَوُمَ التَّلَاقِ (١٥) يَوُمَ هُمُ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمُ شَى لَا لِمُنَا لَكُومَ النَّهُ مِنْهُمُ شَى لَا لَكُومَ اللَّهِ مِنْهُمُ شَى لَا لَكُومَ اللَّهِ مِنْهُمُ اللَّهُ الْكُومَ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (١٦) الْيَوُمَ تُجزى كُلُّ نَفُس بِمَا كَسَبَتُ لَا ظُلُمَ اللَّهُ الْيَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّلْمُ الللللْمُ الللللِلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللِّهُ اللللللْم

ی طیعیں کا بسبولیں میں بسبولیں اسے جس دن وہ لوگ نکل کھڑے ہوں گئے جھی ندر ہے گا اللہ پران کی کوئی چیز' کس کا راج ہے اس دن؟ اللہ کا ہے اکیلا ہے دباؤ والا آج بدلہ ملے گاہر جی کوجیدا اس نے کما یا الکل ظلم نہیں آج ۔ بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب اور خبر سنا دیجئے اس نزدیک آنے والے دن کی جس وقت دل پہنچیں گے گلوں کو تو وہ دبار ہے جو سنا دیجئے اس نزدیک آنے والے دن کی جس وقت دل پہنچیں گے گلوں کو تو وہ دبار ہے ہوں گئی نہیں گئی روں کا دوست اور نہ سفارش کہ جن کی بات مانی جائے۔''

ہوں ہے وی بین مہر روں کے تصور ہی ہے دِل کا نپ اٹھتا ہے اور بدن پر کپکی چڑھ جاتی ہے وہاں
اللہ اکبر!اس دن کے تصور ہی ہے دِل کا نپ اٹھتا ہے اور بدن پر کپکی چڑھ جاتی ہے وہاں
د نیا کا منصب مال و دولت اور خاندان کچھ کام نہ آئے گا' کامران صرف اور صرف وہی ہوگا جس
نے اس دن کے آنے ہے پہلے ہی احکم الحا کمین کی خوشنو دی حاصل کرنے کا انتظام کررکھا ہوگا۔
اے ربّ کریم! ہم سب کواس دن کی تحقیوں سے امان عطافر ما۔ آمین ٹم آمین ۔

### میدان محشر کی زمین

#### الله تعالى كاارشاد ب:

يَوُمَ تُبَدُّلُ الْاَرُضُ غَيْرَ الْاَرُضِ وَالسَّمَوْتُ وَبَرَزُوا لِلَهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (٤٨) وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ (٤٩) سَرَابِيلُهُمْ مِنَ قَطِرَانِ وَتَغْشَى الْمُجُومِيُنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ (٤٩) سَرَابِيلُهُمْ مِنَ قَطِرَانِ وَتَغْشَى وَبُحُوهَهُمُ النَّارُ (٥٠) لِيَجْزِى اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَثُ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (١٥) وَبُجُوهَهُمُ النَّارُ (٥٠) لِيَجْزِى اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَثُ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (١٥)

''جس دن بدلی جائے اس زمین سے اور زمین بدلے جائیں آسان اور لوگ نکل کھڑے
ہوں سامنے اکیلے زبر دست کے اور دیکھے تو گنبگاروں کو اس دن باہم جکڑے ہوئے
زبخیروں میں کرتے ان کے بیں گندھک کے اور ڈھانے لیتی ہے ان کو آگ تا کہ بدلے
دے اللہ ہرایک جی کو اس کی کمائی کا بے شک اللہ جلد کرنے والا ہے حماب۔''
اس زمین و آسان کی تبدیلی کے متعلق حضرات علماء کی تین مختلف تشریحات ہیں:

# موجوده زمين كوروني بناديا جائے گا

بخارى شريف مين حضرت ابوسعيد والني كاروايت كرآ تخضرت بالني ارشادفر مايا: تَكُونُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيلُمَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً يَكُفا هَا الْجَبَّارُ بِيلِهِ كُمَا يَكُفا أَحَدَكُمُ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ نُزُلًا لِآهُلِ الْجَنَّةِ قَالَ فَاتَلَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ قَالَ بَارَكَ الرَّحُمانُ عَلَيْكَ آبَا الْقَاسِمِ آلَآ الْحِبِرُكَ بِنُزُلِ آهُلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيامَةِ قَالَ بَلَى قَالَ تَكُوْنَ الْاَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً كَما قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَنظرَ النَّيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ آلَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ آلَا أَنُورُ وَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ آلَا أَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ آلَا أَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ آلَا أَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُمْ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ آلَا أَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُمْ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ آلَا أَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا إِدَامُهُمْ بَالَامُ وَنُونُ قَالُوا وَمَا هَذَا قَالَ ثَوْرٌ وَنُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالام وَنُونٌ قَالُوا وَمَا هَذَا قَالَ ثَوْرٌ وَنُونُ اللهُ يَاكُمُ مِنْ زَائِدَةِ تَكِيدِهِمَا سَبْعُونَ اللهُ اللهَ إِنْ اللهُ عَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

یا کل مِن درایک فی جیدوست سبون می با کے گی جے اللہ تبارک و تعالی (برابر کرنے کے انتہ تبارک و تعالی (برابر کرنے کے لئے) اپنے دست مبارک ہے اس طرح النے پلنے گا جیسے تم میں ہے کوئی آ دمی سفر میں (جاتے وقت) اپنی روٹی کو التما پلنتا ہے ( یہی روٹی ) اہل جنت کے لئے پہلے ناشتہ کی جگہ پیش کی جائے گی بچرا کی یہودی مخص نے آ کر کہا اے ابوالقاسم! اللہ رحمٰن و دھیم آپ پر برکت نازل فرمائے کیا میں آپ کو قیامت کے دن اہل جنت کی ضیافت کے بارے میں نہ باوک ؟ آپ مائی فی اس خالی ہوئے گی جیسا برکت نازل فرمائے کیا میں آپ کو قیامت کے دن اہل جنت کی ضیافت کے بارے میں نہ بناؤں ؟ آپ مُن اللہ خالی ہوئے گی جیسا کہ بی کریم مُن اللہ خالی ہوئے گی جیسا کہ بی کریم مُن اللہ خالی ہوئے گی جیسا کہ بی کریم مُن اللہ خالی ہوئے گی ہو اس یہودی نے کہا کہ میں آپ کو تا آ نکہ آپ مُن اللہ خالی ہوئی کا ہوگا (جواتے بڑے اہل جوں گی کے مالن کے بارے میں نہ بناؤ؟ ان کا سالن بیل اور مچھلی کا ہوگا (جواتے بڑے اہل جوں گے ) کہ ان کے کلیجہ کے ذائد مصد ہوں گے ) کہ ان کے کلیجہ کے ذائد مصد ہوں گے ) کہ ان کے کلیجہ کے ذائد مصد ہوں گے ) کہ ان کے کلیجہ کے ذائد مصد ہوں تی اراف اور فوقش کریں گے۔'

ہوں کے) کہ ان کے بیجہ سے را مد صدب کر ہم رہ اللہ ایمان جنتی بھو کے ہیں رہیں گے بلکہ اس اس حدیث سے معلوم ہوا کہ میدانِ محشر میں اہل ایمان جنتی بھو کے ہیں رہیں گے بلکہ اس زمین کوان کے لئے روٹی بنا دیا جائے گا اور یہ کویا کہ اللہ کی طرف سے اعز ازی ناشتہ ہوگا اور اللہ کی قدرت کا ملہ سے یہ ہرگز بعید ہیں ہے حافظ ابن حجر مینید فرماتے ہیں:

"ويستفاد منه ان المؤمنين لا يعاقبون بالحوع من طول زمان الموقف بل يقلب الله لهم بقدرته طبع الارض حتى ياكلونها من تحت اقدامهم ماشاء الله بغير علاج ولا كلفة ويكون معنى قوله نزلا لاهل الحنة اى الذين يصيرون الى الحنة اغم من كون ذلك يقع بعد الدخول اليها او قبله والله اعلم-"

''اوراس سے سہ ستفاد ہوتا ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر کے لئے لیے عرصہ میں اہل ایک تو بھت ہوت ہے دن میدان محشر کے لئے لیے عرصہ میں اہل ماہیت بدل دے گا۔ چنا نچے مؤشین اپنے اپنے قدموں کے نیچے سے بغیر کی تکلیف اور مشقت کے جواللہ چاہے گا کھا ئیں گے اور زمین کے اہل جنت کے لئے ناشتہ ہونے کا مطلب سے ہوگا کہ بیان لوگوں کو دیا جائے گا جو عقر یب جنت میں پہنچنے والے ہیں' گویا کہ سے لفظ عموی معنی میں ہے جنت میں واخلہ سے پہلے کے لئے اور بعد کے لئے ہی ۔ واللہ اعلم۔

اک سلسلہ میں محد شے بمیر حضرت علامہ انور شاہ شمیری بھت کی رائے ہیں ہوں گے اول اور بعد کے گھڑ میں لوگوں کے قدم تین جگہ الگ الگ وقت میں ہوں گے اولا سب محشر کی زمین پر ہوں گے بھر سب بل صراط پر جائیں گے۔ وی میں سے پھی جہنم میں گر جائیں گے اور بقیہ ہی کر جنت کی زمین بر ہوں گے بھی خوا کی نین کے اور بیز مین خالی ہوجائے گی بہتی خوا کی گر وقت اللہ تعالی اس زمین کوروثی بنا کر جنت میں داخل ہونے والوں کو پہلی مہمانی کے طور پر نواس وقت اللہ تعالی اس زمین کوروثی بنا کر جنت میں داخل ہونے والوں کو پہلی مہمانی کے طور پر بیش فرمائے گا واللہ اعلم۔ (فیض الباری ۱۲۳۲ میں مشریف میں حضرت عائشہ بڑھی کی ایک بیش فرمائے گا واللہ اعلم۔ (فیض الباری ۱۳۲۲ میں مشریف میں حضرت عائشہ بڑھی کی ایک بیش فرمائے گا واللہ اعلم۔ (فیض الباری ۱۳۲۲ میں مشریف میں حضرت عائشہ بڑھی کی ایک بیش فرمائی کی تائید ہوتی ہے۔

یہاں بیاشکال ہوسکتا ہے کہ دنیا کی زمین تو روڑے اور پھروں پر مشمل ہے اسے اہل جنت کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو اس کاحل فر ماتے ہوئے جمۃ الاسلام حضرت مولا نامحہ قاسم صاحب نانوتو کی بیشتہ نے فر مایا کہ اس دن زمین کو چھان کر کثیف چیزیں علیحدہ کر لی جا کیں گی اور لطیف اشیاء کو روٹی کی شکل دی جائے گی۔ یہی مقتضائے عقل ہے کیونکہ زمین میں ہر طرح کی استعدادیں موجود ہیں اور ان میں امتیاز کر نااللہ تعالیٰ کے لئے پچھ بھی دشوار نہیں۔

(معارف الاكاير٢٦٦، بحواله حسن العزيز ا/١٣٦)

# ميدان محشر كي غزت وذلت

میدان محشر میں تمام اوّلین و آخرین کروڑیا کروڑ اور ارب ہاارب جنات و انسان سب
بیک و قت جمع ہوں گے اور ہر محض ایک دوسرے کو دیکھتا ہوگا اور ہر کارروائی کا مشاہدہ کرتا ہوگا' س دن جسے عزت ملے گی اس سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں اور جو بدنھیب اس دن ذلیل ہو جائے گااس سے بڑھ کرکائنات میں کوئی ذات نہیں ، ذراغور فرما ہے دنیا میں اگر کسی کوکا میا بی اللہ جائے تو آخر کتے لوگوں کواس کی خبر ہو پاتی ہے اس خبر ہونے کی آخری حدید ہے کہ دنیا میں موجود بس زندہ لوگوں کو پیتہ چل جائے لیکن جولوگ قبر میں جاچکے یا جو بعد میں پیدا ہوں گے انہیں اس کامیا بی کی کچھ خبر نہ ل پائے گی۔ اس معنی کو بیٹر ت بھی بہت محدود ہے اس کے برظاف جب میدانِ محشر میں کسی خوش نصیب بندے کی کامیا بی کا اعلان ہوگا اور بر سرعام اس کا اعزاز واکرام کیا جائے گا تو تمام اولین و آخرین اس سے باخبر ہوں گے اور عزت کا دائرہ انا وسیع ہوگا جس کا لفظوں میں احاط نہیں کیا جاسکا' لہذا وہاں کی عزت ہی حقیقتاً عزت کے جانے وسیع ہوگا جس کا لفظوں میں احاط نہیں کیا جاسکا' لہذا وہاں کی عزت ہی حقیقتاً عزت کے جانے کے لائق ہے۔ یہی حال وہاں کی ذات کا ہے 'دنیا کی بڑی ہے بر کی ذات بھی محدود ہے لیکن خدانخواست میدانِ محشر کی ذات سے واسط پڑجائے تو اس سے بڑھ کرکوئی ذات نہیں ہو گئی اسی خدانخواست میدانِ محشر میں کا فروں کی ذات ناک حالت کے مناظر بیان فر مائے بین چند آیات ملاحظہوں:

() وَلَا تَحْسَبَنَ اللّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعُمَلُ الظّلِمُونَ، ﴿إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمٍ تَشَخَصُ فِيهِ الْآبُصَارُ (٤٢) مُهُطِعِينَ مُقَنِعِي رُءُ وسِهِمُ لَا يَرُتَدُ الَّيهِمُ طَرُفُهُمْ وَاَفْئِدَتُهُمُ هَوَآءٌ (٤٣) الآبُصَارُ (٤٢) مُهُطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمُ لَا يَرُتَدُ الَّيهِمُ طَرُفُهُمْ وَافْئِدَتُهُمُ هَوَآءٌ (٤٣)

"اور ہرگزمت خیال کر کہ اللہ تعالی بے خبر ہے ان کاموں سے جوکرتے ہیں ہے انصاف ان کوتو ڈھیل دے رکھی ہے اس دن کے لئے کہ پھرا جائیں گی آئکھیں' دوڑتے ہوں گے ان کوتو ڈھیل دے رکھی ہے اس دن کے لئے کہ پھرا جائیں گی آئکھیں اور دِل ان کے اڑگئے اور پراٹھائے اپنے سر' پھر کرنہیں آئیں گی ان کی طرف ان کی آئکھیں اور دِل ان کے اڑگئے ہوں گے۔''

﴿ وَمَنُ يَهُدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهُتَدِ ﴿ وَمَنُ يُضَلِلُ فَلَنُ تَجِدَ لَهُمُ أَوْلِيَا ۚ مِنُ دُونِه ﴿ وَمَنُ يُضَلِلُ فَلَنُ تَجِدَ لَهُمُ أَوْلِيَا ۚ مِنُ دُونِه ﴿ وَمَنَ يُضَلِلُ فَلَنُ تَجِدَ لَهُمُ أَوْلِيَا ۚ مِنُ دُونِه ﴿ وَمَنَ يُضَلِلُ فَلَنُ تَجِدَ لَهُمُ أَوْلِيَا ۚ مِنُ دُونِه ﴿ وَمَنَ يُصَلِّلُ فَلَنُ تَجِدَ لَهُمُ مَا وَهُمُ جَهَنَّمُ ﴿ كُلَّمَا وَنَحُشُوهُمُ مَا وَهُمُ جَهَنَّمُ ﴿ كُلَّمَا وَنَحُشُوهُمُ مَا وَهُمُ مَعِيرًا - [بنى اسرائيل: ٩٧]

مبیت رِ منظم منظم منظم منظم ان کو قیامت کے دن چلیں سے منہ کے بل اندھے اور کو نگے اور ''……اورا تھا کیں سے ہم ان کو قیامت کے دن چلیں سے منہ کے بل اندھے اور کو نگے اور مبیر ہے۔'' ﴿ وَمَنُ أَعُرَضَ عَنُ ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنَكًا وَّنَحُشُرُهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ أَعُمَى (١٢٤) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرُتَنِى آعُمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (١٢٥) قَالَ كَذَلِكَ آتَتُكَ النَّذَ فَنَسُيمَ الْمَا وَكُذُلِكَ آتَتُكَ النَّذَ فَا الْمَا وَكَذَلِكَ آتَتُكَ النَّذَ فَا الْمَا الْمَا وَكُذُلِكَ آتَتُكَ اللَّهُ الْمَا وَكُذُلِكَ النَّدُمَ تُنْسَى (١٢٦) [طع]

''اورجس نے منہ پھیرامیری یاد سے تو اس کوملنی ہے گزران تنگی کی اور لا ئیں گے اس کوہم قیامت کے دن اندھا'وہ کہ گا ہے رب کیوں اٹھالا یا تو مجھے کو اندھااور میں تو تھاد کیھنے والا' فرمایا یو نبی پہنچی تھیں جھے کو ہماری آیتیں' پھر تو نے ان کو بھلا دیا اور اسی طرح آج جھے کو بھلا دیں گے۔''

﴿ وَلَوْ تَرْى إِذِ الْمُجُرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُ وُسِهِمُ عِنْدَ رَبِهِمُ طَرَبَّنَا ٱبْصَرُنَا وَسَمِعَنَا فَارُجِعُنَا نَعُمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوفِئُونَ (١٢) [الم سجدة]

"اور بھی تو دیجے جس وقت کہ مگراپ رب کے سامنے سرڈالے ہوئے ہول گے (اور کہہ رہے ہول گے (اور کہہ رہے ہول گے (اور کہہ سے ہول گے دیکھی اور سی لیاب ہم کو بھیج دے کہ ہم کریں بھیے کام ہم کو یقین آگیا۔''

﴿ يَّوُمَ يُنُفَخُ فِى الصُّورِ وَنَحُشُّرُ الْمُجْرِمِينَ يَوُمَئِدٍ زُرُقًا (١٠٢) يَّتَخَافَتُونَ بَيُنَهُمُ اللهُ لِمَ يَقُولُونَ اللهُ عَشُرًا (١٠٣) نَجُنُ أَعُلَمُ بِمَا يَقُولُونَ اِذُ يَقُولُ اَمُثَلُهُمْ طَرِيُقَةً اِنُ لَبِئْتُمُ اللهُ يَوْمًا (١٠٤) وَلَا يَوْمًا (١٠٤) وَلَا يَوْمًا (١٠٤) وَلَا يَوْمًا (١٠٤)

''جس روزصور میں پھونک ماری جاوے گی اور ہم اس روز مجرم لوگوں کواس حالت ہے۔ جمع کریں گے کہ ان کی آئیس نیلی ہوں گی' چیکے چیکے آپس میں با تیں کرتے ہوں گے کہ تم لوگ صرف دس روز رہے ہو گے جس کی نسبت وہ بات کریں گے'اس کو ہم خوب جانتے ہیں جبکہ ان سب ٹیل کا زیادہ صائب الرائے یوں کہتا ہوگا گرنہیں! تم ایک ہی روز رہے ہو۔ میدتو چند مناظر بیان کئے گئے ہیں ور ضائل دن بے ایمانوں اور بے عملوں کو جس بدترین ذلت کا سامنا ہوگا اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور اس کے بالمقابل اہل ایمان جس عزت و تکریم سے نواز سے جا کیں گے وہ بھی نا قابل بیان ہے'اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کی رسوائی سے بچائے اور حقیقی عزت سے نواز ہے۔ آئین

# میدان محشر میں سے پہلے لیاس ہوشی

خارى شريف ملى حفرت عبدالله بن عباس على كاروايت ب وه فرمات بيل:
قام فيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال يَا أيّها النّاسُ
النّكُمْ تَحْشُرُونَ إِلَى اللهِ حُقَاةً عُرَاةً غُرُلًا كَمَا بَدَانَا آوَلَ حَلْقِ نَعْيدُهُ وَعُدًا
عَلَيْنَا إِنّا كُنّا فِعِلِيْنَ آلَا وَإِنَّ آوَلَ الْحَلَاتِقِ يُكُسلى يَوْمَ الْقِيلَةِ الْمِرَاهِيمُ عَلَيهِ
عَلَيْنَا إِنّا كُنّا فِعِلِيْنَ آلَا وَإِنَّ اوَلَ الْحَلَاتِقِ يُكُسلى يَوْمَ الْقِيلَةِ الْمِرَاهِيمُ عَلَيهِ
الصَّلواةُ وَالسَّلَامُ آلَا وَإِنّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ اُمْتِى فَيُوْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ
الصَّلواةُ وَالسَّلَامُ آلَا وَإِنّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ اُمْتِى فَيُوْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ
فَاقُولُ يَا رَبِّ اَصْحَابِي فَيُقَالُ إِنّكَ لَا تَذُرِى مَا آخَدَ نَوْا بَعْدَكَ فَاقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَيْتِينَى كُنْتَ الْتَ الْتَيْفِيلُ لَهُ اللهَ اللهُ عَلَيْهُمْ وَالْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوقَيْتِينَى كُنْتَ الْتَ الْعَيْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكُ الْتَالِي كُنْتَ الْمَتَلِقِيمُ مُنْدُفُولُ لَهُمْ وَالْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا إِلَى إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُوتَدِينِ وَكِيْعٍ وَمُعَاذٍ فَيقَالُ إِنَّكَ لَا مَدُونُ مَا اَحَدَ ثُوا الْمَالِحُ وَالْ وَيُقَالُ إِنَاكَ لَا تَدُرِى مَا اَحَدَ ثُوا الْمَعْوِمُ مُنْذُفُولُ لَهُمْ وَلَى مَا اَحَدَ ثُوا اللهَ عَلَى اللهُ مَالَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ لَا تَدُولُ مَا اَحَدَ ثُوا اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَا تَدُولُ مَا احَدَ ثُوا اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ لَا تَدُولُ مَا احَدَ ثُوا اللهَ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ

۳۱٦۷ نسائی: ۲۰۸٦ بخاری شریف ۹٦٦/۲ وقم ۲۰۸۱]

''……آنخضرت مَنَّافِیْزُم ہمارے درمیان تقریر کرنے کے لئے کھڑے ہوئے اور ارشاد فر مایا کہتم سب کو نگے پیز نگے بدن ختنہ کے بغیر جمع کیا جائے گا (ارشادِ خداوندی ہے) جیسے ہم نے پہلی مرتبہ بنایا اسی طرح ہم دوبارہ پیدا کردیں گے اور مخلوقات میں جسے قیامت کے دن سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گاوہ حضرت ابراہیم خلیل الله مینا بیلیا ہیں۔

ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علینا کو دوقبطی کیڑوں کا لباس بہنایا جائے گا پھر آنخضرت مالینی کو دوڑا کیڑوں کا لباس بہنایا جائے گا پھر آنخضرت منالی فیڈ کم کوشرش کی دائیں جانب دھاری دار جوڑا زیب تن کرایا جائے گا۔

ابسوال بیہ کہ بیاعز ازسب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ اوعطا کئے جانے کی وجہ کیا ہے؟ تواس سلسلے میں علاء کے متعدداقوال ہیں۔

- ا علامة رطبی برند نے فرمایا کہ وجہ رہے کہ جب آپ کونمرود نے آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو آپ کواللہ کے راستے میں بے لباس کیا گیا اس کی جزاء کے طور پر سب سے پہلے۔ آپ کی لباس یوشی کرائی جائے گی۔
- الله علامہ میمی مینید نے فرمایا کہ چونکہ روئے زمین پر حضرت ابراہیم عَلِیسِّا سے زیادہ اللہ سے خوف کرنے واللہ کوئی نہ تھا اس لئے آپ کولیاس پہنانے میں جلدی کی جائے گی تا کہ آپ کا رامطمئن ہوجائے گ
- ﴿ اوربعض آثار سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس دن لوگوں پر فضیلت ظاہر کرنے کے لئے حضرت ابراہیم علیہ اس کے ساتھ بیمعاملہ کہا جائے گا۔

اوراس اعزازی معاملہ سے بیدلازم نہیں آتا کہ حضرت ابراہیم علیہ اور کارے آقاجناب رسول اللہ مَنَّالَیْمِ اللہ مِنَّالِیْمِ مُلِقَ فَضیلت حاصل ہو اس لئے کہ آنحضرت مَنَّالِیْمِ کَا وجو جوڑا بہنائے جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ ایک جوڑ ہے سے زیادہ شاندار ہوگا، تو اگر چہ اولولیت نہ ہولیکن اس کی عمر گی آپ مَنَّالِیْمِ کِمُ مِنْ اللہ مِن اللہ مِنْ اللہ مِن اللہ مِ

# بمحشرمين پسينه بي پسينه

اورسلم شريف من حفرت مقداد ظافئ كاروايت بكرة تخضرت مَا الله المار المادفر ماياكه: تُدُنّى النَّهُ مُن الْقَيْمَةِ مِنَ الْحَلْقِ حَتّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدُارِ مِيلٍ قال مسكيمُ مُنكُمُ مَنهُمْ كَمِقْدُارِ مِيلٍ قال مسكيمُ

Ċ√i

بُنُ عَامِرٍ فَوَاللّٰهِ مَا آذُرِى مَا يَعْنِى بِالْمِيْلِ آمَسَافَةَ الْأَرْضِ آوِالْمِيْلَ الَّذِى تَكُتَحَلُ بِهِ الْعَيْنُ قَالَ فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ آعُمَالِهِمْ فِى الْعَرَقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ آعُمَالِهِمْ فِى الْعَرَقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ اللّٰ مَعْمَوْنُ اللّٰ حَقُويُهِ يَكُونُ إلى حَقُويُهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى حَقُويُهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى حَقُويُهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ اللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[مسلم شریف ۲۸۶/۲ حدیث: ۷۲۰۱ - النرغیب والنرهیب ۶ / ۲۰۹ - نرمدی ۲۲۲۱ از قیامت کے دن سورج مخلوقات سے بالکل قریب آجائے گایہاں تک کدلوگوں سے اس کا فاصلہ ایک میل کے بقدررہ جائے گا۔ سلیم بن عامر فر ماتے ہیں کہ اللہ کی قتم اجمھے بیہ معلوم نہیں کہ آپ مُل کے بقدررہ جائے گا۔ سلیم بن عامر فر ماتے ہیں کہ اللہ کی قتم اجمعے بیہ معلوم نہیں کہ آپ مُل کے اور میل (سرمہ کی سلائی) مراد ہے جس سے آ نکھ میں سرمہ لگایا جاتا ہے آگے آ تخضرت مَنْ اللّٰهُ کَلُم نے ارشاد فر مایا کچھ لوگ اپنے اکا ل کے اعتبار سے بیدنہ میں ڈو بہوئے ہوں گے۔ پچھلوگ ایسے ہوں گے جن کا بیٹے تنوں میں ڈوبا ہوا ہوگا ورکو گھٹوں تک ہوگا ، پچھکا پیٹے تک ہوگا اورکوئی پورا ہی بسینہ میں ڈوبا ہوا ہوگا اور آ تخضرت مَنْ اللّٰهُ کَلُم نے است مبارک سے منہ کی طرف اشارہ فر مایا (بیعنی بسینہ منہ تک پہنچ رہا ہوگا۔)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ ایک ہی میدان میں جبکہ بھیڑاتی زیادہ ہوگی کہ ہرشخص کو صرف اپنا قدم ہی ٹکانا میسر آئے گالوگ اپنی اپنی بدا عمالیوں کے بقدر پسینوں میں ڈو بے ہوں اسمانی اس کا تصور کرنے سے بھی عاجز ہے گراس پر اسمانی اس کا تصور کرنے سے بھی عاجز ہے گراس پر ایمان لا ناضروری اور لازم ہے۔ (فتح الباری ۱۸۱/۱۳)

اس ہولناک دن میں بچھالند کے مخصوص بندے ایسے بھی ہوں گے جن کوسورج کی گری ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکے گی اوروہ اس دن بھی امن وامان اور عافیت میں ہوں گے۔ایک روایت میں ہے:"ولا یضو حو ہا یو منذ مو منا ولا مؤمنة" یعنی اس دن سورج کی گرمی سے مؤمن مردو مورت کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اس سے مراد کامل مؤمنین ہیں جیسے حضرات انہیاء' معدیقین اور شہداء کہ ان کومیدانِ محشر میں کی تکلیف کا سامنا نہ ہوگا۔

(فتح البارى ١١/١٨١٠ ١٨١٠ كره ٢١٥٥ (١٢٥)

# محشركے دن كى طوالت

محشر کا دن عام دنیا کے دنوں کی طرح نہیں ہوگا بلکہ دنیا کے دنوں کے اعتبار ہے اس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہوگی جیسا کہ قرآنِ کریم میں سورہ معارج میں ارشاد فر مایا گیا ہے نیز متعددا حادیث میں بھی بیمقدار وار دہے۔ (تغیرابن کثیر کال ۱۳۷۸)

اس طوالت کی وجہ سے کا فروں اور برعملوں کا حال خراب سے خراب تر ہوجائے گا اور وہ دن کائے نہیں کئے گالیکن اللہ تارک و تعالی اپنی قدرتِ کا ملہ سے اس طویل ترین دن کو اہل ایمان کے لئے ایک فرض نماز گزرنے کے بقدر ہلکا فرما دے گا۔ منداحمہ میں روایت ہے کہ آئے خضرت مَنَّ اللہ بھا ارشا دفر مایا کہ:

يُنحَفَّفُ الْوَقُوفُ عَنِ الْمُوْمِنِ حَتَى يَكُونَ كَصَلُوةِ مَكُونَ إِنَّةٍ. "محشر ميں وتوف كاز مانه مؤمن پراتنامخضر كرد يا جائے گا جيسا كه ايك فرض نماز كاوفت ہوتا ""

یعنی سلحاءمؤمنین اس دن اتنی عافیت ہے ہوں گے کہ آہیں وقت گزرنے کا پہتہ ہی نہ جلے گا'اللّٰد نعالیٰ ہم سب کومیدانِ محشر میں الی ہی عافیت عطافر مائے۔( آمین )

### ښري فصل:

### حوض کوبڑ

میدانِ محشر میں جبکہ پیاس کی شدت صدسے تجاوز کر رہی ہوگی تو حضرات انبیاء مین کا الگ الگ حوض عطا کیا جائے گا تا کہ وہ اپنے مؤمن امتوں کو پانی پلائیں اور ان کی پیاس بجھا کیں اس دن سب سے بڑا حض اور پینے والوں کا سب سے بڑا مجمع ہمارے آتا جناب رسول الله منظ بین موش کوثر پر ہوگا اور آپ وہاں بنفس نفیس تشریف فرما ہوکرا بنی امت کوسیراب

فرمائيس ك\_ايك حديث مين آنخر ت مَالَّاتُيْزُم في ارشاد فرمايا:

اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا وَانَّهُمْ يَتَبَاهُوْنَ آيُّهُمْ اَكُفَرُوْا رِدَةٌ وَالِّنِي أَرْجُوْ أَنْ اَكُوْنَ اَكُفَرَهُمْ وَارِدَةِ۔

'' ہرنی کا الگ حوض ہوگا اور وہ اس بات پر فخر کریں گے کہ کس کے پاس کتنے زیادہ پینے والے آتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ میں ہی ان میں سب سے زیادہ سیراب کرنے والا ہوں گا (میرے ہی پاس سب سے زیادہ پینے والے لوگ آئیں گے )۔

آ تخضرت مَثَّاتُهُ يَكُمْ كَا حُوسُ انتِهَا لَى عَظیم الشان ہوگا' اس كی وسعت اور خو فی بیان كرتے ہوگے' اس كی وسعت اور خو فی بیان كرتے ہوگے' آتخضرت مَثَّلِ اللّٰهِ عَنْ مِایا:

حَوْضِى مَسِيْرَةُ شَهْرٍ وَّزَوَايَاهُ سَوَاءٌ وَمَاءُ هُ آبِيَضُ مِنَ الْوَرَقِ وَرِيْحُهُ اَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكِيْزَانُهُ كَنْجُوْمِ السَّمَآءِ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَا يَظْمَا بَعْدَهُ ابَدُّا۔

زمسلم شریف ۲/۲۶۹۲ رقم: ۲۲۹۲ بخاری: ۲۵۷۹ ۳٬۹۵۳ ک]

"میرے دوش کی مسافت ایک مہینہ چلنے کے برابر ہے انداز أ (سات سوکلومیٹر) اوراس کے چاروں اطراف برابر ہیں اوراس کا پانی چاندی سے زیادہ مفید ہے اوراس کی خوشبو مشک سے زیادہ عمدہ ہے اور اس کے آگے آب خورے آسان کے ستاروں کی طرح مشک سے زیادہ عمدہ ہے اور اس کے آگے آب خورے آسان کے ستاروں کی طرح (ان گنت) ہیں لہذا جواس کو پی لے گاوہ پھر بھی بیاسانہ ہوگا۔"

اورایک روایت میں حضرات صحابہ جھنٹے کے اس کے پانی کے ذا کفتہ کے متعلق استفسار پر آیم کا ٹیٹے کے ارشادفر مایا:

إِنِّى لَبِعُقُرِ حَوْضِى آذُودُ النَّاسَ لِآهُلِ الْيَمَنِ آضُرِبُ بِعَصَاىَ حَتَّى يَرُفَضَّ عَلَيْهِمْ فَسُئِلَ عَنْ عَرْضِهِ فَقَالَ مِنْ مَقَامِى إلى عَمَّانَ وَسُئِلَ عَنْ شَرَابِهِ فَقَالَ مَنْ مَقَامِى إلى عَمَّانَ وَسُئِلَ عَنْ شَرَابِهِ فَقَالَ مَنْ مَقَامِى إلى عَمَّانَ وَسُئِلَ عَنْ شَرَابِهِ فَقَالَ مَنْ الْجَنَّةِ مَنَ الْجَنَّةِ مِنَ الْجَنَّةِ مِنْ الْجَنَّةِ مِنَ الْجَنَّةِ مِنَ الْجَنَّةِ مِنَ الْجَنَّةِ مِنْ الْجَنَّةِ مِنَ الْجَنَّةُ مِنَ الْجَنَّةُ مِنَ الْجَنَّةُ مِنَ الْجَنَّةُ مِنْ الْجَنَّةُ مِنَ الْجَنَاقِ مِنْ الْجَنَاقِ مِنَ الْجَنَاقِ مِنْ الْمَنْ مِنْ الْجَنَاقِ مِنْ الْجَنَاقِ مِنْ الْجَنَاقِ مِنْ الْمَنْ مِنْ الْمَاسِلِ الْمَاسِلِ اللّهُ مِنْ الْمَنْ اللّهُ مِنْ الْمَنْ اللّهُ مِنْ الْمَاسِلُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

## يبچان كىسے ہوگى؟

ایک مرتبہ آنخضرت مَنَّا فَیْزُاپ وضِ کوثر کی صفات بیان فر مارہے تھے درمیان میں رہے فر مایا کہ میں اس دن حض پر کھڑے ہو کئیرامتوں کواس طرح ہٹار ہا ہوں گا جسے کوئی شخص اللہ فاقی جانوروں کو ہنکا تا ہے۔ بین کر حضرات فاقی جانوروں کو ہنکا تا ہے۔ بین کر حضرات صحابہ جنگی نے بڑی جرت ہے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا آپ اس دن (استے بڑے عظیم مجمع اور بھیڑ میں) ہمیں بہیان لیں گے؟ تو آنخضرت مَنَّا اللّٰهُ عَلَیْمَ مُحِمِع اور بھیڑ میں) ہمیں بہیان لیں گے؟ تو آنخضرت مَنَّا اللّٰهُ عَلَیْمَ مُحِمِع اور بھیڑ میں) ہمیں بہیان لیں گے؟ تو آنخضرت مَنَّا اللّٰهُ عَلَیْمَ مُحِمِع اور بھیڑ میں) ہمیں بہیان لیں گے؟ تو آنخضرت مَنَّا اللّٰهُ عَلَیْمَ مُحِمِع اور بھیڑ میں)

نَعُمْ لَكُمْ سِيمًا لَيْسَتْ لِلْحَدْ مِّنَ الْأُمَمِ تَرِدُوْنَ عَلَى غُوًّا مُتَحَجَّلِيْنَ مِنْ الْأَمْمِ تَرِدُوْنَ عَلَى غُوًّا مُتَحَجَّلِيْنَ مِنْ الْأَمْمِ اللهِ عَلَى غُوًّا مُتَحَجَّلِيْنَ مِنْ الْأَمْمِ اللهِ عَلَى عُوّا مُتَحَجِّلِيْنَ مِنْ الْأَمْمِ اللهِ عَلَى عُوّا مُتَحَجِّلِيْنَ مِنْ الْأَمْمِ اللهِ عَلَى عُوا مُتَحَجِّلِيْنَ مِنْ الْأَمْمِ اللهِ عَلَى عُوا مُتَعَجِّلِيْنَ مِنْ الْأَمْمِ اللهِ عَلَى عُوا مُتَحَجِّلِيْنَ مِنْ الْأَمْمِ اللهِ عَلَى عُوا مُتَعَجِّلِيْنَ مِنْ الْأَمْمِ اللهِ اللهِ عَلَى عُوا مُتَعَجِّلِيْنَ مِنْ الْأَمْمِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عُوا اللهُ عَلَى اللهُ ال

''جی ہاں! تمہاری الیی نشانی ہوگی جو کسی اور امت کے لئے (اس طرح کی) نہ ہوگی' تم میرے حوض پر وضو کے اثر سے حمیکتے اعضاء کے ساتھ آؤگے۔''

معلوم ہوا کہ کثرت سے اور اہتمام سے وضوکرانا میدانِ محشر میں امت محمد بیعلی صاحباً الصلوٰ ق والسلام کے امتیاز کا سبب ہوگا اور اس کے ذریعیہ ہے آنخضرت مَنَّا فَیْزِم ہرامتی کو دیکھتے ہوگا بہجان لیں گے۔

# سب سے پہلے حوش کوٹر سے سیراب ہونے والے

ویسے تو ہرامتی ان شاءاللہ دوش کوٹر سے سیراب ہوگالیکن کچھ خوش نصیب اور سعادت منا حضرات ایسے ہوں گے جن کوسب سے پہلے سیراب ہونے کا اعزاز ملے گا'ان کی صفات بیال کرتے ہوئے آنخضرت مَثَّالِیْمُ اللہ نے ارشاد فر مایا:

آوَّلُ النَّاسِ وُرُودًا عَلَيْهِ فَقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ الشَّعِتْ رُوُّوْسًا الَّذِيْنَ ثِيَابًا الَّذِيْنَ لَآ يَنْكِحُونَ الْمُتَنَعِّمَاتِ وَلَا يُفْتَحُ لَهُم الدَّارُ۔

"سب سے پہلے حوض کوٹر پر آنے والے مہاجر فقراء حضرات ہوں گے جو (ونیا میں)
پراگندہ بال والے اور میلے کیلے کپڑے والے ہوں گئے جو ناز وقعم میں رہنے والی عورتوں
سے نکاح نہیں کرتے اور گھر کے وروازے ان کے لئے کھولے نہیں جاتے (ان کی دنیوی

م بےسروسامانی کی وجہ سے )۔'

یعنی ان کی ہے کسی دیکھ کرکوئی نازوقع میں پلنے والی عورت ان سے نکاح کرنے پر تیار نہ ہوگی اور اگر وہ کسی کے درواز سے کھولنا بھی پند نہ کریں گئے دنیا میں گئے تو ان کے لئے لوگ درواز سے کھولنا بھی پند نہ کریں گئے دنیا میں تو ان کا یہ سکنت کا حال ہوگا اور آخرت میں ان کا وہ اعزاز واکرام ہوگا کہ سب سے پہلے حوش کوٹر پر بلائے جا کیں گے۔ ذلیک فضل الله یوٹر تیا من یکش اُ۔ یہ عاجزی اور مسکنت قرب خداوندی کا ذریعہ ہے۔

# ہے کمل اور بدعتی حوض کوٹر سے دھتکارے جائیں گے

حضرت این عباس بھی ہے روایت ہے کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ستر ہزار فرشتے اس کام پرمقرر ہوں گے کہ کوئی کا فریا غیر مستحق انبیاء بیلی کے حوض سے سیراب نہ ہونے پائے۔ (الذکرہ: ۳۲۸) چنانچہ حوض کوثر پر بھی بڑی تعداد میں فرشتوں کا پہرا ہوگا' ای درمیان بیصورت بیش آئے گی کہ بعض لوگ جوظا ہری نشانیوں سے مسلمان معلوم ہوتے ہوں گے حوض کوثر کی طرف بڑھ رہے ہوں گئ گر فرشتے انہیں دور ہی سے روک لیس گے۔ آخضرت مگارٹی کی طرف بڑھ رہے ہوں گئ گر فرشتے انہیں دور ہی سے روک لیس گے۔ آخضرت مگارٹی کی انہیں دکھے کہ خضرت آئی کہ معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد روکتے ہو) تو فرشتے جواب دیں گے کہ حضرت! آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کیا (برے) عمل کئے ہیں' یہن کر آپ مگارٹی گئی گئی ہے ہوں گئی گئی ہے ایک حدیث میں کیا کیا (برے) عمل کئے ہیں' یہن کر آپ مگارٹی گئی ہے انہیں دھتکار دیں گے۔ ایک حدیث میں آپ مثال گئی ایشارٹی کے ایک حدیث میں آپ مثال گئی ایشارٹی کے ایک حدیث میں آپ مثال گئی کے ایک ارشاد فر مایا:

آنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ وَّرَدَ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظُمَا اَبَدًا وَّلَيَرِدَنَّ عَلَى اَقُوامٌ اَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِى ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِى وَبَيْنَهُمْ فَيَقُولُ اِنَّهُمْ مِّنِى فَيُقالُ اِنَّكَ لَا تَدْرِى مَا عَمِلُوا بَعُدَكَ فَاقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِى ـ

[بخاری: ۵۰۰۱٬۷۰۰۰ ـ مسلم شریف ۲۴۹/۲ ـ حدیث: ۹۹۹ و

''میں حوض کوٹر پرتمہارا منتظر رہوں گا'جو وہاں حاضر ہوگا وہ اس کا پانی ہے گا اور جو پانی پی کے گا وہ مجر بھی پیاسا نہ ہوگا اور میر ہے سامنے کچھ ایسے لوگ آئیں گے جنہیں میں جانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے'مجرمیر ہے اور ان کے درمیان رکا وٹ کر دی جائے گی تو

میں کہوں گا کہ وہ تو میر بے لوگ ہیں' تو جواب میں کہا جائے گا کہ آپ کومعلوم ہیں کہانہوں گئے نے آپ کے چیچے کیا کیا کارستانیاں کی ہیں؟ تو میں کہوں گا بربادی ہے' بربادی ہے اس شخص کے لئے جس نے میر بے بعد دین میں تبدیلی کاار تکاب کیا۔''

علامة قرطبی میشداس مدیث کی شرح میں تحریفر ماتے ہیں کہ ہمارے معتبر علماء کی رائے یا ہے کہ جو تحض بھی نعوذ باللہ دین سے ارتدادا ختیار کرے گایا دین میں کوئی نئی بدعت ایجاد کرے گا جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہ ہوتو وہ قیامت کے روز حوشِ کوڑے دھتکار دیئے جانے والول میں شامل ہوگا اور ان میں سب سے شدت کے ساتھ ہٹائے جانے والوں میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ پیدا کیا ہوگا اوران کے راستہ ہے الگ راہ اختیار کی ہوگی جسے خوارج 'رافضی اورمعنز لہ جیسے گمراہ فرقے جنہوں نے دین کے اندر تبدیلی کی آ کوشش کی اس طرح وہ ظالم حکمران بھی حوش کوٹر ہے دھتکارے جا کیں گے جنہوں نے اہل خی ا کے ساتھ طلم و ناانصافی اور آل و غارت گری کامعاملہ کیا ہوگا اور وہ اپنی رعایا پرظلم وستم میں حدیث تجاوز کر گئے ہوں گئے نیز وہ برسرعام معاصی ومنکرات کے عادی لوگ بھی حض ہے دورر کھے ا جائیں گے جواحکام خداوندی کا استخفاف کرتے ہوں گئے یہی حال دیگر اہل بدعت اور ارباب زیغ و صلال کا ہوگا' پھراگر وہ دین میں صرف عملی طور پر تبدیلی کے مرتکب ہوں گے اور عقیدہ ان کا زیادہ خراب نہ ہوگا تو انہیں بعد میں مغفرت کے بعد حوض کوٹر سے سیرابی کا موقع مل سکے گا اور اس اعتبارے اگر چہان کی پیجان اعضاء وضو کی روشی ہے ہوجائے گی مگر پھر بھی وہ اپنی بدملی کی وجہ ا سے ابتداء میں دھتکازے جانے کے مستحق ہوں گئے کین اگر عقیدہ ہی میں نا قابل تلافی فساد ا ہوگا جیسے کہ دور نبوی کے پائے جانے والے منافقین جودل میں کفرچھیا کرمحض زبان سے اسلام كادعوى كرتے منے تو انہيں بھى بھى حوش كوثر سے سيراني كاموقع فراہم ندہوگا، پہلے ان كى ظاہري صورت دیکی کربلائیں کے مگر حقیقت سامنے آنے اور پردہ فاش ہوجانے پر آپ مُنَافِیْزِ مسحقانیا سخفا كهدكرانبيس وبالسد دهتكاردي ك\_العياذ بالله (الذكره في احوال الموتى والأخرة ٣٥٢)

# ا یک اشکال کا جواب

يهال ايك اشكال ميكيا جاسكتا ہے كەحدىث ميل تومعلوم ہوتا ہے كه ہرصاحب ايمان امتى

حوش کوڑ ہے پانی ہے گااور جوایک مرتبہ پانی پی لے گاوہ پھر بھی پیاسانہ ہوگااور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ دوش بل صراط ہے پہلے ہوگا 'یعنی دوش ہے پانی پینے کے بعد بھی اہل کہائر کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا اور پل صراط ہے گزرتے ہوئے انہیں جہنم میں تصنیح لیا جائے گا تو یہ بات بظاہر سمجھ میں نہیں آتی کہ جب دوش کوڑ ہے پانی پی لیا اور اس کی وجہ ہے بیاس ہمیشہ کے لئے بظاہر سمجھ میں نہیں آتی کہ جب دوش کوڑ ہے پانی پی لیا اور اس کی وجہ سے بیاس ہمیشہ کے لئے بچھ گئی تو پھر اب کسی بدکر دار اور ظالم یا بدعتی کوجہنم میں کیسے بھیجا جائے گا اور کیا جہنم کی خطرناک بچھ گئی تو پھر اب کسی بدکر دار اور ظالم یا بدعتی کوجہنم میں کیسے بھیجا جائے گا اور کیا جہنم کی خطرناک بھی جا کربھی وہ بیاس سے محفوظ رہے گا؟

اس کا جواب دیتے ہوئے شراح حدیث نے فرمایا ہے کہ جن اہل کہائر کا جہنم میں جانا مقدر ہوگا اور وہ حوضِ کوثر کا پانی نوش کر چکے ہوں گےتو اللہ تعالی ان کوجہنم میں بیاس کے علاوہ ویگر طریقوں سے عذاب دیے گا'حوضِ کوثر کا پانی نوش کرنے کی وجہ سے وہ آئندہ بیاس کے عذاب سے محفوظ رکھے جائیں گے۔واللہ تعالی اعلم ۔(الذکرہ ۳۵۳)

بہرحال ہمیں اللہ تعالی ہے شرم وحیاء کے تقاضوں کو مدنظر رکھ کریے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم
سی ایسی برملی اور بدعقبدگی میں ہرگز مبتلانہ ہوں جو ہمیں حوض کوثر ہے محروم کر کے میدانِ محشر
میں بدترین رسوائی اور ذلت سے دو چار کر دے۔ بالحضوص ہرمسلمان کو بدعت اور صلالت سے
بیخے کی کوشش کرنی چاہیے اور کتاب وسنت اور حضرات مے ابد جوائی کے اقوال وافعال اور اجماع
میں برمضبوطی سے عامل رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گمراہی اور بدعات سے محفوظ رکھے
امت پرمضبوطی سے عامل رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گمراہی اور بدعات سے محفوظ رکھے
اور میدانِ محشر میں اعزاز کے ساتھ حوض کوثر سے سیرانی کا اپنے فضل و کرم سے موقع عطا
فرمائے۔ آئین

جوني فعن:

### المتخضرت متالفينكم كي شفاعت كبري

میدان محشر کی طویل ہولنا کیوں کی وجہ ہے لوگ پریثان ہوں گے اور تمنا کریں گے کہ جلد حیاب کتاب کے مرحلہ ہے نبٹ کرلوگ اپنے اپنے مقام پر پہنچیں اور انتظار کی زحمت ختم ہو'

چنانچہ وہ رب العالمین کے دربار میں سفارش کرانے کے لئے حضرات انبیاء بیٹن کا وسیلہ تلاش کریں گئے سب سے پہلے سیّدنا حضرت آ دم علیہ بھی خدمت میں حاضر ہو کر سفارش کی درخواست کریں گئے سکر وہ معذرت کریں گئے پھر حضرت نو ح علیہ بھی گئے وہ بھی معذرت بیش کریں گئے پھر حضرت ابراہیم علیہ بھی اس کے بعد حضرت موکی علیہ بھی اور حضرت علیہ بھی علیہ بھی سے درخواست کریں گئے وہ سب حضرات سفارش کی ہمت نہ کریا کیں گئا افر میں سیّدالا و لین والاخرین امام الانبیاء والم سلین سرور کا کنات ، فخر دوعالم ، شفیع اعظم ، صاحب مقام محمود ، سیرناومولا نامحدرسول اللہ کا فیرا کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گئے ۔ سیرناومولا نامحدرسول اللہ کا فیرا کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گئے ۔

يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَحَاتَمُ الْاَنْبِياءِ وَغَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَاتَا حَرَّ اللهُ لَكَ مَا قَدْ بَلَغَنَا فَانْطَلِقُ وَمَاتَا حَرَّ اللهُ عَلَى وَلَهُ لِمَعْنَا فَانْطَلِقُ فَالِيْ مَعْنَا فَانْطَلِقُ فَالِيْ مَعْنَا اللهُ عَلَى وَيُلُهِ مُنِي مَنْ فَالِيْ تَعْمَدُ اللهُ عَلَى وَيُلُهِ مُنِي مِنْ فَالِيْ مُعَلَّدُ اللهُ عَلَى وَيُلُهِ مُنِي مَنْ مَحَمَّدُ اللهُ عَلَى وَيُعْمِعُونَ مِنْ النَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَهُ يَهْتَحُهُ لِاَحَدٍ قَبْلِى ثُمَّ يَقَالَ يَا مُحَمَّدُ الرَّفَعُ مَنْ النَّانَ عَلَيْهِ شَيْئًا لَهُ يَهْتَحُهُ لِاَحَدٍ قَبْلِى ثُمَّ يَقَالَ يَا مُحَمَّدُ الرَّفَعُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

[مسلم شریف ۱۱۱/ حدیث: ۶۸۰ یا بحاری: ۳۳۲۱ (۲۳۲۰ نرمذی: ۲۶۱۶) اسلم شریف ۱۱۱/ حدیث درسول اور خاتم النبیین بین اور الله تعالی نے آپ کے اکسے اور خوجی اسب گناموں کی معافی کا اعلان فر مایا (یعنی آپ کو کسی پوچھ کچھکا خطرہ نبیں ہے ) آپ این پروردگار کے روبروہ ماری سفارش فر مایئے ۔ کیانہیں دیکھتے کہ ہم کسی حال میں بین اور ہمارا حال کہاں تک پہنچ گیا ہے۔۔۔۔۔۔۔ ان کے اور عرشِ خداوندی کے بنچ جا ان لوگوں کی درخواست آئخضرت منافید کا قبول فر مائیں گے اور عرشِ خداوندی کے بنچ جا کر پروردگار عالم کے دربار میں سجدہ ریز ہوجائیں گے اور الله درب العالمین آئی وقت آپ کے کر پروردگار عالم کے دربار میں سجدہ ریز ہوجائیں گے اور الله درب العالمین آئی وقت آپ کے کر پروردگار عالم کے دربار میں سجدہ ریز ہوجائیں گے اور الله درب العالمین آئی وقت آپ کے

دل پراپی حمد و ثناء کے ایسے ثنا ندارالفاظ اور تعبیرات کا القاء فرما کیں بھے جواس سے پہلے کسی کے خواب و خیال اور تصور میں بھی نہ آئے ہوں گے۔ ایک عرصۂ دراز تک (جس کاعلم اللہ ہی کو خواب و خیال اور تصور میں بھی نہ آئے ہوں گے۔ ایک عرصۂ دراز تک (جس کاعلم اللہ ہی کو جوش ہے) آپ ہجدہ کی حالت میں اللہ تعالی کی حمد و ثناء فرماتے رہیں گئے بھر رحمت خداوندی کو جوش آئے گااور آواز دی جائے گا۔

يًا مُحَمَّدُ ارْفَعُ رَاْسَكَ سَلْ تَعْطَهُ الشَّفَعُ تُشَفَّعُ - [مسلم شريف ١ /١١]
د المحمد! سراٹھائيئ مانگئے آپ کوعطا کيا جائے گا' سفارش فرمائيئ آپ کی سفارش قبول کی جائے گا۔''

جنانچہ آپ منگائی اٹھائیں گے اور سب سے پہلے اپنی امت کا حساب کتاب جلدی شروع کئے جانے کی درخواست کریں گے۔ (فتح الباری ۱۳۵/۱۳۵)

سروں سے جات الروں سے مارٹ کی سفارش بھی آن تخضرت مَنَّا اللّٰیَ اللّٰہ مَا مُحُود ہے ، حساب کتاب شروع کرانے کی سفارش بھی آن تنبع اللّٰہ مَنَّا مَا مَنْ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ ا

### بشفاعت كى اقسام

مشهورشارح حدیث قاضی عیاض مید فرماتے ہیں کہ شفاعت کی پانچ فتمیں ہیں:

بہت ہے اہل ایمان کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل کرانے کی شفاعت میں کھی ہوں کہ است کے شفاعت میں داخل کرانے کی شفاعت میں کہ بھی ہے۔ میں مخضرت مَالِّ اَیُمُورِ کُیسے ثابت ہے۔

بہت سے ایسے اہل ایمان کے لئے شفاعت جن کوجہنم کی سز اسنائی جا چکی ہوگی مگر ابھی وہ جہنم میں نہ سے ایسے اہل ایمان کے لئے شفاعت بن اکرم علینیا بھی فرما ئیں گے اور بعض دیگر نیک جہنم میں نہ سے جہوں سے (بیشفاعت نبی اکرم علینیا بھی فرما ئیں گے اور بعض دیگر نیک اعمال والے اپنے متعلقین کے لئے کریں سے جیسے حفاظ قر آن اور شہید وغیرہ)۔

بین رہے ہے۔ ہوں گے ان مؤمنوں کے لئے شفاعت جوابی برعملیوں کی وجہ سے جہنم میں جا چکے ہوں گے ان میں سے بتدریج ہرایک کوانبیاء بیٹی ملائکہ اور دیگرمؤمنوں کی سفارش سے جہنم سے خلاصی

دی جائے گی۔

- جنتیوں کے لئے درجات میں اضافہ کی شفاعت.
- ﴿ ٱلْحُضِرِتُ مَنَّا لِلْهِ عَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِي الوطالب كعذاب مِين تخفيف كي شفاعت فرمانا ـ
- ﴿ ٱنخصرت مَنَا لَيْنَا كُاجِنت مِيس سب يهل اين امت كوداخل كران كي شفاعت فرمانا ـ
- ﴿ ٱلْحُضِرِتُ مَنَا لِللَّهِ كَانَ لُوكُولَ كَمْ تَعْلَقَ جَنْتُ مِينَ دَا خَلْهِ كَيْ سَفَارْشُ فَرِ مَا نَا جَن كَي سَكِيالِ اور برائيال بالكل برابر بهول جنهيس اصحاب اعراف كهاجا تا ہے۔
- ﴿ ٱنخضرت مَنَّا لِيُنْ كُلُوم السخص كِمتعلق سفارش فرمانا جس نے صرف كلمه پرُ هاليكن كوئى عمل صالح اس کے اعمال نامہ میں نہ ہو۔ (فتح الباری ۱۳/۱۲۵)

ال طرح شفاعت كى كل اقسام 9 ہوگئیں۔عام طور پراحادیث شفاعت میں راویوں نے درمیانی واقعات کی کڑیاں چھوڑ دی ہیں اور حدیث پڑمضنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی مرحلہ ہی میں گنبگار امتیوں کے جہنم سے نکالنے کاعمل شروع ہوجائے گا' حالانکہ ایسی بات نہیں' بلکہ پہلے شفاعت کبری ہوگی جن کے بعیم حساب کتاب وزنِ اعمال وغیرہ کے مراحل پیش آئیں گئتا آئکہ جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں بھیج دیئے جائیں گے اور پھر بالآخر گنہگاروں کونکالنے کے لئے آنخضرت مَنَّاتِیْ مِشفاعت فرما کیں گے جسے قبول کیا جائے گا اور کوئی ادنی سے ادنی امتی بھی جہنم میں باقی ندر ہےگا۔ (فتح الباری ملضا ۱۱/۵۳۵/۱۳۵)

### را نجویه فصل:

## حساب كتاب كاآغاز

آنخضرت مَنَّا يَنْ إِلَى شفاعت كبرى كے بعدرت ذوالجلال كى طرف سے حساب كتاب ك كارروائى كا آغاز ہوگا۔اس سلسله كاسب سے پہلا اقدام بيہوگا كه تمام لوگوں كے اعمالنا مے خود ان کے ہاتھوں میں پہنچاد ہے جا کیں گئے نیک لوگوں کے اعمالنامے ان کے دا کیں ہاتھوں میں عطا ہوں گئے اس کو اصحاب الیمین کہا جاتا ہے اور برے لوگوں کے اعمالناہے ان کے - ایک مرفوع روایت با تصرمیں دینے جائیں گے ان کواصحاب الشمال کہا جاتا ہے۔ ایک مرفوع روایت میں حضرت انس دینے بارشادفر ماتے ہیں: میں حضرت انس دینیز: ارشادفر ماتے ہیں:

"الكتب كلها تحت العرش فاذا كان يوم الموقف بعث الله ريحًا فتطيرها الكتب كلها تحت العرش فاذا كان يوم الموقف بعث الله ريحًا فتطيرها بالايمان والشمائل اول خط فيها اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًا."

[التذكره: ١٣٩١]

''انمانا تے سب عرش کے بنچ محفوظ ہیں' جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک خاص ہوا چلائے گا جو اعمالناموں کو اڑا کر (حسب اعمال) انہیں لوگوں کے دائیں یا بائیں ہاتھوں میں پہنچاد ہے گی'ان اعمال ناموں میں اوپر یہ جملہ لکھا ہوگا'' تو ہی پڑھ لے کتاب اپن تو ہی بس ہے آج کے دن اپنا حساب لینے والا۔''

ں مرحلہ میں تو نیک لوگوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہ ہوگا جبکہ کفار اور بڈمل (اصحاب الشمال)لوگوں کے چہرے سیاہ پڑجا ئیں گے۔قرآنِ کریم نے اس وفت کامنظراس طرح بیان فہالہ نہ

فَامَّا مَنُ أُوتِيَ كِتَبُهُ بِيَمِئِيهِ فَيَقُولُ هَا قُومُ اقْرَءُ وَا كِتَبِيّهُ (١٩) إِنِي ظَنَنْتُ آنِي مُلْقِ حِسَابِية (٢٠) فَهُوَ فِي عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ (٢١) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (٢٠) فَطُوفُهَا دَانِيَةٌ (٣٣) كُلُوا وَاشُرَبُوا هَنِيُنَا أَبِمَا اَسُلَفْتُم فِي الْآيَّامِ الْحَالِيةِ (٢٤) وَاَمَّا مَنُ أُوتِي كِتَبَة بِشِمَالِه فِي فَيُقُولُ يَلْيَتَنِي لَمُ أُوتَ كِتْبِية (٢٥) وَلَمُ اَدُرِ مَا حِسَابِية (٢٦) يَلْيَتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَة (٢٧) مَا آعُنى عَنِي مَالِية (٢٨) هَلَكَ عَنِي سُلُطِينَة (٢٩) خُدُوهُ كَانَ لِهُ مَا أَعُنى عَنِي مَالِية (٢٨) هَلَكَ عَنِي سُلُطِيقة (٢٩) خُدُوهُ وَرَاعًا فَعُلُوهُ (٣٠) ثُمَّ فِي سِلُسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبُعُونَ ذِرَاعًا فَاسُلُكُوهُ (٣٠) أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّهِ الْعَظِيمِ (٣٣) وَلَا يَحْضُ عَلى طَعَامِ فَاسُلِينِ (٣٤) وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (٣٤) فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَهُنَا حَمِيْمٌ (٣٥) وَلَا طَعَامٌ إِلّا مِنْ غِسُلِينِ (٣٦) لَا يَعْمُ فَيْلُونَ (٣٦) لَا يَعْمَلُ عَلَى طَعَامِ اللّهِ الْعَظِيمِ (٣٦) وَلَا طَعَامٌ إِلّا مِنْ غِسُلِينِ (٣٦) لَا يَعْمُ طَعَامٍ اللّهِ الْعَظِيمِ (٣٦) وَلَا طَعَامٌ إِلّا الْحَطِيمُ (٣٦) وَلَا طَعَامٌ إِلّا الْحَامِلُونَ (٣٦) فَالْمَامُ اللّهُ الْعَظِيمِ (٣٦) وَلَا طَعَامٌ إِلّا الْحَامِلُونَ (٣٦)

''سوجس کوملااس کا لکھا ہوا' دا ہے ہاتھ میں وہ کہتا ہے لیجیو' پڑھومیرالکھا' میں نے خیال رکھا اس بات کا کہ مجھ کو ملے گامیراحساب سووہ ہیں من مانی زندگی میں' او نیچے باغی میں جس کے

میوے بھکے پڑے ہیں' کھاؤ ہو جی بھر کر'بدلہ اس کا جوآ کے بھیج چکے ہوتم پہلے دنوں میں اور جس کو ملا اس کا لکھا' بائیں ہاتھ میں وہ کہتا ہے کیا اچھا ہوتا جو جھے کونہ ملتا میر الکھا اور جھے کو خبر نہ ہوتی کہ کیا ہے حساب میرا' کسی طرح وہی موت ختم کر جاتی' کچھے کام نہ آیا جھے کو میر ایال' بر باد ہوئی جھے سے میری حکومت' اس کو پکڑ و پھر طوق ڈالو' پھر ایک زنجیر میں جس کی لمبائی ستر کر ہا ہے اس جکڑ دو'وہ تھا کہ یقین نہ لاتا تھا اللہ پر' جوسب سے بڑا ہے اور تاکیدنہ کرتا تھا فقیر کے کھانے پر' سوکوئی نہیں آج اس کا یہاں دوست دار اور نہ پچھے ملے ملے گا کھانا مگر زخموں کا دھوون' کوئی نہ کھائے اس کو مگر وہی گئی گار

اورسورهٔ کہف میں حساب کتاب کے وقت کی حالت اس طرح بیان کی گئی ہے:

وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّا طَلَقَد جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقُنكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ كُلُ زَعَمْتُمُ اَلَّنُ لَنَجُعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا (٤٨) وَوُضِعَ الْكِتَبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيُهِ وَيَقُولُونَ يُويُلَتَنَا مَالِ هِذَا الْكِتْبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً إِلَّا اَحُصْهَاج وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا طُولًا يَظُلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا (٤٩) اللَّكِفَ

''اورسامنے آگیں تیرے رب کے صف باندھ کر آپنچ تم بی ہمارے پاس جیسا ہم نے بنایا تھاتم کو پہلی بار نہیں تم تو کہتے تھے کہ نہ مقرد کریں گے ہم تمہارے لئے کوئی وعدہ اور دکھا جائے گا حساب کا کاغذ پھر تو دیکھے گنہگاروں کو ڈرتے ہیں اس سے جواس میں لکھا ہے اور کہتے ہیں ہاس سے جھوٹی بات اور نہ بڑی بات ، جو اس میں نکھا ہے اور اس میں نہیں آگی اور پاکی ہے جو گئی ہے ہم تمہار بات ہو کی ہے ہے ہے کہ بہت چھوٹی اس سے چھوٹی بات اور نہ بڑی بات ، جو اس میں نہیں آگی اور پاکھی ہے۔ اور بھی کی ہے ہے کہ ہم تمہار بات کی ہے جست اور بحث کی کوشش شروع میں کفار ومنافقین اور بھی امانا ہے دیکھ کر پھے جست اور بحث کی کوشش کریں گئی نے دیکھی کے انہیں ایک مرتبد دنیا میں بھیج دیا جائے کہ کریں گئی کا موقع ہی نہ رہے گا 'نیز یہ بھی تمنا کریں گے کہ انہیں ایک مرتبد دنیا میں بھیج دیا جائے گراس سے بھی افکار کر دیا جائے گا۔ اس دن ان سرکشوں کی رسوائی نا قابل بیان ہوگی 'سر جھکے گراس سے بھی افکار کر دیا جائے گا۔ اس دن ان سرکشوں کی رسوائی نا قابل بیان ہوگی 'سر جھکے گراس سے بھی افکار کر دیا جائے گا۔ اس دن ان سرکشوں کی رسوائی نا قابل بیان ہوگی 'سر جھکے گراس سے بھی افکار کر دیا جائے گا۔ اس دن ان سرکشوں کی رسوائی نا قابل بیان ہوگی 'سر جھکے گاری جو کی جو کے دور کے سے دور کے دور کے دور کھنے کے دائیں گی اور دہشت اور گھبر اہمٹ کے مارے جو کے دیار میار میں گی دور کے دور کھی دور کے دور کھی دور کے دور کھی دور کے دور کھی اور دہشت اور گھبر اہمٹ کے مارے جو کے دور کی دور کھی دور کے دور کھی دور کے دور کھی دور کے دور کھی دی دور کھی دور کھی

# سب سے پہلے س چیز کا حساب ہوگا؟

و نیوی معاملات اور حقوق میں سب سے پہلے ناحق قتل کا حساب ہوگا ، حضرت عبداللہ بن مسعود والنظ فرماتے ہیں کہ آنخضرت مَنَّ النظم نے ارشاد فرمایا:

آوَّلُ مَا يَفْظَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الذَّمَاءِ- [اس كثير: ٣٤٩] "وسب سے بہلے قیامت کے روز خونِ ناحق کے بارے میں فیصلہ کیا جائےگا۔"

''سب ہے پہلے قیامت کے روز خون ناکل کے بارے ہیں فیصلہ لیا جائے 6۔

ایک حدیث میں وارد ہے کہ مقتول اپنے قاتل کو تھینچ کرعرشِ خداوندی کے سامنے لائے گا

اور عرض کرے گا کہ پروردگارِ عالم! اس سے پوچھئے کہ اس نے جھے کس وجہ سے قبل کیا ہے؟ اور

ایک روایت میں ہے کہ''اگر تمام زمین اور آسان والے سب مل کر کسی ایک مسلمان کو قبل کریں تو

اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا' اور ایک مرتبہ آنخضرت منافید کے ارشاد فر مایا کہ جو

اللہ تعالیٰ ان سب کو قبل کرنے میں تعاون کرے اگر چہ ایک لفظ بول کر بھی' تو وہ قیامت کے دن

اس حالت میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوا کہ بیاللہ کی رحمت سے محروم ہے۔

اس حالت میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوا کہ بیاللہ کی رحمت سے محروم ہے۔

(ایر کش 1877)

اس لئے تل ناحق سے احتراز لازم ہے اگر کوئی شخص کسی ایسے جرم کا ارتکاب کرے جس
سے وہ جانی سزا کا مستحق ہوجائے پھر بھی کسی عام آ دمی کو اس پر سزا جاری کرنے کا حق نہیں ہے
بلکہ سزا جاری کرنے کی ذمہ داری اسلامی حکومت کی ہوتی ہے جہاں واقعی اسلامی نظام قائم ہوگا
وہیں ثبوت ِ شرعی کے بعد سزا جاری ہوسکتی ہے ورنہ ہیں اگر اس بات کا خیال ندر کھا جائے تو پھر
سی شخص کی جان بھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔

#### نمازكاحساب

اورعبادات میںسب سے پہلے پوچھ تجھ نماز کے متعلق ہوتی 'ایک روایت میں آنخضرت مَنْ اَلْتِیْمِ نے ارشادفر مایا:

آوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلُوةُ فَإِنَّ صَلُحَتُ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسُدَتُ فَسُدَتُ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ (الترغيب والترهيب ١٥٠/١)

''قیامت کے دن سب سے پہلے آدی کی نماز کا حساب لیا جائے گا اگر نماز درست نکلی تو بقیہ اعمال بھی خراب ہوں گے۔' اعمال بھی درست نکلیں گے اور نماز میں خرابی نکلی تو بقیہ اعمال بھی خراب ہوں گے۔' درج بالا حدیث سے نماز کی اہمیت کا بآسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے' اس کے علاوہ بھی آیا تیا تیر آنیہ اور احادیث طیب میں نماز کی فضیلت اور عظمت انتہائی تاکیدی انداز میں بیان ہوئی ہے' نماز کو دین کا ستون کہا گیا اور اس کے بلا عذر چھوڑنے والے کو کا فروں اور منافقوں کے مثابہ قرار دیا گیا' اس لئے امت مسلمہ کے ہرفر دیرلازم ہے کہ وہ نمازی بنے اور اپنے گھر والوں مثابہ قرار دیا گیا' اس لئے امت مسلمہ کے ہرفر دیرلازم ہے کہ وہ نمازی بنے اور اپنے گھر والوں منابہ قراد والوں کو بھی نماز کا عادی بنا ہے تاکہ میدانِ محشر کی رسوائیوں سے حفاظت ہو سکے۔ اور ملنے جلنے والوں کو بھی نماز کا عادی بنائے تاکہ میدانِ محشر کی رسوائیوں سے حفاظت ہو سکے۔

مظالم اورحق تلفيول كابدله

میدانِ محشر میں کوئی ظالم نے کرنہ جاسکے گا بلکہ اسے ظلم کا بدلہ دینا ہی پڑے گا اور وہاں روپیہ بیسہ سے ادائیگی نہ ہوگی بلکہ ظلم اور حق تلفی کے بدلہ میں نیکیاں دی جا میں گی اور جب نیکیاں باقی ہی نہ رہیں گی تو مظلوم کی برائیاں ظالم پر لا ددی جا میں گی نیمنظر بڑا عبر تناک اور حسر تناک ہوگا' آنخضرت مُنَافِئِمُ کا ارشاد ہے:

مَنْ كَانَتُ لَهُ مَظْلِمَةٌ لِآخَدِهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَىٰ قَلْلَيْتَحَلَّلُهُ مِنهُ الْيُوْمَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمْ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنهُ بِقَدْدٍ مَظْلِمَتِهِ وَإِنْ لَمُ يَكُنُ لَهُ حَسَنَاتُ أُخِذَ مِنْ سَيِّنَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ.

يَكُنُ لَهُ حَسَنَاتُ أُخِذَ مِنْ سَيِّنَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ.

"جَسِحْص نِ الْحِيْ بَهَا لَى كَى مَالَى يا ذَاتى يا لَوَلَى المَالِينَ لَى بُوتُو الله دَن كَ آئِ فَي مِن اللهِ اللهِ يَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَمِن اللهِ اللهِ يَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ يَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِمُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

المذا و قَدَف المذا و الكلّ مَالَ المذَا و سَفَكَ دَمَ الذَا وَضَرَبَ الذَا فَيُعْظَى الذَا مِنْ حَسنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيتُ حَسنَاتُهُ قَبْلَ اَنْ يُقْطَى مَا عَلَيْهِ الْحِذَ مِنْ حَسنَاتِهِ وَ النَّارِ - [مسلم شربف ٢٠٠٢'التذكره ٢٠٠] خطايا الله مُ فَطُرِ حَتْ عَلَيْهِ أُمْ طُوحَ فِي النَّارِ - [مسلم شربف ٢٠٠٢'التذكره ٢٠٠٥] "مرى امت مِن مفلس وه موگا جو قيامت كه دن نماز روز اورزكوة (وغيره) لي كرآ ئي كارا مرى اس ني كى كوگالى دى موگئ كى كامال الرابا موگا اوركى كاخون بهايا موگا اوركى كو المرا موگا تو اس كى نيكيول كاذفيره مارا موگا تو اس كى نيكيول كاذفيره عنوق والول كوت م مونے سے بہلے متم موجائى گا تو ان كى برائيال لي كراس پر دُال دى جائيں گى الله ما حفظنا منه - دى جائيں گى اور پيماسے جنم ميں دُال ديا جائے گا تو ان كى برائيال لي كراس پر دُال دى جائيں گى اور پيماسے جنم ميں دُال ديا جائے گا -اللهم احفظنا منه -

ابن ماجہ میں ایک عبرت ناک واقعہ کھا ہے کہ حضرت جابر خلائے فرماتے ہیں کہ جب بعض صحابہ دیا گئے جبشہ سے بھرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک دن آنخضرت ما گئے گئے ان سے بوجھا کہ بتاؤ سرز مین حبشہ میں تم نے سب سے جیرت انگیز بات کیا دیکھی؟ تو بعض نو جوان کھڑ ہے جوئے اور انہوں نے قصہ سنایا کہ ہم ایک مرتبہ حبشہ میں سڑک کے کنارے بیٹھے تھے کہ ہمارے سامنے سے ایک بردھیا گزری جس نے سر پرایک مطاا تھار کھا تھا' محلّہ کے چند شریر لڑکے مال سے بیچھے لگ گئے اور اسے اس ذور سے دھکا دیا کہ وہ بیچاری گر پڑی اور اس کا منہ بھٹ گیا' تو اس نے شریر لڑکوں کو خطاب کر کے کہا کہ: اے بدتمیز! یا در کھ جب اللہ ربّ العالمین کری نصب اس نے شریر لڑکوں کو خود بی بیان کر فرما کو اور ایک کو اور ایک کا اور آ دمی کے ہاتھ پیرا ہے کا لے کر تو توں کو خود بی بیان کر ویں گئے ای دن تو د کھے لینا کہ میر ااور تیرا معاملہ اللہ ربّ العالمین کے سامنے کیسا ہوگا؟ بیس کر ویں کرم کا افرائے نے ارشاوفر مایا:

صَدَقَتُ عَدَقَتُ كَيْفَ يُقَدِّسُ اللهُ أُمَّةَ لَا يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهِمْ مِنْ شَدِيْدِهِمْ -

[ابن ماجه ۲۹۹ مطبع رشيديه 'التذكره: ۳۱۰]

''اس نے بچ کہا'اس نے بچ کہا'وہ امت کیسے باعزت ہوسکتی ہے جوانیے کمزوروں کے لئے طاقتوروں ہے مؤاخذہ نہ کرے۔''

قیامت کے دن انسانوں کے علاوہ جانوروں تک ہے بھی حساب لیاجائے گا' ایک حدیث

میں ارشاد نبوی مَنَّالِیْدَ کِم ہے:

لَتُودُنَّ الْحُقُولَ اللِّي اَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَآءِ مِنَ الشَّاةِ

" قیامت کے دن تم حق داروں تک ان کے حق ضرور پہنچائے جائیں گئے حتی کہ ہے سینگ كى برى كے لئے سينگ والى برى سے قصاص لياجائے گا۔"

ال کئے آخرت پریفین رکھنے والے ہر محض پرلازم ہے کہوہ دنیا ہی میں لوگوں کے حقوق کے تمام حساب کتاب صاف کر لے اور یہاں سے اس حال میں رخصت ہو کہ اس پر کسی کا کوئی حق نه ہو ٔ ورنہ بیر حقوق آخرت میں بڑی رسوائی کا سبب بن جائیں گے۔

# ناحق زمین غصب کرنے والوں کا انجام

بالخصوص جائدادغصب كرنے والے بے متعلق احادیث صحیحہ میں سخت ترین وعیدیں وارد موئى بين مشهورمستجاب الدعوات صحابي حضر هسعيد بن زيد بناتين المخضرت مَنَّاتِيْنِمُ كا ارشاد قل فرمات بين كه آپ مَنْ الْمُنْتِكِم نِي فَاللَّهُ اللَّهِ مُلْكِلًا اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنْ أَرْضِ ظُلُمًا طَوَّقَهُ اللّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ۔ ''جو محض ایک بالشت زمین بھی ناجائز طور پر دبالے تو پیرحصہ ساتوں زمین سے نکال کر اس کے گلے میں طوق بنا کرڈ ال دیاجائے گا۔"

اس حدیث کی تشریح میں حضرات محدثین نے درج ذیل اقوال ارشادفر مائے ہیں :

- ﴿ سَاتُونَ زَمِينَ سِيمِ ثَكَالَ كُراْسِيا لَهُانِ كَاحَكُمُ دِياجِائِ كَا بَحِيهِ وَالْعَانِهُ سَكِيكًا \_
- 🖈 سیساری مٹی نکال کراس کے گلے میں واقعی طوق بنا کرڈال دی جائے گی اور اس اعتبار سے اس کی گردن کوموٹا بھی کردیا جائے گا۔
  - اسے غصب شدہ زمین کے بیچے ساتوں زمین تک کھودنے کا حکم دیا جائے گا اور کھودتے کھودتے زمین کی حیثیت اس کے گلے میں طوق کے مانند ہوجائے گی۔
    - اس خصب کے گناہ کا وبال اس کی گردن پر لا دیا جائے گا۔

(نووى على مسلم ١/١٤٣٠) محمله فتح المهم ١/١١٧)

بہرحال بیسب معنی متصور ہیں اوران سے عبرت حاصل کرنالازم ہے افسوں کا مقام ہے کہ آج مسلمانوں میں ذرا ذرائی جگہوں نالیوں اور راستوں پر مقدمہ بازیوں کی کثرت ہے جنے رو بیدی جگہیں ہوتی اس سے کئی گنار قم فریقین کی مقدمہ بازیوں اور رشوتوں میں خرج ہوکر جاہ ہوجاتی ہے گرمقدمہ کا ایسا جنون ہوتا ہے کہ کی طرح کوئی فریق مصالحت پر آ مادہ نہیں ہوتا۔ آج یہ مقدمہ بازی بردی اچھی لگتی ہے۔ کل قیامت کے دن جب بہی ناحق قضہ برترین رسوائی اور ذالت کا سب بے گا تب آ تکھیں کھلیں گی اس لئے تقلندی اور عاقبت اندیش کا تقاضایہ ہے اور ذالت کا سب بے گا تب آ تکھیں کھلیں گی اس لئے تقلندی اور عاقبت اندیش کا تقاضایہ ہے کہ ہم اپنی طاقت اور دولت فضول ضائع کرنے کے بجائے قناعت کا راستہ اختیار کریں اور آخرت کی ذالت سے حفاظت کا انظام کریں اللہ تعالی ہم سب کو تقل سلیم عطافر مائے۔ آ مین۔

### زكوة ادانه كرنے والوں كابراحال

۔ جولوگ صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکو ق کی ادائیگی میں کوتا ہی کرتے ہیں'ان کا حال بھی میدانِ محشر میں بڑا عبر تناک ہوگا'ایک طویل حدیث میں آنخضرت مَنْ الْمُنْیَّا ِ اُنْ کَا عال بھی استان ارشادفر مایا:

مَامِنُ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَةٍ لاَ يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَهَا إِلاَّ إِذَاكَانَ يَوْمُ الْقِيلَةِ مَلْقِحَتُ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَاتُحْمِى عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكُولى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِيْنُهُ وَظَهْرُهُ كُلّمَا بَرَدَتُ أَعِيْدَتُ لَهُ فِى يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ الْفَ سَنَةٍ حَتَى يُقُطَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَولى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ طَتَى يُقُطَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَولى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ فَالْإِيلُ قَالَ وَلَا صَاحِبُ ابِلِ لَا يُؤَوِّدِى مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وَرُدِهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيلِمَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقُو اوْ فَرَمَا كَانَتُ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَوْ وَرَمَا كَانَتُ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا وَتَعَضَّهُ بِأَفْوَاهِهَا وَتَعَضَّهُ بِأَفْوَاهِهَا كُلّمَا مَرَّ عَلَيْهِ اُولَا هَارُدًّ عَلَيْهِ وَمِيلًا وَاحِدًا تَطُونُهُ بِإَخْفَافِهَا وَتَعَضَّهُ بِأَفْوَاهِهَا كُلّمَا مَرَّ عَلَيْهِ اوْلَا هَارُدًّ عَلَيْهِ وَمِيلًا وَاحِدًا تَطُونُهُ بِإِخْفَافِهَا وَتَعَضَّهُ بِأَفْوَاهِهَا كُلّمَا مَرَّ عَلَيْهِ اوْلَا هَارُدً عَلَيْهِ وَمِيلًا وَاحِدًا تَطُونُهُ بِإِخْفَافِهَا وَتَعَضَّهُ بِأَفْوَاهِهَا كُلّمَا مَرَّ عَلَيْهِ اوْلَا هَارُكَ عَلَيْهِ وَمِيلًا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ مَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَالَ وَلَا صَاحِبُ بَقَوْ وَ لَاغَنَمْ لَا يُودِي مِنْهَا حَقَّهَا إِلّا إِذَاكَانَ فَالْ وَلَا صَاحِبُ بَقَوْ وَ لَاغَنَمْ لَا يُودَى مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَاكَانَ فَالْ وَلَا صَاحِبُ بَقَوْ وَلَاغَمَ مِلَا يُولِكُهُ الْمَالُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَالَ وَلَا صَاحِبُ بَقَوْ وَلَاعَمَ لَلّا يُولِكُمُ مِنْهَا حَقَّهَا إِللّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَى وَلَا عَالِهُ عَلَى وَلَا اللهُ عَلَى مُنْهُا حَقَّهَا إِلَا إِللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ الْمَالُولُ الْمُ اللّهُ الْهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُوا اللّهُ الْمَا وَلَا الْمُؤْلُولُوا اللّهُ الْمُؤْلِقُولُوا اللّهُ الْمُؤْلِقُولُوا ال

يَوْمُ الْقِيامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لَّا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْنَالَيَّسَ فِيهَا عَقْصَآءُ وَلَا جَلْحَاءُ وَلَا عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بِقُرُو نِهَا وَتَطَوُّهُ بِٱظْلَافِهَا كُلُّمَا مَرَّ عَلَيْهِ ٱوْلَهَا رُدَّ عَلَيْهِ الْخُواهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ الْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْطَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَراى سَبِيْلُهُ إِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَ إِمَّا اِلَى النَّا رِ قِيْلَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَالْخَيْلُ قَالَ الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ هِىَ لِرَجُلٍ وِّزْرٌ وَ هِىَ لِرَجُلٍ سِتُووَ هِىَ لِرَ جُلٍ اَجُوْ فَا مَّا الَّتِى هِىَ لَهُ وِزْرٌ فَرَ جُلُّ رَّبَطَهَا رِيَآءً وَ فَخُواً وَ نِوَآءً عَلَى اَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِىَ لَهُ وِزْرٌ وَ آمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَرَجُلٌ رَّبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي ظُهُوْرِهَا وَلَا رِقَابِهَا فَهِىَ لَهُ سِتْرٌ وَّامَّا الَّتِى هِىَ لَهُ اَجْرٌ فَرَجُلٌ رَّ بَطَهَا فِى سَبِيْلِ اللَّهِ لِاهْلِ الْإِسْلَامِ فِى مَرْجٍ وَ رَوْ ضَةٍ فَمَا اكلَتْ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَرْجِ اَوِالرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا اَكُلَتْ حَسَنَاتٌ وَ كُتِبَ لَهُ عَلَمَ اَرُوَاثِهَا وَابُوَالِهَا حَسَنَاتٌ وَ لَا تَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ عِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ اثَارِهَا وَارُوَ اثِهَا حَسَنَاتٍ وَّلَا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَا يُرِيْدُ اَنْ يَسْقِيَهَآ اِلَّا كَتُبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ مَاشَرِبِتُ حَسَنَاتٍ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْحُمُرُ قَالَ مَآ انْزِلَ عَلَى فِي الْخُمُرِ شَيْءُ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ الْفَآذَّةَ الْجَامِعَةَ : ﴿ فَنَنُ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿ ٩٩ / الزلزال:٨٧) [بخارى: ٢٣٧١ .

٣٤٦ '٢٣٤٦ '٢٩٦٢ '٢٣٥٦ نسائی: ٣٥٦٥ مسلم شریف ٢١٨/١ 'التذكره: ٣٤] ''جوبھی سونے کیا ندی کا مالک ان کی زکوۃ ادانہ کرے گاتو قیامت کے روز اس کے مال کے پھر بنا کرجہنم کی آگ میں تیائے جائیں گئ جن سے اس کے پہلو پیشانی اور پیٹھ کوداغا جائے گا'جب وہ پھر مھنڈے ہوجا ئیں گے تو انہیں دوبارہ (گرم) کیاجائے گا' بیمعاملہ اس دن ہوگا جس کی مقدار پیاس ہزارسال کے برابر ہے اور اس کو بین عذاب برابر ہوتار ہے گا تا آئکہ اللہ تعالی مخلوق کے بارے میں فیصلہ فرمائے گائی مربیدد کیھے لے گا کہ اس کا ٹھکا ناجنب ہے یاجہتم .....، الخ

اس حدیث میں ہے کہ حضرت صحابہ جھ اینٹی نے اونٹوں اور گابوں اور بکر بوں کے مالک مالداروں کے انجام کے بارے میں دریافت کیا تو آتخضرت مَنَّاتَیْنِم نے فرمایا کہ جو شخص ان جانوروں کی زکو ۃ اوانہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ حیمانٹ حیمانٹ کرمیدانِ محشر میں بڑے بڑے اورنو کدارسینگوں والے جانوروں کے ذریعہ اس ناد ہندہ مالک کو پیروں سے روندوائے گا اور سینگوں سے زخمی کرائے گا اور بیسلسلہ حساب کتاب مکمل ہونے تک برابر جاری رہے گا' اعاذ نا التُدمند (مسلم شريف ا/ ١١٨)

نیز ایک حدیث میں ہے کہ بے زکوۃ والا میدانِ محشر میں خطرناک زہر یلے اڑ دہے کی شكل مين آكرائي مالك كاليجياكرك كارتاآ نكداس كے ہاتھ بكركر جياجائے گا۔

(مسلم ا/٣٠٠)الليم احفظنا مذر

مالداروں کے لئے بالخصوص بیاحادیث عبرتناک ہیں ٔ زکوۃ کی ادائیگی کا اہتمام لازم ہے، ورنہ اس کی نحوست دنیا میں ظاہر ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی سز اجھکتنی پڑے گی ہیہ مال، اللدتعالى كى اعانت ہے اگر اس میں سے مقررہ فرض حصہ مستحق كے حوالدكر دیا جائے گا تو بقیہ ہورا مال محفوظ ہوجا تا ہے اور اگر اس حصہ کی ادائیگی میں کوتا ہی کی جائے تو پھر انجام بخیر نہیں ُلہٰذا چند روزہ دبنوی نفع کی خاطر آخرت کی دائمی رسوائی کومول لینادانشمندی نہیں ہے۔

### قومی مال میں خیانت کرنے والوں کا انجام

اس طرح جو خض ' نغلول' بیعن قومی ولمی مشترک مال میں خیانت کا مرتکب ہوگا اس کو بھی برى رسوائى كاسامناكرنايرے كا قرآن كريم ميں ہے:

وَمَنُ يَّغُلُلُ يَاتِ بِمَا غَلَّ يَوُمَ الُقِيمَةِ جَ

''اورجوخیانت کرےگاوہ خیانت کردہ چیز لے کر قیامت میں حاضر ہوگا۔''

اور صدیث میں فرمایا گیا کہ جس مخص نے جس چیز میں خیانت کی ہوگی وہ اس کواپی گردان پرلا دکرمیدانِ محشر میں آئے گا'اگر (مثلاً)اونٹ لیا ہوگا تو وہ گردن پر چڑھ کر آ واز نکال رہا ہوگا' اور کھوڑا چرایا ہوگا تو وہ سر پر ہنہنار ہا ہوگا'الی آخرہ۔ (مسلم شریف۱۲۲/۲)اس لئے ملی اور تو می درجہ کے فنڈ (مثلاً مساجداور مدارس کے مالیہ) کو بلااستحقاق اینے استعال میں لا ناسخت خطرہ کی چیز

ہے جولوگ الی ذمہ داری پر فائز ہیں ان کو بالخصوص مالی معاملات میں انہائی احتیاط سے کا لیے کی ضرورت ہے ورندآ خرت کی جوابد ہی سے نے نہیں سکیں گئاللہ تعالیٰ ہم سب کوآخرت کی جوابد ہی سے نے نہیں سکیں گئاللہ تعالیٰ ہم سب کوآخرت کی جوابد ہی سے محفوظ رکھے آمین۔

# تكبركرنے والول كى ذلت ناك حالت

جولوگ دنیا میں متکبرین بن کررہے ہوں گئے قیامت کے دن ان کی ذلت اور بے وقعتی کا عالم بیہ ہوگا کہ انہیں زمین پررینگنے والی چیونٹوں کی صورت میں میدان محشر میں لایا جائے گا کہ انہیں لوگ اینے بیروں سے روندیں گئے ارشادِ نبوی ہے:

يَبْعَثُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ انَّاسًا فِي صُورَةِ الذَّرِ يَطَوُّهُمْ النَّاسُ بِاَقْدَامِهِمْ فَيُقَالَ: مَا هُوُلَآءِ فِي صُورِ الذَّرِّ فَيُقَالُ هُولَآءِ الْمُتَكَبِّرُونَ فِي الدُّنْيَارِ

(رواه البزار الترغيب والترهيب ٤ / ٢٠٨)

یعنی جولوگ دنیا میں دوسروں کو حقیر سمجھ کران کے ساتھ ذلت انگیز برتاؤ کرتے تھے ایسے متنکبرین کو قیامت کے دن اللہ تعالی ان کی اوقات بتادے گا اور سارے عالم کے پیروں تلے روند کر آئییں ذلیل فرمائے گا'اس لئے اپنے آپ کوظیم ذلت سے بچانے کا راستہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں' تواضع و عاجزی کی زندگی گزاریں اور تکبیر کے اثر ات سے بھی پوری طرح نیجنے کی کوشش کریں' اللہ تعالی ہم سب کو تواضع کی دولت سے نوازے اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے۔ آئیں

## غداری اور بدعہدی کرنے والے کی رسوائی

غداری کرنااورعبدکر کے توڑنا بھی اسلام میں بدترین گناہ ہے ایسے غداراور بدعبدلوگوں کو میدان میں بدترین گناہ ہے ایسے غداراور بدعبدلوگوں کو میدان محشر میں سخت رسوائی کا سامنا ہوگا 'بدعبد کی برسرعام رسوائی اور فضیحت کے لئے اس کے میدان محشر میں سخت رسوائی کا سامنا ہوگا 'بدعبد کی برسرعام رسوائی اور فضیحت کے لئے اس کے



پیچیے ایک علامتی جھنڈا اُس کی جھوٹی بردی غداری کے بقدر لگا دیا جائے گا' جسے دیکھتے ہی لوگ بہجان لیں کے کہ بیفدار ہے ارشادِ نبوی ہے:

إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْآوَلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِّوَاءٌ فَقِيْلَ هَذِهِ عُدْرَةً فُلَان بن فُلان - [بخارى: ٢١٧٧ مسلم ٢/٨٣ حديث ٢٩٥٩ التذكرة: ٣٤١] ''جب الله تعالیٰ قیامت کے دن اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا تر ہر غدار کے لئے (علامت کے طوریر) الگ حجضڈ الگا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بیفلاں کے بیٹے فلال صخص کی غداری ( کی علامت) ہے۔

اس کئے غداری اور عہد شکنی ہے بچنا بھی لا زم ہے میا ایسا جرم ہے کہ آخرت میں تو اس کی سزاہے ہی' دنیا میں بھی غداروں کو جمیشجہ ذلت اور حقارت ہی سے یاد کیا جاتا ہے اور صدیاں گذرنے کے باوجود بھی ان پرلعن طعن کا سلسلہ جاری رہتا ہے غداری اور بدعہدی کسی کے ساتھ جائز نہیں حتیٰ کہ اگر غیرمسلم ہے بھی کوئی معاہدہ کرلیا گیا ہے تو اس کی پاسداری بھی لا زم

### رجهني فصل:

### ميزان عمل

قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عظیم الشان عدل و انصاف کے مظاہرہ کے لئے مخلوقات کے اعمال تولئے کے لئے ''ترازو'' قائم فرمائے گا'ارشادِ خداوندی ہے:

وَنَضَعُ الْمَوَازِيُنَ الْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِينَمَةِ فَلَا تُظُلُّمُ نَفُسٌ شَيْئًا ﴿ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنَ خَرُدَلِ ٱتَيُنَا بِهَا ﴿ وَكُفَى بِنَا حَاسِبِيُنَ \_ [الانبياء: ٤٧]

"اوروبال قیامت کے روزہم میزان عدل قائم کریں گئے سوکسی پراصلاظلم نہ ہوگا اورا گرکسی كاعمل رائى كے دانہ كے برابر بھى ہوگا تو ہم اس كو د ہاں حاضر كردي كے اور ہم حساب لينے

#### اوردوسری جگدارشادی:

وَالْوَزُنُ يَوُمَئِذِ الْحَقَّ عَنَمَنُ ثَقُلَتُ مَوَازِيْنُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٨) وَمَنُ خَفَّت مَوَازِيُنَهُ فَأُولَتِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا ٱنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِايتِنَا يَظُلِمُونَ (٩) الاعراف إ ''اوراس روز وزن بھی واقع ہوگا' پھرجس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سوالیسے لوگ کا میاب ہوں گے اور جس مخص کا بلیہ ہلکا ہوگا سووہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کرلیا' بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کی حق تلفی کرتے ہتھے۔''

اس عظیم تراز و کے ایک ایک پلہ میں دنیا جہاں کی وسعتیں ساجا کیں گی اور سید الملائکہ حضرت جبريل عَلَيْدِ النه ك فرمددارمقرر مول ك\_ (فتح البارى ١٩٥١/ قرطبى من عذيفة ٢٠١/٦) بيه بردا نازك وفت ہوگا، جس كى نيكيوں كا پله جھك جائے گا وعظیم سرخرو كی ہے سرفراز ہوگا اورجس کی نیکیوں کا بلیہ ہلکارہ جائے گالیعنی اس کی برائیاں غالب ہوں گی تو اس کی ذلت وعبت نا قابل بیان ہوگی۔ایک حدیث میں ارشادِ نبوی ہے:

يُوْتَى بِابْنِ الدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوْقَفُهِ بَيْنَ كِفَتَى الْمِيْزَانِ وَ يُؤْكِّلِ بِهِ مَلَكُ فَإِنْ ثَقُلَ مِيْزَانُهُ يُنَادِى الْمَلَكُ بِصَوْتٍ يَسْمَعُ الْخَلَائِقُ سَعِدُ فَلَانٌ لَا يَشْقَى بَعْدَهَا ابَدًا وَإِنْ خَفَّ مِيْزَانُهُ نَادَى الْمَلَكُ بِصَوْتٍ يَسْمَعُ الْخَلَائِقُ شَقِى فَلَانٌ شَقَاوَةٌ لَا يَسَعُدُ بَعُدُهَا ابَدًار [قرطبي ٢٠١/٦ كنز العمال ١٦٦/١٤]

'' آ دمی کو قیامت کے دن لا کر میزانِ عمل کے دونوں بلوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اس جگهایک فرشته مقرر بهوگا کپس اگر اس کا (نیکیوں کا) تر از و بھاری رہاتو وہ فرشتہ بیراعلان كرے گا جے سارى مخلوق خداس لے گى كە ' فلال سعادت ياب ہوگيا اب وہ بھى بھى بدقسمت نه ہوگا''اور اگر (اللہ نہ کرے) ان کا (نیکیوں کا) تر از و ہلکارہ گیا تو فرشتہ عام اعلان کرے گاکہ 'فلال مخض الیی محرومی میں گرفتار ہوگیا کہ اب مجمی بھی سعادت ہے بہرہ

# ترازومیں اعمال کیسے تولے جائیں گے؟

یہاں قدرتی طور پر بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اعمال تو کرتا ہے مگر وہ کرنے کے بعد



بظاہر ختم ہوجاتے ہیں اور زبان سے نکلی ہوئی بات فضا میں تخلیل ہوجاتی سے پھرآ خران کوتولا کیسے جائے گا؟ اس امکانی سوال کا جواب دیتے ہوئے مشہور مفسر اور محدث جلیل حافظ عماد الدین ابن كثير منيد في ارشادفر مايا كه السبار على علماء كمين اقوال بين:

پہلاقول: پیہے کہ خود اعمال ہی کی تو کلا جائے گا' مگرانہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ حسب مناسبت جسمانی صورتوں میں تبدیل فرما دےگا' پھرانہی جسموں کوتر از و میں رکھ کر تولا جائے گا'امام بغوی مینید نے فرمایا کہ پچھاسی طرح کی بات حضرت ابن عباس بٹیفئا سے بھی مروی ہے۔ نیز سیجے روایت میں وارد ہے کہ قیامت کے دن سورہُ بقرہ اور سورہُ آلِ عمران پرندوں کے''بوے حضاز'' کی شکل میں آئیں گی۔ نیز ایک روایت میں ہے کہ قرآن کریم اینے پڑھنے والے کے پاس ایک نہایت خوبرو جوان کی شکل میں آتا ہے جب پڑھنے والا پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیراوہ قر آن ہوں جس نے تحجے راتوں کو جگایا اور دن میں گرمی برداشت کرائی اسی طرح حضرت براء بن عازب وللنیز کی قبر کے سوال ہے متعلق حدیث میں دارد ہے کہ مؤمن کے پاس ایک خوبصورت نوجوان عطر بیزی کے ساتھ آئے گا'وہ مؤمن سے یو چھے گا کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں تیرانیک عمل ہوں جبکہ کا فراور منافق کے ساتھ اس کے برعکس معاملہ ہوگا (ندكوره تين روايات قول اوّل كى تائيد كرتى بير)-

😥 دوسراقول: پیہے کہ اعمال ناہے اور رجٹر تولے جائیں گئاس کی تائیداس واقعہ ہے ہوتی ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے سامنے برائیوں کے ننانو ہے رجٹرر کھے جائیں گے اور ہررجٹر تا حدنظروسیع ہوگا' پھرایک جھوٹی سی پرچی لائی جائے گی جس میں 'لااللہ الاائلڈ لکھا ہوگا'وہ بندہ عرض کرے گا کہ اتنے عظیم رجسٹروں کے مقابلے میں بیر چی بھلا کیسے نفع وے گی؟ تواللہ تعالی فرمائے گا کہ تیرے ساتھ ظلم ہیں کیا جائے گا چنانچہ اس پر چی کو دوسرے بلہ میں رکھے جانے کا حکم ہوگا اس کے رکھتے ہی نیکیوں کا بلہ جھک جائے گا۔امام ترفدی میلید نے اس حدیث کوچی قرار دیا ہے۔

 تیسرا قول: بیه ہے که خود صاحب عمل کوتر از وہیں رکھ کرتولا جائے گا' چنانچہ حدیث میں وار د ہے کہ 'قیامت کے دن ایک برا بھاری موٹا تازہ آ دمی لایا جائے گا مگر اللہ کے تر از وہیں

اس کاوزن مچھرکے پر کے برابر بھی نہ ہوگا۔ار شادِ خداوندی ہے:

فَلَا نُقِيمُ لَهُمُ يَوُمَ الْقِيامَةِ وَزُنَّا \_ [الكهف: ٥٠٥]

''نو قیامت کے روز ہم ان کے نیک اعمال کا ذرا بھی وزن قائم نہ کریں گے۔''

نيز ايك حديث ميں آنخبرت مَنَّا لَيْنَا لِم لِيهِ عَلَيْنَا لِم لِيهِ عَلَيْنَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَي قدر افزائی فرماتے ہوئے ارشادفر مایا کہ:'' کیاتمہیں ان کی دبلی پنڈلیاں دیکھے کر تعجب ہوتا ہے؟ اس ذات کی شم جس کے قبضہ میں میری جان ہے عبداللہ بن مسعود کی دو پنڈلیاں میزانِ عمل میں اُحد پہاڑ ہے بھی زیادہ بھاری اور باوزن ہیں۔' حافظ ابن کثیر مینید فرماتے ہیں کہان تینوں اقوال میں جمع کی شکل میہ ہے کہ ہرقول اپنی جگہ تیج ہے اور قیامت کے روز صورت حال الگ الگ ہوگی، تمجمی اعمال بذات خود تو لے جائیں گئے بھی صحیفے تو لے جائیں گے اور بھی کسی صاحب عمل کو ، ہی بذات خودتولا جائے گا۔ حافظ ابن حجر پیند نے ان میں سے قول اوّل کور جے دی ہے۔

(فتح الباري ١٥٩/ ١٥٩، تفيير ابن كثير كمل ١٥١٥)

علاوہ ازیں اس و ورمیں ایسے آلات ایجاد ہو گئے ہیں جن سے اعراض کو بھی ناپ لیاجا تا ہے مثلاً تھر مامیٹر کے ذریعہ بخار کی مقدار جانایا بلڑ پیشتر چیک کرنا وغیرہ تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح اعمال کے وزن کی بھی کوئی صورت نکالے بیاس کی قدرت اور طافت ہے ہر گز مستجد

# ترازومیں کن لوگوں کے اعمال تو لے جائیں گے؟

محققین علاء کے نزدیک قیامت کے دن لوگ اعمال کے اعتبار سے تین قسموں پرمشمل ہوں گے اوّل وہ لوگ جن کے نامہ اعمال میں سرے سے سی برائی اور گناہ کا وجود ہی نہ ہوگا۔ان کے پاس بسنیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی۔اس طرح کے افرادامت محمد بیمیں بڑی تعداد میں ہوں گے۔ان کوحساب کتاب اور وزن اعمال کے بغیرسیدھے جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا (ان کا ذكرا كي الشياء الله)

دوسرے وہ کفارجن کے پاس کفر کے ساتھ کوئی اچھائی کسی طرح کی نہ ہوگی۔ایسے لوگوں كوبلاوزن اعمال جہنم رسيد كرنے كاتھم ہوگا۔ تیسرے وہ بے مل مسلمان اور کفار ہوں گے جنہوں نے خلط ملط اعمال کئے ہوں گے۔

یعنی انہوں نے پچھنکیاں بھی کی ہوں گی مگر وہ نیکیاں کفر کے مقابلہ میں بے حیثیت ہوں گ۔

البتہ کسی قدر عذاب کے درجات کم کرنے میں معاون بنیں گ۔ایسے لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے اور نیکیوں کا پلتہ ہلکا اور بھاری ہونے کے اعتبارے جنت یا جہنم کے درجات کا فیصلہ ہوگا اور پچھلوگوں کی نیکیاں اور برائیاں دونوں بالکل برابرہوں گی انہیں اعراف میں رکھ کرانظار ہوگا اور پچھلوگوں کی نیکیاں اور برائیاں دونوں بالکل برابرہوں گی انہیں اعراف میں رکھ کرانظار کرایا جائے گا۔

کرایا جائے گا بالآخر ایک عرصہ کے بعد ان کی سفارش قبول کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔

ان شاء اللہ۔ (ستفاد فتح الباری ۱۲ / ۱۵۵ / ۱۵۹)

# نیکیوں کے وزن میں اضافہ کیسے؟

اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکیوں کی قدرہ قبمت اوروزن میں اضافہ خلوصِ قلب اوراخلاص کی کیفیت سے ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ حضورِ قلبی اور محض رضائے الہی کے جذبہ سے عمل کیا جائے گا اسی اعتبار سے اس عمل کا وزن بروھتا چلا جائے گا اوراس جذبہ میں جتنی کمی ہوگی و یسے ہی آخرت میں وزن کے اندر بھی کمی ہوجائے گی۔ اگر خلوص سے عمل کیا جائے تو وزن میں ترقی کا عالم سے میں وزن کے اندر بھی کمی ہوجائے گی۔ اگر خلوص سے عمل کیا جائے تو وزن میں ترقی کا عالم سے کہ جناب رسولِ اللہ مُنَا اللہ مَنَا اللہ مُنَا اللہ مَنَا اللہ مُنَا اللہ مَنَا اللہ مَنَا اللہ مَنَا اللہ مُنَا اللہ مَنَا اللہ مَنَا اللہ مُنَا اللہ مُنَا اللہ مَنَا اللہ مَنَا اللہ مُنَا اللہ مُنَا اللہ مُنَا اللہ مَنا اللہ مُنَا اللہ مُنَا اللہ مَنا اللہ مُنَا اللہ مُنَا اللہ مَنا اللہ مَنا اللہ مِن اللہ مِن

ہ سے معنی الغرض نیکیوں میں وزن اخلاص سے آتا ہے اگر اخلاص ہوتو دیکھنے میں چھوٹے سے چھوٹا الغرض نیکیوں میں وزن اخلاص سے آتا ہے اگر اخلاص نہ ہوتو دیکھنے میں بہت بڑے نظر آنے عمل آخرت میں برا بھاری ہوجائے گا اور اگر اخلاص نہ ہوتو دیکھنے میں بہت بڑے نظر آنے والے اعمال آخرت میں قطعاً بے وزن اور بے حیثیت ہوجا کمیں گے۔

حضرات صحابه من كَنْ الله كاعمال سب سي زياده وزني مون كاسب؟ صحابہ کے ساری امت سے افضل ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ آنخضرت کی بُرفیض صحبت کی وجہ سے انکو ایسا کامل جذبہ اخلاص نصیب ہوا تھا جس کی نظیر بعد میں نہیں یائی جاتی 'ای اخلاصِ کامل نے ایکے اعمال کو حد درجہ وزنی بنا دیا کہ بعد میں آنے والا کوئی اُمتی اینے بڑے سے بڑے مل کے ذریعہ بھی اِنگی گر دِ پاکونیں بہنچ سکتا 'اس لئے آئے تخضرت مَا اَثْنَا فِی اِسْاد فرمایا: لَا تَسْبُواْ اَصْحَابِیْ فَوَالَّذِیْ نَفْسِیْ بَیَدِهٖ لَوْ اَنَّ اَحَدَکُمْ اَنْفَقَ مِثْلَ اَحُدٍ ذَهَبَّامًا آَدُرَكِ مُدَّ آَحَدِهِمْ وَ لَا نَصِيفَةً.

(مسلم شریف ۲/۰ ۳۱ حدیث: ۹۶۸۷ بخاری شریف ۱۸/۱ه و ترمذی شریف ۲/۵۲) "میرے صحابہ ( میکنیم) کو برا بھلامت کہو'میرے صحابہ کو برا بھلامت کہو'اسلئے کہ اس ذات کی متم جس کے قبضہ میں میری جان ہے'اگرتم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابرسونا بھی صدقه کردے پھربھی میرے صحابہ کے ایک مدبلکہ آ دھے مدغلہ (صدقہ کرنے) کے ثواب کو

ال کے اگر ہم جاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال صالحہ میں زیادہ سے زیادہ وزن پیدا ہواور ہمارے درجات میں اضافہ ہوتو ہمیں ہرمرحلہ پر اخلاص کو پیش نظر رکھنا ہوگا اور محض رضائے خداوندی کو مقصود بنا کرعبادات انجام دینی ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کواس کی فکرعطافر مائے اور ریاء وغيره سي محفوظ ركھے۔ (آمين)

# بعض وزنی اعمال کاذ کر

اُوپر ذکر کیا گیا کہ ہر کمل میں وزن اخلاص سے آئے گاخواہ کوئی بھی عمل ہو تا ہم احادیث طیب میں بعض اعمال واذ کارکوخاص طور پروزنی بتایا گیاہے:

مثلًا أيك حديث مين أتخضرت مَنَّا اللَّهُ المَا المُناوفر مايا:

مَا مِنْ شَىء يُوْضَعُ فِى الْمِيزَانِ اَلْقَلَ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ صَاحَبَ حُسْنِ الْمُحُلُقِ لَيُهُلُغُ بِهِ ذَرَجَةً صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلُوةِ.

"میزانِ عمل میں رکھی جانے والی کوئی چیز حسن اخلاق سے بھاری نہیں ہے حسن اخلاق سے

۔ متصف مخص پی اس صفت کی ہرولت (نفل) روز ہے اور نماز پڑھنے والے کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔''

واقعی حسن اخلاص الیم صفت ہے جوانسان کو دنیا میں بھی عزت دیتی ہے اور آخرت میں بھی اسے عظیم الثان عزت سے سر فراز کرے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ ایسے سے ارشاد فر مایا: ''خوش اخلاتی سے متصف شخص کے متعلق میرا فیصلہ اٹل ہے کہ میں اسے قیامت کے دن عرش کے سابہ میں جگہ دونگا اور اپنے حفیرة القدس سے سیراب کروں گا اور اپنے تقرب سے نواز دونگا۔''۔ (المتحر الرابع فی نواب العمل الصالح عن الطرابی : ۲۷۰) اسی طرح تنہیج وتحمید کے کلمات اللہ کے نزدیک انتہائی باوزن ہیں۔ بخاری شریف کی اس طرح تنہیج وتحمید کے کلمات اللہ کے نزدیک انتہائی باوزن ہیں۔ بخاری شریف کی

كُلِمَتَانِ خَفَيْفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحُمْنِ كَلِمَتَانِ خَفَيْفَتَانِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَظِيْمِ۔ [بحاری: ٢٠٦٦، ٢٩٨٢ ٣٥٥٣ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ۔ [بحاری: ٢٠١٦، ٢٩٨٢ ٣٥٥٣ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ۔ [بحاری: ٢٠٤٠ ٢٩٨٢ ٣٥٥٣ مَا

ترمذی: ٣٤٦٧ ابن ماجه: ٣٨٠٦ مسلم: ٦٨٤٦]

' ووبول رمن كوبهت ببند بين زبان يربهت ملك تفلك بين ميزانِ عمل مين بھارى بين ( دو كلمے بيہ بين) سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ۔

بكت نواجده [ترمذى: ٢٥٩٦ مسلم: ٤٦٧]

''…قیامت میں ایک محض کو لایا جائے گا اور (فرشتوں کو) تھم ہوگا کہ ابھی صرف اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کئے جائیں اور برے روک کر رکھے جائیں۔ چنانچہ اس کے چھوٹے گناہوں کی پیش ہوگی اور اس سے پوچھا جائے گا کہتم نے فلال فلال دن یہ کیا؟ تم نے فلال فلال دن یہ کیا؟ تو وہ اثبات میں جواب دے گا'ا نکار نہ کر سکے گا اور (ول ول میں) بڑے گناہوں کی پیش سے ڈررہا ہوگا' تو اس سے کہا جائے گا کہ (جا) تجھے ہر برائی کے بدلے میں نیکی عطا کی جاتی ہے تو وہ فوراً (یا تو ڈرایا جارہا تھایا) یہ بولے گا کہ اے میرے برت کچھا درا تا جاتی ہی تو میں نے کئے تھے وہ یہاں مجھے دکھائی نہیں دیئے (مقصود یہ ہوگا کہ رہے کہا جائے گا کہ اس میں تو میں نے کئے تھے وہ یہاں مجھے دکھائی نہیں دیئے (مقصود یہ ہوگا کہ رہے کہا جائے گا کہ اس میں تو میں تا کہان کے بدلے میں بھی نیکیاں ملیں)۔

راوی کہتے ہیں کہ جب آنخضرت مَلَّا اللَّهِ عدیث ارتثاد فرما رہے تھے تو چہرے پر مسکراہٹ پھیل رہی تھی حتی کہ آپ کے دندان مبارک بھی ظاہر ہو گئے تھے بہر حال اس دن بہانہ بہانہ سے اہل ایمان کی مغفرت اور رفع درجات کے فیصلے ہوں گے اور ارحم الراحمین کی جانب سے بھر پور دحمت کا ظہور ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کواپنی رحمت تامہ کا مستحق بنائے۔ آمین۔

# عرش کے سامیر میں

میدان محشر میں نہ کوئی عمارت ہوگی'نہ درخت ہوگا'نہ کسی کا ٹینٹ ہوگا'نہ کسی طرح کا سائبان ہوگا بلکہ سب ایک چیٹیل میدان میں اس طرح جمع ہوں گے کہ ہرشخص ایک دوسرے کو د مکھ رہا ہوگا اور ایک دوسرے کی آ وازین رہا ہوگا۔اس دن اگر سایہ ہوگا تو صرف عرشِ خداوندی کا سایہ ہوگا اور جوخوش نصیب عرش کے سایہ میں پہنچ جائے گا اس کو پھر کسی فتم کی پریشانی نہیں ہوگی' گویا کہ یہ عرش کا سایہ اللہ کی طرف سے اپنے مخصوص اور مقرب بندوں کے لئے خصوصی نشست گاہ کے طور براستعال ہوگا۔

متعدداحادیث میں ان خوش نصیب افراد کی فہرست بیان ہوئی ہے جن کے بارے میں اللہ نے قیامت کے دن اپنے عرش کے بنے اعزاز کے ساتھ بھانے کا اعلان فرمایا ہے مسلم شریف میں روایت ہے کہ:

سَبْعَة يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَاظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ
اللَّهِ وَرَجُلُ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَ رَجُلَانِ تَهَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّ
اللَّهِ وَرَجُلُ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَ رَجُلَانِ تَهَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّ
قَاعَلَيْهِ وَرَجُلُ دَعَنَةُ امْرَأَةً ذَاتُ مَنْصِبٍ وَّ جَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي اَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ قَامَلُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَاتُنْفِقُ شِمَالُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى خَالِيًا فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ -

[بخاری: ۲۳۸۰ ، ۲۳۹۱ ، ۲۲۷۹ ، ۲۸۰۳ ترمذی: ۲۳۹۱ مسلم: ۲۳۸۰]

''سات آ دمیوں کواللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اپنے (عرش کے) سایہ میں رکھے گاجب اس
کے سایہ کے علاوہ کسی کا سایہ نہ ہوگا: ﴿ عادل بادشاہ ۔ ﴿ وہ جوان جواللہ کی عبادت میں
پروان چڑھے۔ ﴿ وہ خض جس کا دل معجد میں انکار ہے۔ ﴿ وہ دوآ دمی جوا یک دوسر بے
سے صرف اللہ کے واسطے کا تعلق رکھیں' اسی پرجمع ہوں اور اسی پرالگ ہوں۔ ﴿ اور وہ آ دمی
جے کوئی با وجاہت خوبصورت عورت (بدکاری کی) دعوت دی تو وہ جواب میں کہے کہ میں
اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ﴿ اور وہ خض جوا سے خفیہ طریقہ پرصد قہ خیرات کرے کہ اس کے
دائمیں ہاتھ کو بھی یہ بنہ نہ چلے کہ بائمیں نے کیا خرچ کیا؟ ﴿ اور وہ آ دمی جو تنہائی میں اللہ اللہ اللہ کے اور وہ آ دمی جو تنہائی میں اللہ اللہ کا کہ کا کہ کو بازگر کے گا آ کی کیا گویا دکرے گھراس کی آ تکھیں ڈیڈ با آئیں۔''

تعالی ویاد ترجے پرواں اسپی کر جہ بہتریں ہے۔ گریڈ صیص سات ہی طرح کے حضرات کے ساتھ نہیں بلکہ دیگر بعض احادیث میں اور اعمال پر بھی اسی اعزاز کا اعلان کیا گیا ہے۔ مسلم شریف میں ہے:

مَنْ ٱنْظُرَ مُعْسِرًا ٱوْوَضَعَ عَنْهُ أَظُلُّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ- [مسلم: ٢ ١٥٧]

ور جو محض کسی مینکدست کومہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے تو اللّٰد تعالیٰ اے اس دن

ا ہے سامیمیں جکہ عطافر مائے گاجب اس کے سامیہ کے سواکسی کا سامیہ نہ ہوگا۔''

علاوه ازین حافظ ابن حجر میند نے ان صفات کی فہرست میں ایک مستقل رسالہ "معرفة النحصال الموصلة الى الطلال" کے نام سے لکھا ہے جس میں درج بالا صفات کے ساتھ درج ذیل اعمال کو بھی شامل فرمایا ہے:

یں مناں و ماں رویا ہے۔ ﴿ مجاہد فی سبیل اللہ کی مدد کرتا۔ ﴿ قرضدار کے قرضہ کی ادا لیگی کرنا۔ ﴿ مكاتب (غلام کی آ زادی میں) مدد کرنا۔ ﴿ لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی ہے پیش آنا۔ ﴿ بار بارغم سے سابقہ پڑنا۔ ﴿ امانت و دیانت کے ساتھ تجارت کرنا۔ ﴿ مبحد کی طِرف چل کر جانا اور نا گواری طبع کے باوجود کامل وضوکرنا۔ ﴿ بیابوا کھانامخاجوں کو کھلانے کامعمول بنالینا۔ ﴿ اپنا حق فتنه کے ڈریسے چھوڑ دینا۔ ﴿ کسی ضرورت مند کی کفالت کرنا۔ (فتح الباری ۱۸۳/۳) اس موضوع پر علامه سخاوی مینید اور علامه سیوطی مینید نے بھی با قاعدہ رسائل لکھے ہیں اورالیی صفات کی تعداد ۹۰ تک پہنچادی ہے لیکن وہ رواییتی اکثر ضعیف ہیں۔

(فيض القدريه/١١١٦ع١١)

بہرحال دنیا ہی میں ہمیں بیکوشش کرنی جاہیے کہ ہم ایسے اعمال اختیار کریں کہ ہمیں میدانِ محشر میں اعز از وا کرام کے ساتھ عرشِ خداوندی کامتبرک سابیہ باعا فیت نصیب ہوجائے۔ ہمارے آقاجناب رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِم برعظيم احسان ہے كيد آپ نے ہميں ان اسباب كي خبر عطافر مادی ہے ان تمام تفصیلات کے آنے کے پاوجودا گرکوئی شخص کوتا ہی کرتا ہے تو اس سے بڑا محروم اور کوئی نہیں ہوسکتا ہے۔

# ہر محول کے ساتھ ہوگا

خصرت سعیدابن جبیر میشد فرمات بین که ایک مرتبه ایک انصاری صحابی و ناتیز اس حال میں آئے تخصرت منگانٹی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ان کے چہرے بیسے حزن و ملال کے آثار نمایال شخ حضورا کرم مُنَافِیْتُ البیل و مکھ کرفر مایا: کیابات ہے تم پچھ مکین نظر آرہے ہو؟ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ایک بات سوج کر مجھے م ہور ہاہے حضرت مَنَّا لَيْنَا لَمِنَا الله على الله ع فرمایا: وه کیابات ہے؟ تو عرض کیا کہ بات ہیہے کہ آج تو ہم الحمد للہ صبح، شام آپ کی زیارت اور مجلس میں حاضری ہے مستفید ہوتے ہیں لیکن کل آخرت میں آپ تو انبیاء میں الے کے ساتھ اوینچ در ہے پر ہوں گے (ہماری وہاں تک کہاں رسائی ہوگی؟) نبی اکرم مَا اَلْتُنْ اِکْمُ اَلْتُنْ اِکْمُ مُالْتُنْ اِکْمُ مُولِی جواب مرحمت بين فرمايا ـ اس پرحضرت جرئيل عليها في بيرة بيت سنائي:

وَمَنُ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ آنُعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِينَ وَالصِّدِيُقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ ۗ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيُقًا [النساء: ٦٩] ''اور جوکوئی تھم مانے اللہ کااوراس کے رسول کا سووہ ان کے ساتھ ہیں' جن پراللہ نے انعام کی اکہ وہ نبی اور صدیق اور شہدااور نیک بخت ہیں اور اچھی ہے ان کی رفاقت۔'' چنانچہ آنخصرت مَا اللہ کا منظم نے فرکورہ صحابی کو بلایا اور اس آیت کی خوشخبری سے آگاہ فر مایا۔ چنانچہ آنخصرت مَا لَیْنَیْمُ اِنْ مَا مُر مایا۔ چنانچہ آخصرت مَا لَیْنَیْمُ اِن مُرکامل ۱۳۳۱)

ایک مرتبہ حضور اقدی مکا لیے اور سوال کرنے لگا: "یا رسول الله متی الساعة؟" (اے اللہ کے رسول! قیامت کب آئے گی؟) حضور اقدی مکا لیے اللہ متی الساعة؟" (اے اللہ کے رسول! قیامت کب آئے گی؟) حضور اقدی مکا لیے اللہ کے رسول! قیامت کی تیاری کیا کرر کھی ہے؟) تو اس نے عرض کیا کہ حضرت! میرے لھا؟" (ار بے تونے نیاری کیا کرر کھی ہے؟) تو اس نے عرض کیا کہ حضرت! میرے پاس زیادہ روز کے نماز کا تو ذخیرہ نہیں 'بس اتنا ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سائے ہے مجت کے ساتھ ہوگا جس سے وہ مجی عجت رکھتا ہے)۔ حضرت انس جائے فرماتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ ہوگا جس سے وہ مجی عجت رکھتا ہے)۔ حضرت انس جائے فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد ہمیں اس عظیم مسرت آمیز اعلان سے زیادہ کی چیز سے خوشی نہیں ہوئی۔ لانے کے بعد ہمیں اس عظیم مسرت آمیز اعلان سے زیادہ کی چیز سے خوشی نہیں ہوئی۔ (ابن کیشر سے)

اسی طرح بخاری ومسلم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ''جو تاجر صدق وامانت کے ساتھ تجارت کے ساتھ تجارت کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو اس کا حشر قیامت کے دن حضرات انبیاء' حضرات صدیقین' شہداء اور صالحین ایکین ایکین

اسی حدیث سے میں معلوم ہوگیا کہ اگر برعملوں سے محبت ہے تو حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا اس لئے ہمیں میسو چنا جا ہے کہ ہم کسے محبوب بنار ہے ہیں؟ اور صرف ایسے بی شخص سے محبت کرنی جا ہے جس کی محبت ہمارے لئے آخرت میں نفع بخش ہو سکے۔

#### حافظ قرآن كااعزاز

میدانِ محشر میں قرآنِ کریم حفظ کرنے والے کو انتہائی عزت سے نوازا جائے گا'خود قرآنِ کریم حفظ کرنے والے کو انتہائی عزت سے نوازا جائے گا'خود قرآنِ کریم اس کی سفارش کرے گا اور اس کو کرامت کا تاج اورعزت کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ ایک روایت میں آنخضرت مَنْ اَنْتُنْ کُمْ نِے ارشاد فر مایا:

يَجِيئ الْقُرْانُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ رَبِّ حُلَّهُ فَيَلْبَسُهُ تَاجِ الْكُرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ زِدُهُ فَيْلَبَسُ حُلَّةَ الْكُرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ اَرْضَ عَنْهُ فَيَرْضَى عَنْهُ فَيُقَالُ لَهُ إِقْرَأَ وَارْقَأْ وَيُزَادُ بِكُلِّ ايَةٍ حَسَنَةً

" قیامت کے روز قرآنِ کریم (اللہ کے دربار میں) آ کرعرض کرےگا، کہاہے میرے رب!اس (صاحب قرآن) کوجوڑا پہنچاہئے۔ چنانچہاسے کرامت کا تاج پہنایا جائے گا' پھر قرآنِ کریم سفارش کرے گا کہ اس کے اعزاز میں اور اضافہ فرمائے۔ چنانچہ اس کوعزت کا جوڑا پہنا دیا جائے گا۔ پھر قرآن کریم کہے گا کہ اے میرے ربّ! اس ہے راضی ہو جائیے۔ چنانچہاللہ تعالیٰ اس کواپنارضا ہے نواز دے گا' پھراس ہے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور (جنت میں) چڑھتا جااور ہرآیت کے عوض ایک نیکی میں اضافہ کیا جاتار ہے گا۔'' بیاس شخص کااعز از ہے جس کی آج عام دنیاداروں کی نظر میں کوئی وقعت نہیں ، بلکہ اگر کوئی اس لائن میں لگتا بھی ہے تواہیے تر بی رشتہ داروں سے اور دوست واحباب سے طعنے سننے کو ملتے بي - ميدان محشر ميں جب اس محض كو' عالمي اعزاز' سينواز اجائے گا تب ان دنياداروں كواپي محرومی کااحساس ہوگااورگزری ہوئی زندگی پرحسرت وافسوس ہوگا' مگراس وقت کوئی حسرت کام نهآ سکے گی۔

## حافظِ قرآن كے والدين كا اعزاز

قرآنِ كريم كے ذيوبعہ سے نەصرف بيركه حافظ كوعزت ملے گى بلكه محشر كے بين الاقوامي اجتماع میں حافظ قرآن کے والدین کو بھی شاندار اعزاز سے نواز اجائے گا۔ ایک روایت میں آ تخضرت مَنَّا لِيَنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

مَنْ قَرَأَ الْقُرُّانَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ الْبِسَ وَالِدَةُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُووَّةُ ٱخْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بَيُوْتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيْكُمْ فَمَا ظَنْكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهِلْدَا\_

(مشكواة شريف ١٨٦)

"جو مخص قرآنِ كريم پڑھ كراس پر عمل كرے تواس كے والدين كو قيامت كے دن ايبا (شاندار) تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اس سورج کی روشنی ہے کہیں عمدہ ہوگی جود نیا کے گھروں میں نکلا ہوا ہو۔اگر تمہارے گھروں میں ہو (بینی جب اتنی دور سے سورج بوری دنیا کومنور کرتا ہے تو قریب کرنے پراس کی روشنی کا کیا حال ہوگا؟) پس (جب والدین کا بیہ حال ہے) تو تمہارا قرآن پرخود ممل کرنے والے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ (بینی اسی سے اندازہ کرلو)۔''

آج کے مادیت پرست ماحول میں اگر کوئی اللّٰہ کا بندہ اپنے گخت جگر کو حافظ قرآن کی تعلیم دلاتا ہے تو اسے طرح طرح کے ناگوار تبھروں سے سابقہ پڑتا ہے' ان سب با توں کو برداشت کرنے اور اپنی اولا دکی بہترین دبنی تربیت دینے کے صلہ میں والدین کوتمام اوّلین و آخرین کے سامنے وہ عزت ملے گی جس کا تصور دنیا میں کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس حدیث میں ایسے والدین کے انتہائی عظیم خوشخری ہے' اللّٰہ تعالی ہر مسلمان کو اس عظیم خوشخری کا مستحق بنائے۔ آمین۔

### محشرمیں نور کے منبر

میدانِ محشر میں ایک وفت ایبا بھی آئے گا کہ جابجانور کے روش اور منور منبر قائم کردیئے جائیں گے جن پروہ لوگ تشریف فرما ہوں گے جوآپس میں ایک دوسرے سے صرف اللہ واسطے کا تعلق رکھتے ہوں گے۔ جن کی حالت انبیاء اور شہداء کے لئے بھی قابل رشک ہوگی۔ ایک روایت میں آنخضرت مَنْ اَلْمَا اُلْمَا وَ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ فرما تا ہے:

لُمُتَحَابُوْنَ بِجَلَالِیَ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُوْدٍ بِغَبِطُهُم النَّبِیُوْنَ وَالشَّهُدَاءُ۔
''میری عظمت وجلال کی وجہ ہے آپس میں تعلق ومحبت رکھنے والوں کے لئے قیامت میں نور کے منبر ہوں گے جن پر انبیاءاور شہدا بھی رشک کریں گے (لیمنی ان کی تعریف کریں گے (لیمنی ان کی تعریف کریں گے)۔

### حارهمومي سوال

میدان محشر میں سب سے ہم باتوں کی تحقیق کی جائے گئ جس شخص نے ان جارسوالات کا جواب اپنی ممکی زندگی میں تیجے دیا ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور جس نے کوتا ہی اور غفلت میں زندگی

گزاری ہوگی وہ نقصان اور خسارہ میں رہے گا' وہ سوالات کیا ہیں' ان کے بارے میں پیٹمبر ٹاٹھنا بھی ان کے بارے میں پیٹمبر ٹاٹھنا بھی انتخار شادفر مایا:

لَنْ تَزُولَ قَدَمَا عَبُدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَى يُسْتَلَ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَا أَفْتَلَهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ آيْنَ آكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا أَتْفَقَةُ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيْهِ.

''کی شخص کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنی جگہ سے نہٹیں گے جب تک کہ چار
ہاتوں کی اس سے پوچھ کچھ نہ ہو جائے: ﴿ عمر کہاں لگائی؟ ﴿ جوانی کہاں گوائی؟﴿ مال
کہاں سے کما یا اور کہاں خرج کیا؟ ﴿ اور علم پر کہاں تک عمل کیا؟
اس لئے عقلندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دنیا ہی میں ان سوالوں کا بہتر جواب دینے کی تیار ی
کریں تا کہ ہم آخرت کے امتحان میں سرخروہ وسکیں' اللہ تعالیٰ ہمیں تو فت سے نوازے' آمین۔





ربهلي فضل:

## ميدان محشرميل "جہنم" كولائے جانے كامنظر

قیامت کے دن نہایت عظیم وسعت اور عذاب والی''جہنم'' کو تھینچ کر لایا جائے گا'اس کی کیفینچ کر لایا جائے گا'اس کی کیفیت کتنی دہشت ناک ہوگی' اس کا انداز ہ اس حدیث سے لگایا جاسکتا ہے' آنخضرت مَنَّا ﷺ کے ارشاد فر مایا: نے ارشاد فر مایا:

يُوتَىٰ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍلُهَا سَبْعُوْنَ اَلُفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُوْنَ اَلُفَ مَلَكٍ يَجُوْوْنَهَا۔ يَجُووْنَهَا۔

[مسلم ۲۸۱/۲ حدیث: ۲۱۹۴ الترغیب والترهیب ۲۶۹/۶ نرمذی: ۲۵۷۳]
"قیامت کے روز جہنم کواس حال میں لایا جائے گا کہاس کی ستر ہزار لگا میں ہوں گی اور ہر
لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جوائے گئی کے رہے ہوں گے۔'
اللّٰدا کبر!اس منظر کے تصور ہی ہے رو نگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں'اللہ تعالی ہم سب کوا پنے عذاب اور جہنم سے یوری طرح محفوظ رکھ' آمین۔

# مشركين البيخ معبودان باطله كيساته جهنم ميس

حساب کتاب وغیرہ کی کاردوائی مکمل ہوجانے کے بعد ہرفر داور جماعت کواس کے اصل محصانے تک پہنچانے کا کہ وہ اپنے اپنے مسلم محکانے تک پہنچانے کا کہ وہ اپنے اپنے مشرکین سے کہا جائے گا کہ وہ اپنے اپنے معبودانِ باطلہ کے پیچھے لگ لیں اور پھرانہیں ان کے بتوں' پھروں اور صلیوں سمیت جہنم میں وکھیل دیا جائے گا'ارشادِ خداوندی ہے:

إِنَّكُمُ وَمَا تَعُبُدُونَ مِنُ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ٱنْتُمُ لَهَا وَارِدُونَ (٩٨) لَوُ كَانَ هَوْلَا. الِهَا مَمَا وَرَدُوهَا فَوَكُلُّ فِيُهَا خُلِدُونَ (٩٩) [الانبياء]

''اورتم اور جو پچھتم پوجتے ہو'اللہ کے سوائے 'ایندھن ہے دوزخ کا'تم کواس پر پہنچنا ہے'اگر ہوتے یہ بت معبودتو نہ چہنچتے اس پراورسارے اس میں سدا پڑے رہیں گے۔'' اورا یک طویل حدیث وارد ہے:

COR

عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ نَاسًا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الِقُيامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمُ قَالَ هَلُ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيْرَةِ صَهُوا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ وَهُلُ تُضَآرُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدْرِ صَحُوًا لَيسَ فِيْهَا سَحَابٌ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا تُضَآرُّونَ فِي رُوْيَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيْلُمَةِ اللَّا كُمَا تُضَاّرُونَ فِي رُوْيَةِ اَحَدِهِمَا اِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيلُمَةِ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ لِيُنْبَعْ كُلُّ امَّةٍ مَّاكَانَتُ تَعْبُدُ فَلَا يَبُقَى اَحَدُّ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَنْصَابِ اللَّا يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرِّ وَ فَاجِرٍ وَعُبَرِ اَهُلِ الْكِتَابِ فَيُدْعَى الْيَهُودُ فِيقَالُ لَهُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللَّهِ فِيُقَالُ كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَّلَا وَلَدٍ فَمَاذَا تَبُغُونَ قَالُوا عَطِشْنَا يَارِبُّنَا فَاسْقِنَا فَيُشَارُ اِلَّهِمْ اَلَا تَرِدُوْنَ فَيُحْشَرُوْنَ اِلَى النَّارِ كَانَّهَا سَرَابٌ يَخْطِمُ بَغْضُهَا بَغْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارِ ي فَيُقَالُ لَهُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيْحَ ابْنَ اللَّهِ فَيُقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ مَّا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَّلَا وَلَدٍ فَيُقَالُ لَهُمْ مَاذَا تَبْغُونَ فَيَقُولُونَ عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُشَارُ اِلَّيْهِمُ الَّا تَرِدُونَ فَيُحْشَرُونَ اللَّي جَهَنَّمَ كَانَّهَا سَرَابٌ يَّحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ وَّفَاجِرٍ أَتَا هُمْ رَبُّ الْعُلَمِينَ فِي آدُنلي صُوْرَةٍ مِّنَ الَّتِي رَاَوْهُ فِيْهَا قَالَ فَمَاذَا تَنْتَظِرُونَ تَتَبَعُ كُلُّ امَّةٍ مَّا كَانَتْ تَعْبُدُ قَالُوا يَا رَبَّنَا فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنيَا أَفْقَرَ مَا كُنَّا اللَّهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبُهُمْ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مَّرَّكَيْنِ أُوْثَلَاثًا حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُانَ يَّنْقَلِبَ فَيَقُولُ هَلُ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُ ايَهُ فَتَعْرِفُوْنَهُ بِهَا فَيَقُولُوْنَ نَعَمْ فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقٍ فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ

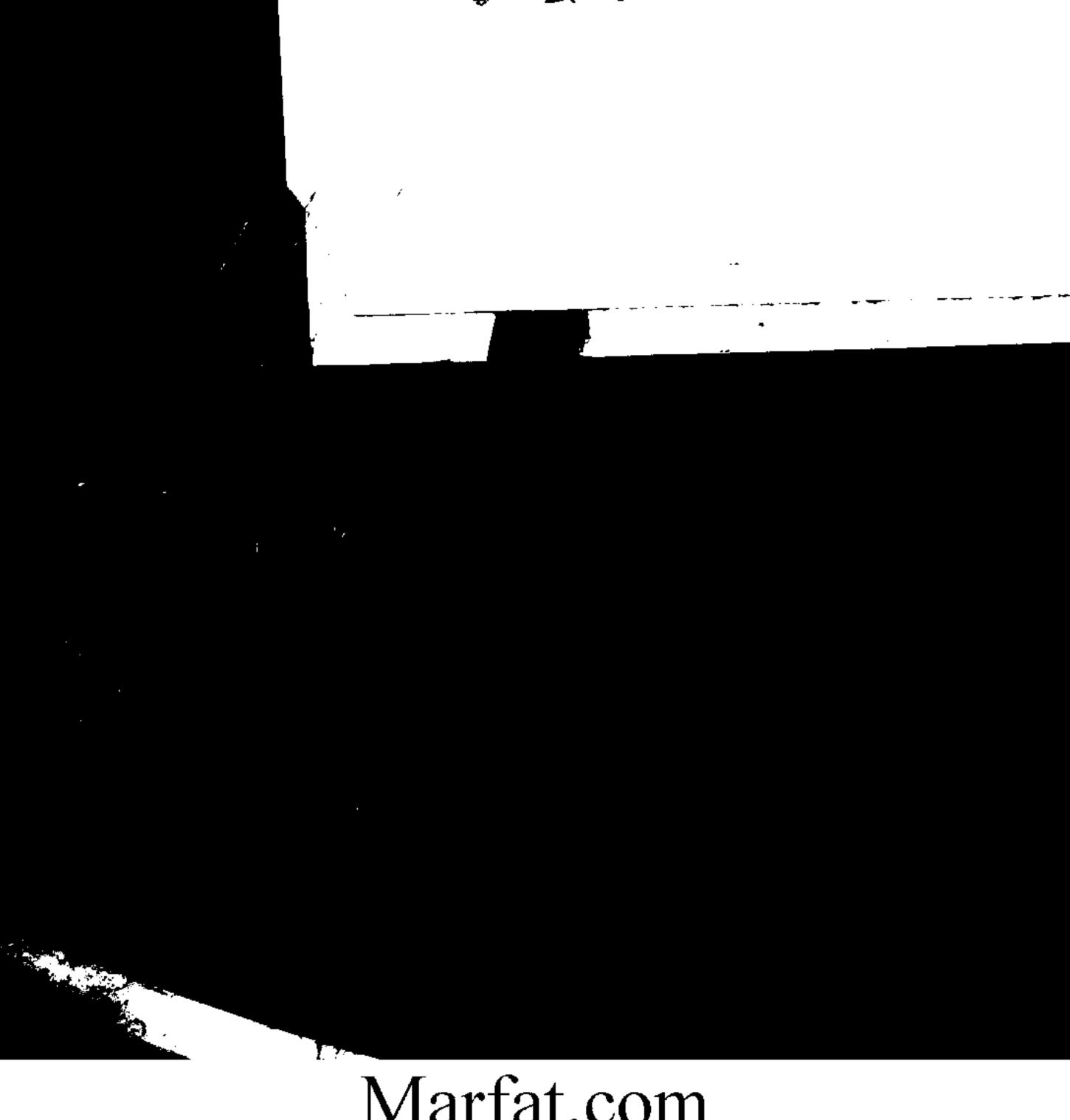

Marfat.com

عَظِيمًا ﴾ [٤ / النساء: ١٠] فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَفَعَتِ الْمَلْئِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُومِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ فَيَقَبِضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قُوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطَّ قَدْعَا دُوا حُمَمًا فَيُلْقِيْهِمْ فِي نَهْرٍ فِي اَفَوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهُرُ الْحَيُوةِ فَيَخُرُجُونَ كَمَا تَخُرُجُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيْلِ السَّيْلِ الَا تَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الْحَجَرِ آوُ إِلَى الشَّجَرِ مَايَكُونُ إِلَى الشَّمْسِ اُصَيْفِرُ وَ اُخِيْضِرُ وَمَا يَكُونُ مِنْهَا اللَّى الظِّلِّ يَكُونُ ٱبْيَضَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه كَانَّكَ كُنْتَ تَرْعَى بِالْبَادِيَةِ قَالَ فَيَخْرُجُونَ كَاللَّوْلُوءِ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ يَعْرِفُهُمْ اَهُلُ الْجَنَّةِ هَوُ لَآءِ عُتَقَاءُ اللَّهِ الَّذِيْنَ ٱدْخَلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ ثُمَّ يَقُولُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَمَا رَآيْتُمُوهُ فَهُوَ لَكُمْ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا آغُطَيْتَنَا مَالَمْ تُعْطِ آحَدًا مِّنَ الْعُلَمِيْنَ فَيَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى آفُضَلُ مِنْ هَٰذَا فَيَقُولُونَ يَا رَبَّنَا آئَ شَيْءٍ ٱفْضَلَ مِنْ هَلَا فَيَقُولُ رَضَآئِي فَلَا ٱسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعُدَةُ ابَدُار

[بخاری: ۲۸۵۱ ۲۳۹ کا مسلم: ۲۵۶]

''...... پھرجہنم لائی جائے گی جودور سے سراب (چیکتی ہوئی ریت جودور سے یانی معلوم ہوتا ہے)محسوں ہوگی بھریہودیوں ہے یو جھاجائے گا کہتم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں مے کہ ہم اللہ کے بیٹے حضرت عزیر علیتیں کی عبادت کرتے تھے۔تو کہا جائے گا کہتم جھوٹے ہواللہ کی نہ کوئی بیوی ہےنداولا دا بتم کیا جا ہے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم جا ہے ہیں کہ آ ب ہمیں پانی پلائیں تو کہا جائے گا (سراب کی طرف اشارہ کرکے ) کہ جاؤ بی لؤلیس وہ (وہاں جاکر) جہنم میں گریزیں ہے۔اس کے بعد نصاریٰ سے پوچھا جائے گا کہتم کس کو پوجتے تھے؟ وہ کہیں سے کہ اللہ کے بینے حضرت عیسیٰ مسیح عائیہ اکو توجواب ملے گا کہتم جھوٹ مکتے ہو الله تعالیٰ کی نہ کوئی بیوی ہےاور نہ بیٹا 'اب بتاؤ تمہاری کیا جاہت ہے؟ وہ کہیں سے کہ ممیں یاتی پلائیں تو انہیں بھی (جہنم کے سراب کی طرف اشارہ کرکے) کہا جائے گا کہ جاؤیی لؤ چنانچەدە بھی وہاں جا کرسب کے سب جہنم میں گریزیں سے ۔۔۔۔۔ 'الخ معلوم ہوا کہ تمام مشرکین اور شرک کرنے والے تمام یہود ونصاری سب کے سب جہنم کا

الْعَلَمِينَ فِي آدُنَى صُورَةٍ مِّنَ الَّتِي رَاوَهُ فِيهَا قَالَ فَمَاذَا تَنْتَظِرُونَ تَتَبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَّا كَانَتْ تَعْبُدُ قَالُوا يَا رَبُّنَا فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا ٱفْقَرَ مَا كُنَّا اِلَّيْهِمْ وَلَمْ نصَاحِبهُمْ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مُرَّتَيْنِ ٱوْقَلَانًا حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُانَ يَنْقَلِبَ فَيَقُولُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةً فَتَعْرِفُونَهُ بِهَا فَيَقُولُونَ نَعُمْ فَيَكُشِفُ عَنْ سَاقٍ فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَّا اَذِنَ اللَّهُ لَهُ بِالسَّجُوْدِ وَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ إِنِّفَاءً وَرِيّاءً إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ظَهْرَه طَبَقَةً وَاحِدَةً كُلُّمَا اَرَادَانَ يُسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ ثُمَّ يَرُفَعُونَ رُءُ وْسَهُمْ وَقَدْ تَحُولَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي رَاوَهُ فِيهَا آوَّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ آنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ آنْتَ رَبُّنَا ثُمَّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ وَتَحِلُّ الشُّفَاعَةُ وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ سَلِّمُ سَلِّمْ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْجِسْرُ قَالَ دَحْضٌ مَّزِلَّةً فِيهَا خَطَاطِيْفُ وَكَلَا لِيُبُ وَحَسَكُ تَكُونُ بِنَجْدٍ فِيهَا شُوَيْكُةً يُقَالُ لَهَا السَّعُدَانُ فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطُرُفِ الْعَيْنِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيْحِ وَكَالطَّيْرِ وَكَاجَاوِيْدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَنَاجٍ مُسَلَّمُ وَ مَخْدُوشَ مُرْسَلُ وَمُكْدُوشَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُومِنُونَ مِنَ النَّارِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِم مَامِنْ آحَدٍ مِّنكُمْ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً لِّلَّهِ فِي اسْتِقْصَآءِ الْحَقّ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِينُمَةِ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ يَقُولُونَ رَبَّنَا كَانُوا يَصُوْمُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ فَيُقَالُ لَهُمْ اَخْرِجُواْ مَنْ عَرَفْتُمْ فَتُحَرَّمَ صُورُهُمْ عَلَى النَّارِ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَفِيرًا قَدْ اَخَذَتِ النَّارُ اِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ وَإِلَى رَكُبَتَيْهِ ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا مَا بَقِىَ فِيْهَا اَحَدٌ مِّمَّنْ اَمَرْتَنَا بِهِ فَيَقُولُ عَزَّوَجَلَّ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِى قُلْبِهِ مِثْقَالَ دِيْنَارٍ مِّنْ خَيْرٍ فَٱخْرِجُوٰهُ فَيُخْرِجُوْنَ خَلْقًا كَفِيْرًا فُمَّ يَقُولُونَ رَبُّنَا لَمْ نَذَرْ فِيْهَا آحَدُاهْمَنْ آمَرْتَنَا بِهِ ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَّجَدُتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِيْنَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَٱخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا

ثُمَّ يَقُولُونَ رَبُّنَا لَمْ نَذَرُ فِيهَا مِمْنُ آمَوْتَنَا آحَدًا ثُمَّ يَقُولُ ارجِعُوا فَمَنْ وَجَدُ تُمْ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ فَٱخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيْرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبّنَا لَمْ نَذَرُ فِيهَا خَيْرًا وَكَانَ آبُوسَعِيْدِ الْخُدْرِى يَقُولُ إِنْ لَمْ تُصَدِّقُوْ نِي بِهِلْذَا الْحَدِيْتِ فَاقْرَءُ وَا إِنْ شِنْتُمْ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَّ إِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَ يُؤْتِ مِنُ لَٰذُنَهُ اَجُرًا عَظِيْمًا﴾ [٤ / النساء: ٤٠] فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَفَقتِ الْمَلْئِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيوْنَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا اَدْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَيُقَبِضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قُوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ قَدْعًا دُوْا حُمَمًا فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرٍ فِي أَفُواهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهُرُ الْحَيْوةِ فَيَخُرُجُونَ كُمَا تَخُرُجُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيْلِ السَّيْلِ اللَّ تَرَوْنَهَا تَكُوْنُ اِلَى الْحَجَرِ أَوْ اِلَى الشَّجَرِ مَايَكُوْنُ اِلَى الشَّمْسِ أُصَيْفِهُ وَ ٱجِيْضِرُ وَمَا يَكُونُ مِنْهَا اللَّى اللِّظِلِّ يَكُونُ ٱبْيَضَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّه كَانَكَ كُنْتَ تَرْعَى بِالْبَادِيَةِ قَالَ عَيَخُوجُونَ كَاللُّولُوءِ فِي دِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ يَعْرِفُهُمْ اَهْلُ الْجَنَّةِ هَوْلَاءِ عُتَقَاءُ اللَّهِ الَّذِيْنَ ادْخَلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ ثُمَّ يَقُولُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَمَا رَآيَتُمُوهُ فَهُوَ لَكُمْ فَيَقُولُونَ رَبُّنَا أَعْطَيْتَنَا مَالَمْ تُعْطِ آحَدًا مِّنَ الْعُلَمِينَ فَيَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى أَفْضَلُ مِنْ هَذَا فَيَقُولُونَ يَا رَبُّنَا أَيْ شَيْءٍ ٱفْضُلُ مِنْ هَذَا فَيَقُولُ رَضَآئِي فَلَا ٱسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ ابَدُار [بنعاری: ۲۸۱۱ ، ۲۲۹ مسلم ۲/۱ ، ۲۱ حدیث: ۲۵۱] باقی رہ جائیں کے وہی لوگ جواللہ کو یو جتے تھے نیک ہوں یا بدمسلمانوں میں سے اور پہھے اہل کتاب میں سے پھریبودی بلائے جائیں کے اور ان سے کہا جائے گائم کس کو یوجے تے ؟ وہ بیل مے ہم پوجتے تے حضرت عزیر علیہ السلام کوجواللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کوجواب مطے گا۔ تم جھوٹے تے اللہ جل جلالہ نے نہ کوئی بی بی کی ، نداس کا بیٹا ہوا۔ ابتم کیا جا ہے ہو؟ وہ کہیں کے اے ربّ ہمارے! ہم پیاسے ہیں۔ہم کو پانی پلا۔ تھم ہوگا جاؤ ہیو، پھروہ بانك ديئے جائيں سے جہنم كى طرف،ان كواييامعلوم ہوگا جيسے سراب اور وہ شعلے ايسے مارر ہا

ہوگا۔ کو یا ایک کوایک کھار ہاہے وہ سب گریزیں گے آگ میں بعد اس کے نصاریٰ بلائے جائیں گے اور ان سے سوال ہوگائم کس کو بوجتے تھے؟ وہ کہیں گے۔ہم پوجتے تھے حضرت مسیخ کوجواللہ کے بیٹے ہیں،ان کوجواب ملے گائم حجو نے تنھے۔اللہ جل اللہ کی نہ کوئی جورو ہے نہاں کا کوئی بیٹا ہے۔ پھران سے کہا جائے گا ابتم کیا جاہتے ہو؟ وہ کہیں گے اے رب! ہم پیاہے ہیں ہم کو یانی پلاتھم ہوگا جاؤ پھروہ سب ہائے جائیں گے جہنم کی طرف گویا وہ سراب ہوگا اور لیٹ کے مارے وہ آپ ہی آپ ایک ایک کو کھا تا ہوگا۔ پھروہ سب گر یزیں گے جہنم میں یہاں تک کہ جب کوئی باقی نہ رہے گا۔سواان لوگوں کے جواللہ کو بوجتے تضے نیک ہوں یا بداس وفت مالک سارے جہان کا ان کے پاس آئے گا۔ ایک الیم صورت میں جومشا بہ نہ ہوگی اس صورت ہے جس کووہ جانتے ہیں اور فرمائے گاتم کس بات کے منتظر ہو ہرا یک گروہ ساتھ ہو گیا۔اپنے اپنے معبود کے وہ کہیں گےا ہے ہمارے رب! ہم نے تو د نیا میں ان لوگوں کا ساتھ نہ دیا ( یعنی مشرکوں کا جب ہم ان کے بہت محتاج تھے نہ ان کی صحبت میں رہے پھروہ فرمائے گامیں تمہارارب ہوں وہ کہیں گے، ہم اللّٰہ کی پناہ مائلتے ہیں تجھے ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں کرتے دویا تین باریبی کہیں گے یہاں تک کہان میں کے بعض لوگ بھر جانے کے قریب ہوں گے ( کیونکہ بیامتحان بہت سخت ہوگا اور شبہ دل میں زور کرے گا) پھروہ فرمائے گاا حجماتم اپنے رب کی کوئی نشانی جانتے ہو۔جس سے اس کو پیچانو وہ کہیں گے ہاں پھراللہ کی پنڈلی کھل جائے گی اور جو محض اللّٰد کو ( دنیا میں ) اپنے ول ہے (بغیر جبراورخوف یاریا کے )سجدہ کرتا ہوگا۔اس کو وہاں بھی سجدہ میسر ہوگا اور جو تخض ( دنیامیں ) سجدہ کرتا تھا اپنی جان بیجانے کو ( تلوار کے ڈریے اور دل میں اس کے ایمان نہ تھایالوگوں کے دکھلانے کو ) اس کی پیٹھ اللہ تعالیٰ ایک تختہ کر دےگا۔ جب وہ تحدہ كرنا جا ہے گا توجیت گریزے گا۔ پھروہ لوگ اپنا سراٹھا ئیں گے اور اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہوگا جس صورت میں پہلے اسے دیکھا تھا اور کیے گا، میں تمہارارب ہوں۔وہ سب کہیں کے تو ہمارار ب ہے۔ بعداس کے جہنم پر مل رکھا جائے گا اور سفارش ( شفاعت ) شروع ہو کی اورلوگ کہیں ہے، یا اللہ بیا اللہ بیالوگوں نے کہا یارسول الله سلی اللہ علیہ وسلم! بل کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھسلنے کا مقام ہوگا وہاں آئکڑے ہوں گے اور كانے جيے بحد كے ملك ميں ايك كا ناہوتا ہے جس كوسعدان كہتے ہيں يعنى (ميز مصروالا)

مؤمن اس پرسے پار ہوں سے بعضے بل مارنے میں بعض بل کی طرح بعض پرند کی طرح بعضے تیز کھوڑوں کی طرح بعض اونٹوں کی طرح اور بعض بالکل جہنم سے نیج کریار ہوجا کیں کے (بینی ان کوئسی منظم کا صدمہ نہیں پہنچ گا) اور بعض کچھ صدمہ اٹھا کیں گے لیکن پار ہو جائیں کے اور بعض صدمہ اٹھا کر جہنم میں گرجائیں گے۔ جب مؤمنوں کو جہنم سے چھٹکار آ ہوگا توقتم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کوئی تم میں سے اپنے حق کیلئے اتنا جھڑنے والانہیں ہے، جتنے وہ جھڑنے والے ہوں گے اللہ سے قیامت کے دن اپنے ان بھائیوں کیلئے جوجہم میں ہول سے۔ (اللہ سے جھکڑنے والے یعنی اللہ سے بار بارعرض كرنے والے اپنے بھائيوں كے چيڑانے كيلئے) وہ كہيں گے اے رب ہمارے! وہ لوگ (جواب جہنم میں ہیں) روزہ رکھتے تھے ہمارے ساتھ اور نماز پڑھتے تھے اور جج کرتے تھے تحكم ہوگا اچھا جاؤ اور نكال لوجہنم ہے جن كوتم پہچانو، پھران كى صورتيں جہنم پرحرام ہوجا ئيں گی ( بینی جہنم کی آگ ان کی صورت کو بدل نہ سکے گی اور چیرہ ان کامحفوظ رہے گا۔ تا کہ مؤمنین ان کو پیچان لیس) اورمؤمنین بہت ہے دمیوں کو چہنم سے نکال لیس گے۔ان میں ہے بعض کوآ گ نے آدھی پنڈلیوں تک کھایا ہوگا۔ بعض کو گھٹنوں تک، پھروہ کہیں گےا۔ رب ہمارے اب توجہنم میں کوئی ہاتی نہیں رہا، ان آ دمیوں میں سے جن کے نکالے کا تونے ہمیں تھم دیا تھا ( بینی روز ہ نماز اور جج کرنے والوں میں سے اب کوئی نہیں رہا بھم ہوگا پھر جاؤادرجس کے دل میں ایک دینار برابر بھلائی پاؤاس کو بھی نکال لاؤپھروہ نکالیں گے بہت سے آدمیوں کواور کہیں گے۔اے رب ہمارے! ہم نے ہیں چھوڑ اکسی کوان لوگوں میں سے جن کے نکالنے کا تونے تھے دیا تھا۔ تھم ہوگا پھر جاؤاور جس کے دل میں آ دیھے دینار برابر بھی بھلائی پاؤ اس کو بھی نگال لو، وہ پھر بہت سے آ دمیوں کو نکالیں گے اور کہیں گے اے پروردگار!اب تواس میں کوئی باقی نہیں رہاان لوگوں میں سے جن کے نکالے کا تونے تھم دیا تقالے تھم ہوگا۔ پھر جاؤاور جس کے دل میں ایک ذرّہ برابر بھلائی ہواس کو بھی نکال لوہ پھروہ نكاليل مح بهت سے وميوں كواور كہيں مے اے رب بھارے! اب تو اس ميں كوئى نہيں رہائ جس بیں ذرابھی بھلائی تھی (بلکہ اب سب ای قتم کے لوگ ہیں جو بدکار اور کا فریقے اور رتی برابر بھی بھلائی ان میں نہ تھی) ابوسعید خدری جب اس حدیث کو بیان کرتے ہے تھے تو کہتے تصدائرتم محدكوسيانه جانو، ال حديث من يرحواس آيت كوكه إن الله لا يظلم منقال ذرق اخیرتک یعنی اللہ تعالی ظلم نہیں کرے گارتی برابراور جونیکی ہوتو اس کودونا کرے گااور
اپنے پاس سے بہت پچھٹو اب دے گا۔ پھر اللہ تعالی فرمائے گا فرشتے سفارش کر پچے اور
پیغبر سفارش کر پچے اور مؤمنین سفارش کر پچے اب کوئی باتی نہیں رہا پر وہ باتی ہے جوسب رحم
کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے (قربان اس کی ذات مقدس کے ) پھرا یک شخی
آ دمیوں کی جہنم سے نکالے گا اور اس میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کوئی بھلائی کی نہیں
کبھی ۔ وہ جل کرکومکہ ہوگئے ہوں کے پھر اللہ تعالی ان لوگوں کو نہر میں ڈال دے گا جو جنت
کے درواز وں پر ہوگی جن کا نام نہر الحیات ہے وہ اس میں ایسا جلدتر وتازہ ہوں گے جیسے
دانہ بھی پھر کے باس ہوتا ہے بھی درخت کے پاس اور جوآ فالب کے رخ پورہ
دانہ بھی پھر کے پاس ہوتا ہے بھی درخت کے پاس اور جوآ فاب کے رخ پر۔

اس دوت انہیں اللہ رب العزت اپنی رؤیت مبارکہ سے مشرف فرمائے گا در ہرخص اپنی اپنی جگہ اس وقت انہیں اللہ رب العزت اپنی رؤیت مبارکہ سے مشرف فرمائے گا اور ہرخص اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے اس طرح بغیر کسی تکلیف کے رؤیت کی سعادت حاصل کرے گا جیسے لوگ ہرجگہ سے برابر سورج اور چا ند کا مشاہدہ کرتے ہیں اور جومنا فق سجدہ سے محروم ہوں گئے وہ اپنے نفرو نفاق کی بناء پر اللہ تعالی کی زیارت سے بھی محروم ہوں گئے قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿ کَلّا اِنَّهُمُ عَنُ رَبِّهِمُ يَوُمَئِذِ لَمَتُ مُحُوبُونَ ﴾ [التطفیف: ۱۰] ''کوئی نہیں وہ اپنے رب سے اس دن روک دیئے جائیں گئے ۔ (فتح الباری ۱۱/۵۵۰ فتح المہم وغیرہ) اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رؤیت سے بہرہ ورفر مائے۔ آمین

ودىرى فقىل:

# ميدان محشركي اندهيريون مين نوركي تقتيم

اہل ایمان اور منافقین میں امتیاز اور آخری امتخان کے بعد پورے میدان میں سخت اندھیرا طاری کر دیا جائے گا' پھر اہل ایمان کو ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کے اعتبار سے نور عطا کیا جائے گا'ای نور اور روشن کے ذریعہ وہ اسکلے اہم ترین مرحلہ یعن' میل صراط'' کو طے کریں گے اور

بالآخر جنت میں پہنچیں گئے منافقین کو یا تو بالکل نور سے محروم رکھا جائے گا'یا معمولی نور دے کر عین ضرورت کے وقت ان سے نور چھین لیا جائے گا اور وہ حسرت سے اندھیرے میں کھڑے کے گھڑے دہ جائیں گئے قرآن کریم میں ارشادِ رہانی ہے:

يَوُمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَةِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ آيُدِيْهِمْ وَبِآيُمَانِهِمْ بُشُراكُمُ الْيَوُمَ جَنَّتُ تَجُرِى مِنُ تَحْتِهَا الْآنَهِرُ خَلِدِيْنَ فِيهَا ﴿ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ (١٢) يَوُمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَتُ لِلَّذِيْنَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسُ مِنَ نُّورِكُمْ عَقِيلَ ارْجِعُوا يَقُولُ الْمُنفِقُونَ وَالْمُنفِقَتُ لِلَّذِيْنَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسُ مِنَ نُورِكُمْ عَقِلَ ارْجِعُوا وَرَآء كُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَلَّهُ بَابٌ ﴿ بَاطِئُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ وَرَآء كُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَلَّهُ بَابٌ ﴿ بَاطِئُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قَبِلِهِ الْعَذَابُ (١٣) يُنَادُونَهُمْ اللّهُ نَكُنُ مَّعَكُم ﴿ قَالُوا بَلَى وَلَكِنّكُمْ فَتَنَدُمُ مِنْ قَبِلِهِ الْعَذَابُ (١٣) يُنَادُونَهُمْ اللّهُ نَكُنُ مَّعَكُم ﴿ قَالُوا بَلَى وَلِكِنّكُمُ فَتَنَدُمُ مِنْ قَبَلِهِ الْعَذَابُ (١٤) يُنَادُونَهُمْ اللّهُ نَكُنُ مَّعَكُم ﴿ قَالُوا بَلَى وَلِكِنّكُمْ فَاللّهُ مِنْ اللّهِ وَعَرَّكُمُ فَاللّهُ اللّهِ وَعَرَّكُمُ بِاللّهِ الْعَدَابُ (١٤) فَالْيُومُ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمُ فِلْ اللّهِ وَعَرَّلُومُ اللّهِ وَعَرَّكُمْ فِلْ اللّهِ وَعَرَّلُهُمْ اللّهُ مِنَ اللّذِينَ كَفَرُوا ﴿ مَا اللّهِ وَعَرَّكُمُ اللّهُ مِنَ اللّهُ وَلَا مَنَ اللّهِ وَعَرَّكُمُ وَلِيكُمْ وَبُسُ الْمُعِيرُ (١٤) فَالْمُومُ لَا لَهُ مَنْ اللّهُ مِنْ الّذِينَ كَفَرُوا هُمَاوِكُمُ النَّارُ هُمْ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُرْبُولُولُولُهُ مِنْ اللّهِ وَالْمُرْاطُ مَا اللّهُ وَلِي مِنَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُعَلّمُ اللّهُ ال

"جس دن تو دیکھے ایمان والے مردول کو اور ایمان والی عورتوں کو کہ دوڑتی ہوئی چلتی ہوئی دخشخری ہے تم کو آئ کے دن باغ میں پنچ بہتی بیل جن خشخری ہے تم کو آئ کے دن باغ میں پنچ بہتی بیل جن کے نہرین سدا ہوا میں ہیچ ہو ہے یہی ہے بڑی مراد ملی جس دن کہیں گو دغا باز مرد اور دغا باز عور تیں ایمان والوں کو راو دیکھو ہماری ہم بھی روشی لیس تمہار نے تو رہے کوئی کہ گالوٹ جاؤیچے کھر ڈھونڈلوروشی کچر کھڑی کر دی جائے ان کے بچ میں ایک دیوار جس میں ہوگا دروازہ اس کے اندر رحمت ہوگی اور باہری ظرف عذا ب۔ بیان کو پکاریں گئے کیا ہم نہ تھے تمہار سے ساتھ ؟ کہیں گے کو نہیں! لیکن تم نے بچلا دیا اپنے آپ کو اور راور کھتے ہم نہ تھے تمہار سے ساتھ ؟ کہیں گے کو نہیں! لیکن تم نے بچلا دیا اپنے آپ کو اور راور کم کو رہاں دیا اللہ کا اور تم کو اور باہری طرف خیالوں پر یہاں تک کہ آپہنچا تھم اللہ کا اور تم کو رہا دیا اللہ کے نام سے اس دغاباز نے سوآئ تم سے قبول نہ ہوگا فدید دینا اور نہ مکروں ہوئی تمہاری اور بری جگہ جانہنچ ۔

نورمیں زیادتی کے اسباب

احادیث طیبہ میں ان میارک اعمال کی ترغیب دی گئی ہے جومیدان محشر میں نور کی زیادتی

كاسبب بنيں سے ان میں ہے بعض اعمال كاخلاصہ بيہ ہے:

- اندهیری رات میں جماعت کی نماز پڑھنے کے لئے مسجد جانے والوں کوآتخ ضرت مَنَّا عَیْنِام نے کامل نور کی خوشخبری سنائی ہے۔(ابوداؤ دُنز مذی)
- مطلقا بنج وقتة نمازوں کی بابندی کوموجب نور قرار دیا گیااور نماز حیوژ نے کونور سے محرومی کا سبب بتایا گیا۔ (منداحم)
- ا سورہ کہف پڑھنے والے کا اتنا نور ہوگا جواس کی جگہ سے مکہ مکرمہ تک محیط ہوگا اور ایک روایت میں ہے کہ جو تھی جمعہ کے روز سور ہ کہف پڑھنے کامعمول رکھے گا اس کوقد م سے آ سان تك نور عظيم عطام وگا- (طبراني)
  - قرة ن كريم يره هنا قيامت مين باعث نور جوگا (منداحمه)
    - ﴿ درودشریف پڑھنے سے نورعطا ہوگا۔ (دیلی)
- ﴿ جَجُ وَعُمرِه ہے فراغت پر جو بال طلق کرائے جاتے ہیں اس کے ہر بال کے بدلے میں نور عطاہوگا۔(طبرانی)منی میں جمرات کی رمی کرنا باعث ِنورہوگا۔ (بزار)
- جس شخص کے بال حالت اسلام میں سفید ہوجائیں (مسلمان بوڑ ھا ہوجائے) تو بیسفید بال اس کے لئے نور ہوں سے۔ (طبرانی)
  - جہاد فی سبیل الله میں استعال کیا جانے والا ہرتیر باعث نور ہوگا۔ (برار)
  - بإزار میں اللہ کو یا در کھنے والے کو بھی ہربال کے بدلے نورعطا کیا جائے گا۔ (بیمی )
- 😥 جو خص کسی مسلمان کی تکلیف دور کر دی تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے بل صراط پر نور کے دو عظیم شعبے مقرر فرمائے گا جس سے ایک جہاں روشن ہوجائے گا جس کی مقدار اللہ کے علاوہ سی کومعلوم ہیں ہے۔ (طبرانی المخص ازمعارف القرآن ۱۹۸۸ میں۔ ۹۰۹)

اس کے برخلاف اعمال سیئہ جننے زیادہ ہوں گےروشنی اس اعتبار سے کم ہوتی جائے گی بالخصوص اللدكے بندوں كى حق تلفياں اور ايذاء رسانياں قيامت ميں سخت اندهيريوں كا باعث موں کی اس لئے ایسے اعمال بدیے اپنے کو بیانالازم ہے اور اعمال صالحہ اختیار کر کے دنیا ہی میں قیامت کے نور کی زیادتی کے اسباب فراہم کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی بوری امت کونورتام كى دولت مين از ك-آمين

# مرفع المرفع المرف المرفع المرف المرفع المرف

### بلصراط

اس کے بعد جہنم پر ایک بل قائم کیا جائے گا جس کا نام ''صراط'' ہوگا۔ یہ بل بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ (مسلم شریف ۱۰۳۱) بل پر سے گزر کر اہل ایمان جنت کی طرف جا کیں گئے جو جننازیادہ پختہ ایمان اور بہترین عمل صالح والا ہوگاہ ہاتی ہی تیزی اور عافیت سے بل صراط پر سے گزر جائے گا اور جولوگ کم عقل ہوں گے وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے دیر میں گزر سکیں گے اور جو بدعمل ہوں گے ان کو بل صراط کے کنارے لگی ہوئی سنڈ اسیال پکڑ کر سز ادینے کے لئے جہنم میں ڈال دیں گی۔اللّٰہم احفظنا منه۔
ترخضرت مَنا اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ مادفظنا منه۔

.... ثُمَّ يُضُرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ وَتَحِلَّ الشَّفَاعَةُ وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ سَلِّمُ سَلِّمُ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْحِسْرُ قَالَ دَحْضُ مَّزِلَةً فِيْهَا خَطَاطِيْفُ وَكَلَا لِيْبُ وَحَسَكُ تَكُونُ بِنَجْدٍ فِيهَا شُوَيْكُةً بِقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ فَيَمُو الْمُومِنُونَ كَطُرُفِ الْعَيْنِ وَكَالْبَرُقِ وَكَالرِّيْحِ وَكَالطَّيْرِ وَكَاجَاوِيْدِ الْعَيْلِ وَالرِّكَابِ فَنَاجٍ مَّسَلَمُ وَ مَخْدُوشٌ مُّرْسَلٌ وَمَكْدُوشٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُومِنُونَ مِنَ النَّارِ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَامِنُ آحَدٍ مِّنْكُمْ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً لِلَّهِ فِي اسْتِقْصَآءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ لِلَّهِ عَزَّوَجُلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ يَقُولُونَ رَبّنَا كَانُوا يَصُوْمُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ اَخْرِجُواْ مَنْ عَرَفْتُمْ فَتُحَرَّمُ صُورَهُمْ عَلَى النَّارِ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيْرًا قَدْ اَخَذَتِ النَّارُ اِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ وَالَّى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَقُولُونَ رَبُّنَا مَا بَقِى فِيْهَا آحَدٌ مِّمَّنْ آمَرْتَنَا بِهِ فَيَقُولُ عَزَّوَجَلَّ ارْجِعُوا فَمَنْ وَّجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِيْنَارٍ مِّنْ خَيْرٍ فَٱخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيْرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبُّنَا لَمْ نَذَرُ فِيْهَا آحَدًامْمَنْ آمَرْتَنَا بِهِ ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وْجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِيْنَادٍ مِنْ خَيْرٍ فَٱخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمْ يَهُولُونَ رَبُّنَا لَمْ نَذَرُ فِيهَا مِمَّنْ آمَرْتَنَا آحَدًا ثُمَّ يَقُولُ ارجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي



قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَٱخْرِجُوهُ فَيُخِرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرُ فِيهَا خَيْرًا وَكَانَ آبُوسَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ إِنْ لَمْ تُصَدِّقُو نِي بِهٰذَا الْحَدِيْثِ فَاقْرَءُ وَا إِنْ شِنْتُمْ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَّ إِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضَاعِفُهَا وَ يُؤْتِ مِنُ لَّدُنَهُ اَجُرًا عَظِيْمًا﴾ [٤ / النساء: ٤٠] فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَفَعَتِ الْمَلْئِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُومِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ فَيَقَبِضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطَّ قَدْعَا دُوْا حُمَمًا فَيُلْقِيْهِمْ فِي نَهْرٍ فِي ٱقْوَاهِ الْجَنَّةِ بِهَالُ لَهُ نَهُرُ الْحَيْوةِ فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيْلِ السَّيْلِ ٱلَّا تَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الْحَجَرِ أَوْ إِلَى الشَّجَرِ مَايَكُونُ إِلَى الشَّمْسِ أَصَيْفِرُ وَ أَخِيْضِرُ وَمَا يَكُونُ مِنْهَا اللَّى الظِّلِّ يَكُونُ اَبْيَضَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه كَانَكَ كُنْتَ تَرْعَى بِالْبَادِيَةِ قَالَ فَيَخْرُجُونَ كَاللَّوْلُوءِ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ يَعْرِفُهُمْ آهُلُ الْجَنَّةِ هَوْلَآءِ عُتَقَآءُ اللَّهِ الَّذِيْنَ آدُخَلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ ثُمَّ يَقُولُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَمَا رَآيُتُمُوهُ فَهُوَ لَكُمْ فَيَقُولُونَ رَبُّنَا ٱغْطَيْتَنَا مَالَمُ تُعْطِ آحَدًا مِّنَ الْعَلَمِينَ فَيَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى ٱفْضَلَ مِنْ هَذَا فَيَقُولُونَ يَا رَبُّنَا آئَى شَيْءٍ ٱفْضَلُ مِنْ هَلَا فَيَقُولُ رَضَآئِي فَلَا ٱسْخَطُ عَلَيْكُمْ بُعُدَةُ أَبُدُا۔ [بخاری: ۸۱۱؛ ۷۲۳۹ مسلم حدیث: ۵۵۱]

بعداس کے جہنم پر بل رکھا جائے گا اور سفارش (شفاعت ) شروع ہوگی اور لوگ کہیں گے ، یا الله بيا، يا الله بيالوكون نے كہا يارسول الله صلى الله عليه وسلم! بل كيسا موكا؟ آب صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ایک بھیلنے کا مقام ہوگا وہاں آئنٹڑ ہے ہوں گےاور کا نئے جیسے نجد کے ملک میں ایک کا نٹا ہوتا ہے جس کوسعدان کہتے ہیں لیعنی (میڑھے سروالا) مؤمن اس پر سے یار ہول سے بعضے بل مارنے میں بعض بحلی کی طرح بعض پرند کی طرح بعضے تیز گھوڑوں کی طرح بعض اونوں کی طرح اور بعض بالکل جہنم ہے نیج کر بار ہوجائیں سے (بعنی ان کوکسی قتم کا صدمہ نہیں پنچ کا) اور بعض کچھ صدمہ اٹھا کیں سے کیکن یار ہوجا کیں سے اور بعض صدمہ اٹھا کر

جہنم میں گر جائیں گے۔ جب مؤمنوں کوجہنم سے چھٹکارا ہوگا توقتم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کوئی تم میں سے اپنے حق کیلئے اتنا جھڑنے والانہیں ہے، جتنے وہ جھڑنے والے ہوں گے اللہ سے قیامت کے دن اپنے ان بھائیوں کیلئے جوجہنم میں ہوں گے۔ (اللہ سے جھکڑنے والے بینی اللہ سے بار بارعرض کرنے والے اپنے بھائیوں کے چھڑانے کیلئے)وہ کہیں گے اُے رب ہمارے!وہ لوگ (جواب جہنم میں ہیں)روزہ رکھتے یتے بھارے ساتھ اور نماز پڑھتے تھے اور حج کرتے تھے تھم ہوگا اچھا جاؤ اور نکال لوجہنم ہے جن کوتم پہچانو ، پھران کی صورتیں جہنم پرحرام ہوجا ئیں گی (یعنی جہنم کی آگ ان کی صورت کو بدل نه سکے گی اور چېره ان کامحفوظ رہے گا۔ تا که مؤمنین ان کو پہچان لیں ) اور مؤمنین بہت ہے آ دمیوں کوجہنم نے نکال لیں گے۔ان میں سے بعض کوآگ نے آدھی پنڈلیوں تک کھایا ہوگا۔بعض کو گھٹنوں تک، پھروہ کہیں گے اے رب ہمارے اب تو جہنم میں کوئی باقی نہیں رہا، ان آ دمیوں میں ہے جن کے نکالنے کا یونے ہمیں تھم دیا تھا ( یعنی روزہ ،نماز اور جج کرنے والول میں سے اب کوئی نہیں رہا ، تھم ہوگا پھر جاؤ اور جس کے دل میں ایک دینار برابر بھلائی یاؤ اس کو بھی نکال لاؤ پھروہ نکالیں گئے بہت سے آدمیوں کو اور کہیں گے۔ اے رب ہمارے! ہم نے نہیں چھوڑ اکسی کوان لوگوں میں ہے جن کے نکالنے کا تو نے تھم دیا تھا۔ تھم ہوگا پھر جاؤ اور جس کے دل میں آ دھے دینار برابر بھی بھلائی یاؤ اس کوبھی نکال لو، وہ پھر بہت ہے آ دمیوں کو نکالیں گے اور کہیں گے اے پرور دگار! اب تو اس میں کوئی باقی نہیں رہا ان لوگوں میں ہے جن کے نکالنے کا تونے تھم دیا تھا۔ تھم ہوگا۔ پھر جاؤاور جس کے دل میں ایک ذرّہ برابر بھلائی ہواس کوبھی نکال لو۔ پھروہ نگالیں گے بہت ہے ومیوں کواور کہیں کے اے رب ہمارے! اب تو اس میں کوئی نہیں رہا جس میں ذرا بھی بھلائی تھی (بلکہ اب سب اسی شم کے لوگ ہیں جو بد کار اور کا فرنتھاور رتی برابر بھی بھلائی ان میں نہی ) ابوسعید خدریؓ جب اس مدیث کو بیان کرتے تھے تو کہتے تھے۔اگرتم مجھ کوسیانہ جانو، اس مدیث مين يرطواس آيت كوكر إن الله لايظلم مِنْقَالَ ذَرَةٍ ما خيرتك يعنى الله تعالى ظلم نبيل كرے گارتی برابراور جونیكی موثواس كودوناكرے گااورائے پاس سے بہت بچھاتواب دے كا- پهرالندنعالى فرمائ كافرشة سفارش كريج آور پيمبرسفارش كريك اور مؤمنين سفارش كر يكاب كوئى باقى نبيس ر مايره وماقى ب جوسب رحم كرنے والوں سے زياده رحم كرنے والا

ہے( قربان اس کی ذات مقدس کے ) پھرا یک متھی آ دمیوں کی جہنم سے نکالے گا اور اس میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کوئی بھلائی کی نہیں بھی۔وہ جل کرکوئلہ ہو گئے ہوں گے پھر الثد تعالیٰ ان لوگوں کونہر میں ڈال دے گاجو جنت کے درواز وں پر ہوگی جن کا نام نہرالحیات ہے وہ اس میں ایبا جلد تر وتازہ ہوں گے جیسے دانہ پانی کے بہاؤ کوڑے کچرے کی جگہ پر اُ گ آتا ہے(زور ہے بھیگ کر)تم دیکھتے ہووہ دانہ بھی پھر کے پاس ہوتا ہے بھی درخت کے یاس اور جوآ فاب کے زخ پر ..... "

یل صراط پر سے کوئی کا فریامنا فق نہیں گزرے گا' صرف اہل ایمان ہی گزریں گے'جن میں سے سزا کے ستحق برعمل جہنم میں گر جائیں گے اور ایک مدت کے بعد ان کی معافی ہو

#### شفاعت كادوسرامرحله

بل صراط پر گزرنے سے بل جو باحضرات شفاعت اور سفارش کے اہل ہوں گئے ان کو سفارش کی اجازت دی جائے گی جیبا کہ حدیث بالا کے جملہ ((و تحل الشفاعة)) ہے معلوم ہوتا ہے بیسفارش کا دوسرا مرحلہ ہے جس میں کچھخصوص فتم کے حضرات کوبطور اعزاز واکرام بیہ حق دیا جائے گا کہ وہ اینے ان متعلقین کے حق میں سفارش کریں جومؤمن تو ہیں لیکن اعمال میں کوتا ہی کی وجہ سے سخت جہنم ہو چکے ہیں ان باعزت سفارش کرنے والوں میں حضرات انبیاء كرام مَيْظِم اوردرج ذيل لوك شامل بهول كيد (متفادنو وي على مسلم ا/ ١٠٥ أكمال المعلم)

🗘 بالمل حافظ قرآن کواینے اہل خاندان کے دس افراد کو عذاب سے بیجانے کی سفارش كرنے كى اجازت ملے كى چنانچەان كے قلى ميں اس كى سفارش قبول كى جائے كى۔

(مشکلوة ا/ ۱۸۷)

- ا دنیا میں اگر کسی بدمل صحف نے کسی نیک عمل والے تخص پر کوئی احسان کیا ہوگا تو وہ بدمل نیک عمل والے مخص کود مکھ کراس کواحسان یا دولائے گا اور سفارش کامتمنی ہوگا' چنانچہ اس كى سفارش سے بد كمل شخص عذاب سے في جائے گا۔ (الاذكرہ)
- ا بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ علماءاور شہداء کو بھی اس مرحلہ پر سفارش کی اجازے دی

CE

جائے گی۔ (مشکوۃ شریف۔۱/۹۵۸)

# بل صراط پر'امانت' اور' رحم' کی جانچ

بل صراط کے دائیں بائیں'' امانتداری''اور رشتہ داری''مجسم شکل میں موجود ہوں گے اور بل صراط سے گزرنے والوں کا جائزہ لے رہے ہوں گے اور بید دونوں صفات عالیہ اپنی رعایت رکھنے والوں کے حق میں گواہی دیں گی اور کوتا ہی کرنے والوں کے خلاف جمت قائم کریں گی' آنخضرت مُنافِیْن نے ارشاد فرمایا:

وَتُوسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّبِحِمُ فَتَقُومُانِ جَنْبَتِي الصِّراطِ يَمِينًا وَّ شِمَالًا - [متفق عليه] "اور امانت اور رشته قرابت کوچپوژ دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ بل صراط کے دائیں بائیں کنارے پر کھڑے ہوجائیں گے۔

ال كى شرح فرماتے ہوئے حضرت حافظ ابن تجر مينيد فرماتے ہيں:

"والمعنى ان الامانة والرحم لعظم شانهما و فخامة ما يلزم العباد من رعاية حقهما يوقفان هناك للامين والخائن والواصل والقاطع فيحاجان عن الحق و يشهدان على المبطل-[فتع البارى ٥٥٣/١٤]

''اورمطلب یہ ہے کہ امانتداری اور رشتہ داری کی عظمت شان اور بندوں پر لازم ان کے حقوق کی رعایت کی عظیم اہمیت کی بناء پر ان دونوں کو بل صراط پر امین اور خائن اور رشتہ داری کا خیال رکھنے والے اور قطع کرنے والے کے لئے کھڑا کیا جائے گا' پس یہ دونوں حق دارک کا خیال رکھنے والے اور قطع کریں گے اور باطل مخف کے خلاف گواہی دیں گے۔'' اداکر نے والے کی طرف سے دفاع کریں گے اور باطل مخف کے خلاف گواہی دیں گے۔'' اس لئے اگر ہمیں اپنی عزت کا خیال ہے اور بل صراط پر بعافیت گزرنے کی فکر ہے تو ہمیں امانت و دیانت اور رشتہ داری کا لحاظ رکھنا لازم ہے'اگر ایسانہ کیا گیا تو پھر سخت رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔اللّٰہ ماحفظنا منہ۔

مل صراط پر سے گزرتے ہوئے اہل ایمان کی شان بل صراط پر گزرتے وقت صالح مؤمنین کی شان عجیب اور قابل رشک ہوگئ سب ہے

ملے جو جماعت گزرے گی اس میں ستر ہزارافرادشامل ہوں گے جن کے چبرے چودھویں کے جاند کی طرح چیک دمک رہے ہوں گئے ان کے بعد تیز روشنی والے ستاروں کے مانند چیکدار چېرے والے حضرات گزریں سے بھرای ترتیب سے درجہ بدرجہ اہل ایمان گزر۔تے رہیں گے

ثُمَّ يَنْجُوالُمُومِنُونَ فَتَنْجُو آوَّلُ زُمْرَةٍ وَجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ سَبْعُونَ الْفًا لَآ يُحَاسَبُونَ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ كَاضُوءِ نَجْمٍ فِي السَّمَآءِ ثُمَّ كَذَٰلِكَ ثُمَّ تَحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَشْفَعُونَ حَتَّى يُخْرَجَ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِللَّهَ اللَّهُ وَكَانَ فِى قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيْرَةً فَيُجْعَلُونَ بِفَنَاءِ الْجَنَّةِ وَيَجْعَلُ اَهُلُ الْجَنَّةِ يَرُشُونَ عَلَيْهِمُ الْمَآءَ حَتَّى يَنبتُوا نَبَاتَ الشَّيُّ فِي السَّيْلِ وَيَذْهَبُ حُرَاقُهُ ثُمَّ يَسْاَلُ حَتَّى تُجْعَلَ لَهُ الدُّنْيَا وَعَشَرَةُ اَمْثَا لِهَا مَعَهَا۔

'' پھراہل ایمان نجات یا تیں گئے ہیں ان میں ہے پہلی کھیپ اس شان ہے گزرے گی کہ ان کے چیرے چود ہویں رات کے جاند کی مانند چمکدار ہوں گئے بیستر ہزار کی تعداد میں ہوں گے جن کا حساب کتاب مجھ نہ ہوگا' پھران کے بعداس طرح چیکدار چہرے والے ہوں کے جیسے آسان میں جیکنے والاسب سے روشن ستارہ ہوتا ہے پھراسی طرح درجہ بدرجہ۔' ہماری ریخواہش ہوتی جا ہیے کہ ہم ایسے اعمال لے کر دنیا سے جائیں کہ بل صراط سے گزرتے وقت ہم سرایا روشنی میں ہول اور ہمارے بدن کے ہر ہرجز سے نورافشائی ہورہی ہو۔ وما ذٰلك على الله العزيز\_

#### ښري فصل:

# جنت كى طرف روائلى اورمعاملات كى صفائى

ہل صراط سے بحفاظت بار ہونے کے بعد جنتیوں کے جتھے جنت کی طرف چلیں گے تو جنت کے دروازے تک چینچے ہے لل ان سب کوایک خاص نہر کے بل پر روک لیا جائے گا اور

ان کے درمیان اگر حق تلفی وغیرہ یا کینہ کپٹ کی کوئی بات ہوگی تو جنت میں داخلہ سے بل وہیں ' معافى تلافى كركانيس بإك صاف كردياجائكا قرآن كريم من ارشادفرماياكيا:

وَنَزَعُنَا مَا فِى صُدُودِهِمُ مِنَ عِلَ تَجُرِى مِنُ تَحْتِهِمُ الْاَنُهُومَ -[الأعراف: ٤٣] ''اور پھان کے دِلوں میں غبارتھا' ہم اس کو دور کر دیں گے'ان کے نیچے نہریں جاری

يَخُلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةِ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقَصّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِهِمْ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا هُذِّبُوا وَنَفْقُوا اُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهٖ لَآحَدُهُمْ اَهْدَى بِمَنْزِلِهٖ فِي الْجَنَةِ مِنهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَارِ [بنعارى شريف ٢ /٦٩٧ مديث رقبم: ٦٥٣٥] "الل ایمان جہنم سے نجات پا جائے کے بعد جنت اور جہنم کے درمیان ایک بل پر روک کئے جائیں گئے مران سے آپس میں ونیامیں جوحق تلفیاں ہوئی ہوں گی ان کی معافی تلافی کی جائے گی تا آئکہ جب انہیں پاک صاف کر دیا جائے گا تو انہیں جنت میں داخلہ کی اجازت ملے گی اور قتم اس ذات کی جس کے قضہ میں محمد (مَثَاثِیْمُ) کی جان ہے جنتیوں میں سے ہر مخص اپنے جنت کے گھر کے بارے میں دنیا کے گھر سے زیادہ پہچان اور معرفت

جنت كادروازه كعلوانے كے لئے استحضرت مَنْ اللّٰهُ كَاللّٰهُ وَاللّٰهُ كَاللّٰهُ وَلَا لَا كَاللّٰهُ كَا لَا لَا مَا مُنْ اللّٰهُ كَا لَا مُلّٰ كَاللّٰهُ كَاللّٰهُ كَا لَا مُلْكُوا لَا مُلّٰ كَاللّٰهُ كَا مُلّٰ كُلّٰ مِنْ مُنْ اللّٰ كَاللّٰهُ كَا مُلّٰ كُلّٰ مَا مُلّٰ كُلّٰ مُلّٰ كُلّٰ مُلْكُولُ مِنْ مُنْ مُنْ كُلّٰ مُلْكُولُ مِنْ مُلْكُولُ مِنْ مُنْ مُلّٰ كُلّٰ مُلّٰ كُلّٰ مُلْكُمُ كُلّٰ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلّٰ وَاللّٰ كُلّٰ مُلْكُمُ مُلّٰ كُلّٰ مُلْكُمُ مُلّٰ كُلّٰ مُلْكُمُ كُلّٰ وَلّٰ مُلْكُمُ مُلّٰ كُلّٰ مُلْكُمُ كُلّٰ وَلّٰ مُلْكُمُ كُلّٰ مُلْكُمُ مُلّٰ كُلّٰ مُلّٰ كُلّٰ مُلْكُمُ كُلّٰ مُلّٰ كُلّٰ مُلّٰ مُلّٰ كُلّٰ مُلْكُمُ كُلّٰ مُلّٰ كُلّٰ مُلّٰ كُلّٰ مُلّٰ كُلّٰ مُلْكُمُ كُمْ مُلْكُمُ كُلّٰ مُلّٰ كُلّٰ مُلْكُمُ كُلّ

جب اہل جنت 'جنت کے قریب پہنچیں گے تو جنت کا دروازہ بندیا کیں گئے جنت میں جانے کا اشتیاق بہت زیادہ ہوگا اس لئے جلد از جلد جنت میں داخلہ کے لئے حضرات انبياء يَيْلا سے سفارش كى درخواست كريں كئ بالآخرسيد الاقرلين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول الله من الله من العالمين من سجده ريز موجائيل كے اور اپني امت كے جنت ميں داخلہ کی سفارش پیش فرمائیں سے ارشاد نبوی ہے:

فَالِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَاقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزُوجَلٌ ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىَّ وَيُلْهِمُنِي مِنْ

CO

مَّحَامِدِه وَحُسُنِ النَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحُهُ لِآحَدٍ قَبْلِى ثُمَّ يُقَالَ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعُ رَأْسِى فَاقُولُ يَا رَبِّ امَّتِى اُمَّتِى اُمَّتِى فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ادْخِلِ الْجَنَّة مِنْ امَّتِكَ مَنْ لَآ حِسَابَ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ الْآيُمَنِ مِنْ اَبُوابِ الْجَنَّة وَهُمْ شُرَكَآءُ النَّاسِ فِيْمَا سِولى ذَلِكَ مِنَ الْآبُوابِ وَالَّذِى نَفْسٌ مُحَمَّدٍ الْجَنَّة وَهُمْ شُرَكَآءُ النَّاسِ فِيْمَا سِولى ذَلِكَ مِنَ الْآبُوابِ وَالَّذِى نَفْسٌ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَّصَارِيْعِ الْجَنَّة لَكَمَا بَيْنَ مَكَّة وَهَجَرٍ اوْكَمَا بَيْنَ مَكَّة وَبُصُولى.

اورا يك روايت ميں ہے كه آنخضرت مَثَالِثَيْنِ لِم في ارشاد فرمايا:

جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے خوش نصیبوں کا حال مسجم اللے میں سب کے متر ہزار مسجم اللہ السلام کے ستر ہزار

یاسات لا کھخوش نصیب افراد بیک وقت پہلے مرحلہ میں جنت میں داخلہ ہے مشرف ہوں گے۔ (مسلم شریف ۱۱۲۱)

اورتر مذی کی ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان ستر ہزار میں ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور سر منزار کے ساتھ ستر ہزار اور ہوں گے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کی شان کے مطابق مٹھی بجرافراد بھی بلا حساب کتاب داخل ہونے والے ہوں گے۔ (الذکرہ ۳۳۳ فتح الباری ۱/۱۰۷)

اورایک روایت میں یہ تفصیل ہے کہ اولا آپ مَنْ اَنْدَا اُلَّا کُوسَتر ہزار کے عدد سے خوشخری سنا کی جس پر آپ نے اضافہ کی درخواست فر مائی تو آپ کو مژدہ سنایا گیا کہ ستر ہزار میں ہر فرد
کے ساتھ ستر ہزارا فراداس جھہ میں شامل ہوں گے۔ (نوادرالوصول الذکرہ: ۴۳۳) اس اعتبار سے
ان خوش نصیبوں کی تعداد ۴۹ کروڑ تک پہنچ جاتی ہے اللہ تعالی ہم سب کواس مبارک جماعت کا ساتھ نصیب فر مائے۔ آمین

جب آنخضرت مُنَّالِيَّةِ مِن ان باسعادت حضرات كا تذكره ایا تو صحابہ بھائی میں اس بات پر بحث شروع ہوگئ كہ بیخوش نصیب فراد كس طبقہ سے تعلق رکھنے والے ہوں گے؟ چنانچہ بعض حضرات نے فرمایا كہ بیمقام تو بس انبیاء بینی كول سكتا ہے بعض نے رائے دی كه اس میں وہ لوگ ہی شامل ہوں گے جو ابتداء ہی سے اسلام میں شامل رہے ہیں اور جنہوں نے زندگی میں وہ لوگ ہی شامل ہوں گے جو ابتداء ہی سے اسلام میں شامل رہے ہیں اور جنہوں نے زندگی میں بھی بھی شرك نہیں كیا ہے نیز بعض دیگر رائیں بھی سامنے آئیں نبی اكرم مُنَّا لِیَّا اِن فرما ویں تو فرمایا كہ كس بارے میں بحث كی جا رہی ہے؟ صحابہ بھائی نے سب رائیں بیان فرما ویں تو فرمایا كہ كس بارے میں بحث كی جا رہی ہے؟ صحابہ بھائی نے سب رائیں بیان فرما ویں تو قرمایا :

هُمُ الَّذِيْنَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ \_

[مسلم شریف ۱۱۷/۱ حدیث رقم: ۲۵ و

''وہ خوش نصیب لوگ وہ ہیں جو نہ تو جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ کراتے ہیں اور نہ رائے ہیں اور نہ رائے ہیں۔''
(بدفالی) کے لئے پرندوں کواڑاتے ہیں اور اپنے رتب پرکامل تو کل کرتے ہیں۔''
اس صدیث کا مطلب ہیہ ہے کہ جنت میں سب سے پہلے داخلہ کا شرف حاصل کرنے والے افراد ہوں گئے جواپنے کمال تو کل کی بناء پر دنیوی اسباب کو خاطر میں نہ لاتے ہوں گے اور ہراس بات سے بچتے ہوں گے جس میں شرک کا ادنی شائبہ بھی پایا جائے' مثلاً آیات قرآنیہ اور ہراس بات سے بچتے ہوں گے جس میں شرک کا ادنی شائبہ بھی پایا جائے' مثلاً آیات قرآنیہ

۔ اور کلمات صبحہ پرمبنی تعویذ اور جھاڑ بھونک اگر چہدرست ہے مگراس میں عوام وخواص کے عقیدے اور کلمات صبحہ پرمبنی تعویذ اور جھاڑ بھونک اگر چہدرست ہے مگراس میں عواضیار کرنے میں گرنے کا امکان زیادہ رہتا ہے اس لئے وہ لوگ اس طرح کے اسباب کو اختیار کرنے میں احتیاط سے کام لیتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ پرمکمل بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ احتیاط سے کام لیتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ پرمکمل بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ احتیاط سے کام لیتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ پرمکمل بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ (ستفاد فتح الباری ۱۸۸۳)

یہاں بیواضح رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کا مطلب سے ہر گرنہیں ہے کہ آدمی دنیا کے اسباب کوترک کرئے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نتیجہ کی امید رکھئی بلکہ توکل کا مفہوم ہے کہ اسباب و نیوی ظاہری اختیار کر کے کامیا بی کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھی جائے مثلاً کھیت میں محنت کر کے نیج ڈال دے پھر پیداوار کی امید اللہ سے رکھے اس طرح دُکان میں سامان رکھ کر بیٹھے پھر نفع کی امید اللہ سے رکھے چنا نچہ حضرات انہیاء بیٹی کی صفت بہی رہی میں سامان رکھ کر بیٹھے پھر نفع کی امید اللہ سے رکھے چنا نچہ حضرات انہیاء بیٹی کی صفت بہی رہی ہے حالانکہ ان سے بڑا اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا کوئی نہیں ہوسکتا 'انہوں نے مال حاصل کرنے کے اسباب اختیار فرمائے اسی طرح دشمنوں سے مقابلہ کے لئے فوج اور ہتھیا راستعال فرمائے اور پھر کامیا بی اور ناکا می کے متعلق اللہ تعالیٰ کی قدرت اور فیصلہ پر بھروسہ فرمایا' یہی اصل میں توکل کی حقیقت ہے۔ (فتح اباری ۱۸۰۳)

اور حدیث بالا میں جن اسباب کے ترک کی ترغیب وارد ہے وہ صرف ایسے اسباب ہیں جنہیں اختیار کرنے میں شرک کا شائبہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہوا اور بیجی کامل درجہ ہے جو شخص اس درجہ پرنہ ہوا ہے بھی غیرمتوکل نہیں کیا جاسکتا۔

## جنت میں اہل جنت کے داخلہ کا شاندار منظر

جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور اعمالِ صالحہ کی مناسبت سے لوگ ان دروازوں سے جنت میں داخل ہوں گئے ایک دروازہ ''ریان' کے نام سے ہوگا جس سے روزہ داروں کو داخلہ کی وعوت دی جائے گئ اسی طرح دیگر اعمال کرنے والوں کا حال ہوگا' بعض خوش نصیب اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں گے جیسے سیدنا حضرت صدیق اکبر جلائے کہ ان کا نام ہر دروازے کے بندے ایسے بھی ہوں گے جیسے سیدنا حضرت صدیق اکبر جلائے کا بعنی ہر دروازہ متمنی ہوگا کہ اس کی طرف سے سیدنا حضرت صدیق اکبر جلائے کی جنت میں داخلہ کا شرف حاصل کریں الغرض عجیب فرحت وسر وراور جوش اور جذبات کا منظر ہوگا '

اہل جنت چیکے دکتے چہروں اور خوتی اور مسرت سے معمور دِلوں کے ساتھ جھے کے جھے بنا کر جنت میں داخل ہورہ ہوں گئے جنت کے تمام دروازے پوری طرح کھلے ہوں گے اور پہرے دار فرشتے آنے والوں کا پرتیاک استقبال کر رہے ہوں گے اور ہر طرف سے مبار کبادیوں کی آ وازیں گونج رہی ہوں گی اور ادھرسب اہل جنت اپنے محبوب پر وردگار کی حمد ثناء اور شرکی دوار مرت ثناء اور شرکی اور اندھ سب اہل جنت اپنے محبوب پر وردگار کی حمد آئیز، فرحت آمیز اور مسرت شاء اور شرکی اور اندھ سے الفاظ قاصر آور زبانیں عاجز بیں اور جس کے تصور ہی سے دل کے جذبات کھل اٹھتے ہیں اور اس سعادت کے حصول کا شوق چنگیاں لینے لگتا ہے مست خداوندی سے کیا جمید ہے کہ وہ اس شوق کو محض اپنی رحمت سے حقیقت بنادے ان شاء اللہ اس خوش نما منظر کوقر آن کریم نے اس طرح بیان فرمایا ہے:

وَسِيُقَ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمُ إِلَى الْجَنَّةِ رُمُرًا طَحَتَى إِذَا جَآءُ وُهَا وَفَتِحَتُ اَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمُ خَزَنَتُهَا سَلَمٌ عَلَيُكُمْ طِلْبُهُمُ فَادُخُلُوهَا خَلِدِينَ (٧٣) وَقَالُوا الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُمُ خَزَنَتُهَا سَلَمٌ عَلَيُكُمْ طِلْبُهُمُ فَادُخُلُوهَا خَلِدِينَ (٧٣) وَقَالُوا الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَاوُرَنَنَا الْأَرْضَ نَتَبُوا مِنَ الْحَبَّةِ حَيْثُ نَشَآتِ فَيعُمَ اَجُرُ الْعَمِلِينَ (٧٤) مَذَا وَرَحَ عَلَى مَنَا وَرَحَ عَلَى مَنَا وَرَحَ عَلَى مَنَا اللَّهُ وَالْمَرَ اللَّهُ عَلَيْ مَنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ

### جنت کی وسعت

جنت کی وسعت کا دنیا میں کوئی انداز ہنیں لگایا جا سکتا' قر آن کریم میں ہمارے تصور کا خیال کرتے ہوئے بیدارشادفر مایا:

وَسَارِعُوْا اِلَى مَغُفِرَةٍ مِنَ رَّبِكُمُ وَجَنَّةٍ عَرُضُهَا السَّمُونَ وَالْاَرُضُ لا أُعِدَّتُ

م تخری شمکانه کی طرف ( این این کافتری کافتری



لِلُمُتَّقِينَ (١٣٣) [آل عمران]

''اور دوڑ ومغفرت کی طرف جوتمہارے پرور دگار کی طرف سے ہے اور جنت کی طرف جس کی وسعت الیم ہے جیسے سب آسان اور زمین اور وہ تیار کی گئی ہے اللہ سے ڈرنے والول

اورمسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے سب سے آخری شخص کو دنیا کے دس گنے کے بقدر وسعت والی جنت عطا فر مائی جائے گی۔ (مسلم شریف ۱۰۱۱) تو جب اد نی درجه جنتی کے حصہ میں اتنی وسیع جنت آئے گی تو اعلیٰ درجات والوں کا کیا حال ہوگا؟ اس کا انداز ہ لگایا جاسکتا ہے۔

## قرآن كريم ميں جنت كى نعمتوں كامخضرحال

جنت میں کیا کیا تعمتیں کس انداز کی ہوں گی'اس کا تصور کرنے سے ہماری عقلیں عاجز ہیں وہاں کی تعمنیں ایسی ہوں گی جو کسی کی آئھ نے بھی دیکھی نہیں اور کسی کے دل میں ان کا خواب وخیال بھی نہیں گزرا' آج جوہمیں ان نعمتوں کے متعلق قر آن وحدیث میں بتایا جارہا ہے یہ در حقیقت شوق ولانے کا ذریعہ ہے ان بشارت آ میز حالات کوئن کر ہمارے دل میں جو تصورات بیدا ہوتے ہیں واقعہ رہے کہ جنت کی تعمیں ہمارے ان محدود تصورات ہے کہیں زیاده برو هر میں اور ان کا اصل علم ان شاء الله انہیں دیکھی کر ہی ہوگا۔ قرآن کریم میں اہل جنت ہے وعدہ کرتے ہوئے فرمایا گیا:

فَلَا تَعُلَمُ نَفُسٌ مَّا أُخُفِى لَهُمُ مِنُ قُرَّةِ أَعُيُنِ حَزَآءٌ بِمَا كَانُوا يَعُمَلُونَ -

'' سوسی مخص کوخبرنہیں جو جو آئھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لئے خزانۂ غیب میں موجود ہے بیان کوان کے اعمال کا صله ملاہے۔

اورایک جگهارشادِعالی ہے:

وَلَكُمْ فِيُهَا مَا تَشْتَهِى آنُفُسُكُمُ وَلَكُمْ فِيُهَا مَا تَدَّعُونَ (٣١) نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَّحِيْمِ (٣٢) [حم السجدة]

''اورتمہارے لئے وہاں ہے جو چاہے جی تمہارا' اور تمہارے لئے وہاں ہے جو کچھ مانگو' مہمانی ہے اس بخشنے والے مہربان کی طرف ہے۔''

علاوه ازیں قرآن کریم میں جنت کی نعمتوں کا الگ الگ اجمالی تذکرہ بھی کیا گیا ہے مثلاً ما گیا کہ:

- ﴿ جنت میں ایسے باغ ہوں گے جن میں نہرین بہدرہی ہوں گی۔[القرة ٢٣وغیرہ]
- جنت کے پھل ایسے ہوں گے کہ دیکھنے میں ایک جیسے ہوں گے مگر ہر پھل کے ذا لَقة میں زمین آسان کا فرق ہوگا۔ (القرۃ آیت: ۲۵) اور انواع بھی الگ الگ ہوں گی'انار' کیلے' کھجوز'انگور'الغرض ہرطرح کے پھل میسر ہوں گے۔
- تنت کی حوریں اور اہل جنت کی بیویاں نہایت خوبصورت 'ہم عمر' شرمیلی' صاف سقری' پاکیزہ اور بھر پور جوانی والی ہوں گی۔ (البقرۃ:۲۵ ٔ آلِعمران:۱۵ ٔ الصافات: ۴۸ وغیرہ)
  - ﴿ جنت کے مکانات ومحلات نہایت سھر نے اور مبارونق ہوں گے۔ (انتوبۃ :۲۷ القف:۱۲)
- جنتی لوگ موتی اورسونے کے نتا ندار کنگر جہنے ہوئے ہوں گے (تا کہ اصل دولت مندی کا ظہار ہوسکے )۔ (الکہف اس الج :۲۳ فاطر :۳۳)
- ﴿ جنت میں نہایت لذیذ سفیدرنگ کی عمدہ بٹراب ملے گی جس کو پی کرنہ چکرہ کیں گے نہ دماغ ماؤف ہوگا۔ (الصافات: ۴۵ تا ۲۷)
- ﴿ جنت میں خوبصورت لڑکے اہل جنت کی خاطر تواضع کے لئے سونے جاندی کی رکابیاں اورپیالے إدھراُ دھرنے جاتے پھریں گے۔(الزخرف:۱۷)
  - المنت میں پانی کی عمدہ نہریں ہیں جن کے پانی میں کسی قتم کی بووغیرہ ہیں ہے۔ (محد: ١٥)
- اوردوده کی نہریں ہیں جن کاذا نقتہ بالکل اصلی حالت میں رہتا ہے ونیا کے دوده کی طرح (وفت گزار نے سے) تبدیل نہیں ہوگا۔ (محر:۱۵)
  - اور شہد کی الیمی نہریں ہیں جن کا جھاگ صاف کر کے اتاراجا چکا ہے یعنی بالکل نقراہوا شہد ہے۔ (محد:۱۵)
    - ﴿ جنت میں حسب دِلخواہ پرندوں کا گوشت میسر ہے۔ (الواقعہ:۲۱)
    - ﴿ جنت میں جابجاتر تبیب کے ساتھ غالیج اور مخمل کے فرش بچھے ہوئے ہیں۔ (الغاشیہ:۱۵٬۱۳)

### ای (۲۵۹ هانه کی طرف (۲۵۹ ها



### احاد بيث طيبه مين جنت كابيان

احادیث شریفه میں بہت وضاحت کے ساتھ جنت کی لاز وال نعمتوں کا مبارک تذکرہ فرمایا گیا ہے جن کے مطالعہ ہے طبعی طور پر دِل میں ان عظیم نعمتوں کامستحق بننے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے الی ہی چندا حاویث کا خلاصہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے آتحضرت مَنْ عَنْ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ الرشاد

🖒 جنت کی خوشبو یا نج سوسال کی مسافت ہے۔

(صحیح ابن حبان ۹.۹ ۳۳۹ ٔ الترغیب ۲۷۰/۳۷)

🖒 جنت کے سو درجات ہیں اور ہرا یک دوسرے درجہ کے درمیان زمین وآسان کے بقدر مسافت ہے۔ (بخاری شریف ا/۱۹۹۱ التر غیب ۱۸۱/۳)

🖒 جنت کی عمارتوں میں ایک اینٹ سونے اور ایک جاندی کی لگی ہے اور ان کا سیمنٹ مشک ہے اوران کی کنگریوں کی جگہ ہیرے جواہرات اور مٹی زعفران کی ہے جوان میں داخل ہو جائے گی وہ بھی پریثان نہ ہوں گے' ہمیشہ مزے میں رہے گا اور بھی و ہاں کسی کو موت نہ آئے گی'نہ کیڑے پرانے ہوں گے اور نہ بھی جوانی ختم ہوگی۔

(منداحمة/٣٠٥/الترغيب ١٨١/٣)

🖒 ایک جنتی کوابیا خیمہ عطا ہوگا جوصرف ایک خولدار موتی ہے بنا ہوگا جس کی لمبائی اور چوڑائی ساٹھ میل کے بقدر ہوگی اور اس مؤمن کے متعدد گھروالے اس میں مقیم ہوں گے، اس خیمے کی وسعت کی وجہ ہے وہ ایک دوسرے کود مکھ نہ میں گے۔

( بخاری۲/۲۲/۲ ومسلم۲/۰۸۰ الترغیب، ۲۸۴)

🖒 جنت میں ایک نہرہے جس کا نام'' کوژ'' ہے'اس نہر کے کنارے سونے کے ہیں اور اس کی نالیوں میں ہیرے جواہرات بچھے ہوئے ہیں اور اس کی مٹنک سے زیادہ معطراور اس کا یاتی شہدے زیادہ میٹھااوراو لے سے زیادہ سفید ہے۔ (ترندی شریف۲/۱۲۷۱ الترغیب۱۲۵۸۲)

۔ جنت میں ایک درخت اتنا بڑا سابید دار ہے کہ اگر کوئی تیز رفتار گھوڑا سوسال تک متواتر دوڑتار ہے کھوڑا سوسال تک متواتر دوڑتار ہے کھربھی اس درخت کے سابیہ وقطع نہ کر سکے گا۔

( بخاری۲/۲۷/۲ ومسلم۲/۸۷ منداحد۲/۲۵۷ الزغیب۸/۲۸۷)

جنت کی عورتوں اور حوروں کے حسن و جمال کا عالم بیہ ہے کہا گران میں سے کوئی عورت دنیا
میں جھا تک بھی لے تو پوری زمین اس کی بے مثال خوشبو سے معطر اور اس کی روشنی اور
چمک دمک سے منور ہوجائے اور اس عورت کی اوڑھنی کی قیمت تمام دنیا جہان کی دولتوں
سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ (بخاری شریف ۱۲۹۲) لترغیب ۲۹۵/۲)

جنت کی حوریں بیک وفت ستر بیش قیمت جوڑ نے پہنیں گی اوران جوڑوں کے بہننے کے باوجودان کی پنڈیوں کی پہننے کے باوجودان کی پنڈیوں کی پنڈیوں کی چمک دمک حتی کہان کی ہڈیوں کا گودا اُوپر سے صاف جھلکتا ہوگا جوان کے نہایت حسن و جمال اور لطافت کی علامت ہوگا۔ (الترغیب ۲۹۷/۲۹۷)

جنت کی حوریں اپنے شوہروں کونہایت شاندار انداز میں مسحور کن آ واز میں گانے سنائیں گی اور حمد و ثنا اور شکر کے اشعار اپنی خوبھورت آ واز میں پڑھا کریں گی۔ (الرغیب ۱۰۰۰)

جنت میں ایک عظیم بازار ہوگا جہاں جنتی ہر ہفتہ جایا کریں گے وہاں شال کی طرف سے
الی ہوائیں چلتی ہوں گئی جن کی وجہ سے ان جنتیوں کے حن و جمال میں بے حداضا فہ ہو
جائے گا۔ چنانچہ جب وہ اپنے گھروں کولوٹیں گئو ان کی بیویاں کہیں گی کہ آپ کے
بازار جانے سے آپ کے حسن و جمال میں واقعی اضافہ ہو گیا ہے ئیس کر وہ جنتی اپنی
بیویوں کے بارے میں بھی بہی جملہ کہیں گے۔ (مسلم / ۲۵/۱ الرغیب ۱۲۰/۲)

جنت میں ہر مخص کو دنیا کے سومر دول کے برابر کھانے پینے اور جماع کی طاقت ہوگی اور سب کی عمرین سس سال کے جوان کے بقدر ہمیشہ رہیں گی۔ (کتاب العاقبة ۲۸۳٬۲۸۲)

کم سے کم تر درجہ کے جنتی کو جنت میں استی ہزار خدام اور بہتر بیویاں عطابوں گی۔

( كمّاب العاقبة: ٢٨٢)

الله تعالى بم سب كوان لاز وال نعمتول يد سرفراز فرمائي من مين ـ

### جونها فعنل:

# قرآن كريم ميں جہنم كاذكر

اس کے بالقابل کفار اور بدمل لوگوں کو سزا دینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے اس کے سالھ بالک کے بالمقابل کفار اور بدمل لوگوں کو سزا دینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی ختیوں کا ذکر کر جس کی سزائیں اور ہولنا کیاں نا قابل بیان ہیں قرآ نِ کریم میں جگہ جہنم کی ختیوں کا ذکر کر سے اس سے ڈرایا گیا ہے اس سلسلہ کی بعض آیات کا خلاصہ ذیل میں درج ہے:

کے اس سے درایا تیاہے اس مسلمان کا ہیں ہوگا ہے۔ جہنم کی آگر کے ایندھن کے طور پرانسان اور پھراستعال ہوں گے۔ جہنم کی آگر کو دھکانے کے لئے ایندھن کے طور پرانسان اور پھراستعال ہوں گے۔ ﴿ اِبْقَرَ مِينَا ﴾ (البقرة: ۴۲) لتحریم: ۱)

کافروں کی کھال جب جہنم کی آگ ہے جل جائے گی تو فوراً دوسری نئی کھال ان پر چڑھا دی جائے گی (تا کہ برابر شدید تکلیف کا احساس ہوتار ہے ) (النساء: ۵۲)

ج العراف:١٦) من جهنميون كااور هنا بچھونا ہوگی۔(الاعراف:١٦)

کے جہنمیوں کو (بانی کے بجائے سراہوا) پیپ بلایا جائے گا'جسے انہیں زبردستی بینا پڑے گا۔ ﴿ ابراہیم ۱۱ کا)

ندهک کاہوگا (جس میں آگے جلدی گئی ہے)۔ (ابراهیم ۵۰) (علی کا ہوگا (جس میں آگے جلدی گئی ہے)۔ (ابراهیم ۵۰)

جہنمیوں کی (شدت عذاب سے ) ایسی دھاڑ اور چیخ و پکار ہوگی کہ کان پڑی آ واز سنائی نہ دے گی۔ (هود ۱۰۱ انبیاء:۱۰۰)

جہنیوں پرنہایت کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا وہ پانی جب بدن کے اندر پہنچے گا تو پیٹ کی انتری اوجھڑی سب گلا کر نکال دے گا اور کھال بھی گل پڑے گی اور او پر سے لو ہے کے ہتھوڑے سے ہتھوڑے سے پٹائی ہوتی رہے گی 'بہت کوشش کریں گے کہ سی طرح جہنم سے نکل بھا گیس مگر فر شنے پٹائی کر کے پھرانہیں جہنم میں دھکیلتے رہیں گے۔(انج :۲۲۱۹)

مرطرف ہے آگ میں جلنے کی وجہ ہے جہنمیوں کی صور تیں گرخ جا کیں گی۔ (المؤمنون: ۱۰۰)

جہنمیوں کوسینڈ سے (زقوم) کا درخت کھلایا جائے گا جوجہنم کی پیداوار ہوگا جوشیطان نما نہایت برضورت ہوگا جسے دیکھے کربھی کراہت آئے گی اس سے وہ پیٹ بھریں گے اوراوپر

سے جب پیاس کے گی تو سخت ترین کھولتا ہوا پانی اور پیپ پلایا جائے گا۔

(الصافات:۹۲٬۲۲ الدخان۳۸٬۸۳۳)

- 🧢 جہنمیوں کی گردن میں طوق پڑے ہوں گے اور پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوں گی اور (مجرموں کی طرخ) انہیں تھیبٹ کر کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا جائے گا پھر بھی آگ میں دھونکایا جائے گا۔ (غافر :۲۷۱) کا فروں کوستر گزلمی زنجیروں میں جکڑ کر لایا جائے گا۔ (الحاقہ: ۳۰)
  - جہنم کے پہرے دارنہایت زبر دست قوت والے اور سخت گیرفر شنے مقرر ہیں جواللہ کے تھم کی تعمیل میں ذرہ برابر بھی کوتا ہی نہیں کرتے ( یعنی نہوہ جہنمی پررخم کھائیں گے اور نہ انہیں جکمہ دے کرکوئی جہنمی نکل سکےگا)۔ (الخریم: ۱)

# احادیث شریف میں جہنم کی ہولنا کیوں کابیان

اسی طرح آنخضرت مَنَّا لِیْنَا مین احادیث ظیبه میں نہایت تفصیل اور وضاحت کے ساتھ جہنم اور اس کے ہولناک عذابوں سے امت کومتنبہ فر مایا ہے چندا حادیث کا خلاصہ ذیل میں

- 🗘 جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلہ میں ۲۹ گنازیادہ جلانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔
- جہنم کی آگ کوایک ہزارسال تک دھکایا گیا جس کی وجہ ہے وہ سرخ ہوگئی' پھرایک ہزار سال تک دھکایا گیا جس کی بناپر وہ جلتے جلتے سفید ہوگئ اس کے بعد پھرایک ہزارسال دهکایا گیا تو وه سیاه موکئ چنانچه اب وه نهایت اندهیری اور سیانی کے ساتھ وھک رہی ہے۔(تندی۱/۲۸)
  - 🧢 جہنمیوں کی غذا''زقوم''(سینڈھ)اتی بدیودار ہے کہاگراس کاایک قطرہ بھی دنیا میں اتار دیاجائے تو تمام دنیاوالوں کابد بوکی وجہ سے یہال رہناد و بھر ہوجائے تو انداز ہ لگائے کہ جس کی غذا ہی بیہ ہوگی اس کا کیا حال ہوگا۔ (تر مذی شریف ۸۶/۲ ابن حبان ۹/۹/۹)
  - 🗘 جہنمیوں کو پلا پا جانے والا "غساق" (زخموں کا دھوون) اتناسخت بدیودار ہے کہ اس کا

اگر صرف ایک ڈول بھی دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا اس کی بد بوسے سڑ جائے کی۔(تندی۱/۲۸)

جہنیوں کو بلایا جانے والا پانی اس قدر سخت ہوگا کہ اس کو منہ سے قریب کرتے ہی چہرہ بالكا تجلس جائے گاحتیٰ كە گرمى كى شدت سے اس كے سركى كھال تك بگھل جائے گی' پھر جب وه جہنمی اس بد بودار اور گرم تین یانی بادل نخواستہ بے گا تو وہ اس کی سب انتزیال كا ف كر بيجهي كراسة سے باہرنكال وے كا۔اعاذنا الله منه۔ (ترندى شريف ١٥٥/٢) جہنم کی لیٹوں ہے جہنمی کا چہرہ اس طرح جلس جائے گا کہ اوپر کا ہونٹ آ دھے سرتک سمٹ جائے گااور نیچ کا ہونٹ اس کی ناف تک سکر خائے گا۔اللّٰہم احفظنا منه۔ (ترندی شریف۱۵۱/۲)

😝 کا فرجہنمی کی ڈاڑھاحد بہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی کھال کی موٹائی ۳ دن کے مسافت کے بقدر ہوجائے گی (تا کہ بدن بڑا ہونے سے تکلیف میں مزیداضا فہ ہوسکے )۔ (مسلم شریف ۳۸۲/۲)

🖒 ایک روایت میں ہے کہ کافر کی کھال کی موٹائی ۲۳ ہاتھ کی ہوگی اور ڈاڑھاحد بہاڑ کے برابر ہوگی' اور ایک کافر کے بیٹنے کی جگہاتی وسیع ہوگی جیسے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی مهافت ہے( تقریباً ۴۵ مکلومیٹر)۔ (زندی شریف ۸۵/۲)

🖒 کافر کی زبان جہنم میں ایک فرسخ اور دوفرسخ کے بقدر باہر نکال دی جائے گی حتیٰ کہ دیگر مبہمی اس پر جلا کریں گے۔ (زندی شریف۸۵/۲)

🖒 کافر کی زبان جہنم میں ایک فرسخ اور دوفرسخ کے بفترر باہر نکال دی جائے گی حتیٰ کہ دیگر جہمی اس پر جلاکریں گے۔ (تندی شریف ۸۵/۲)

🖒 جہنم کے اژ دیکے اونٹ کی گردن کے برابرموٹے ہوں گے اور اشنے سخت زہریلے ہوں کے کہ وسنے کے بعدان کے زہر کی تمیں ستر سال تک اٹھتی رہیں گی اور جہنم کے بچھو خچروں کے برابر ہوں گئے جن کے ڈینے کی تمیں جالیس سال تک محسوں ہوگی۔

(منداحمه/۱۹۱٬۱۱۲غیب دالتر ببیب ۱۵۸/۲۵۸)

😝 جہنمیوں برروئے کی حالت طاری کردی جائے گی پس روتے روتے ان کے آنسوخشک

ہوجائیں گے تو پھر وہ خون کے آنواس قدرروئیں گے کہ ان کے چہروں میں (اتے

بڑے بڑے) گڑھے ہوجائیں گے کہ اگر ان میں کشتیاں چلائی جائیں تو وہ بھی چلنے

لگیں۔(سنن ابن باجہ کتاب الزہد باب: ۴۸ مدیث: ۴۳۲۳ من ۴۸۳ الرغیب والرہ بیب ۲۷۰)

جہنم میں سب سے کم تر عذا ب والا شخص وہ ہوگا جس کے جوتے میں جہنم کے انگارے دکھ

دینے جائیں گے جن کی گرمی سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جسے دیکجی میں آگ پر پائی کھولتا ہے اور وہ سمجھے گا کہ مجھ سے زیادہ سخت عذاب میں کوئی نہیں ہے حالانکہ وہ سب

کم تر عذاب والا ہوگا۔ (بخاری ۱/۱۵) الرغیب والتر ہیں ہوئی نہیں ہے حالانکہ وہ سب

ہنم میں داخلہ کے بعد سب سے پہلے جہنمیوں کو زہر یا سانپوں کے زہر پر مشتمل ایک میں میں داخلہ کے بعد سب سے پہلے جہنمیوں کو زہر یا سانپوں کے زہر پر مشتمل ایک میں میں داخلہ کے بعد سب سے پہلے جہنمیوں کو زہر یا سانپوں کے زہر پر مشتمل ایک میں میں داخلہ کے بعد سب سے پہلے جہنمیوں کو زہر یا سانپوں کے زہر پر مشتمل ایک میں میں داخلہ کے بعد سب سے پہلے جہنمیوں کو زہر یا سانپوں کے زہر پر مشتمل ایک میں میں داخلہ کے بعد سب سے پہلے جہنمیوں کو زہر یا سانپوں کے زہر پر مشتمل ایک میں میں داخلہ کے بعد سب سے پہلے جہنمیوں کو زہر یا سانپوں کے زہر پر مشتمل ایک میں میں داخلہ کے بعد سب سے پہلے جہنمیوں کو زہر یا سانپوں کے زہر پر مشتمل ایک میں دیں میں داخلہ کے بعد سب سے پہلے جہنمیوں کو زہر یا سے سانپوں کے زہر پر مشتمل ایک میں میں داخلہ کے بعد سب سے پہلے جہنمیوں کو زہر یا سانپوں کے زہر پر مشتمل ایک میں میں داخلہ کے دیکھ میں داخلہ کے دیا ہوں کا میں میں داخلہ کے دی میں داخلہ کے دیا ہوں کیں میں داخلہ کے دیا ہوں کی میں داخلہ کے دیا ہوں کی میں داخلہ کی میں داخلہ کے دیا ہوں کی میں داخلہ کے دیا ہوں کی میں داخلہ کے دیا ہوں کی میں داخلہ کی دور سے دیا ہوں کی دور سے دیں کی میں داخلہ کے دیا ہوں کی میں داخلہ کے دیا ہوں کی دور سے دیا ہوں کی میں داخلہ کی دور سے دیا ہوں کی دور سے دو

کا جہم میں داخلہ کے بعد سب سے پہلے جہنیوں کو زہر میلے سانپوں کے زہر پر مشمل ایک مشروب پینے کو ملے گا، جس کے زہر کی شدت اس قدر زیادہ ہوگی کہ اس کو مُنہ سے قریب کرتے ہی اس کا گوشت اور ہڈیاں تتزبتر ہوجا ئیں گی۔ (مصف ملک ابیشید ۱۲/۷۷) اس کئے ہمیں اللہ کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ اس کی فکر رہنی چاہیے کہ ہم ابنی بدملی کی وجہ سے خدانخواستے ستی عذاب نہ ہوجا ئیں اللہ تعالی پوری امت کو این عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین

### را نجوين فصل:

بر ممل اہل ایمان کوجہنم سے نکا لئے کیلئے آ مخضرت میں جا کراپی سفارش ایک عرصہ کے بعد جبکہ وہ اہل ایمان جنہوں نے برعملیاں کررکی ہوں گی جہنم میں جا کراپی مقررہ سزا بھگت چی ہوں گے تو اللہ رب العالمین اپنی عظیم الثان رحمت کا اظہار فرماتے ہوئے ان مؤمنین کی جہنم سے رہائی کی کارروائی کی شروعات فرمائے گائسب سے پہلے ہمارے آقا و مولاسر ورکائنات فخر دوعالم حضرت محمصطفی مالین کی اور علی مصحفی مالین کے اور مولاسر ورکائنات فخر دوعالم حضرت محمصطفی مالین کی اور سفارش فرمائے گا اس کے بعد اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا کہ ذمائے گا اور سفارش فرمائے گا کہ دارے محمد (منافید کی اور سفارش فرمائے گا کہ دارے میں اور سفارش فرمائے گا بہت می جائے گی اور سفارش فرمائے کا کہ ایک کہ دارے میں اور سفارش فرمائے کی بات می جائے گی اور سفارش فرمائے کے دارے میں کہ دارے کی بات می جائے گی اور سفارش فرمائے کے دارے کی بات میں جائے گی اور سفارش فرمائے کے دارے کی بات میں جائے گی اور سفارش فرمائے کے دارے کی بات میں جائے گی اور سفارش فرمائے کے دارے کی بات میں جائے گی اور سفارش فرمائے کے دارے کی بات میں جائے گی اور سفارش فرمائے کی بات کی جائے گی اور سفارش فرمائے کی بات کی جائے گی دور کی بات کی جائے گی دور کی بات کی جائے گی دور کائے کی دور کائے کو کی دور کی بات کی جائے گی دور کی بات کی جائے گی دور کی بات کی جائے کی دور کی بات کی جائے گی دور کی بات کی جائے گی دور کی بات کی جائے گی دور کائے کی دور کی بات کی جائے کی دور کی بات کی جائے گی دور کی بات کی جائے گی دور کی بات کی جائے گی دور کی بات کی دور کی بات کی بات کی جائے کی دور کی بات کی جائے گی دور کی بات کی دور کی بات کی جائے گی دور کی بات کی دور

آپ کی سفارش قبول کی جائے گی چنانچہ نبی اکرم مَنَّاتِیْمُ اپنی امت کے گنہگاروں کی شفاعت فرمانے کے لئے درخواست کریں گے کہ یا رب! امتی امتی! (اے ربّ! میری امت میری امت) تواللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ جائے! جس شخص کے دل میں ایک گیہوں یا جو کے برابر بھی ایمان ہوا ہے جہنم سے نکال کیجئے جنانچہ آپ تشریف لا کرایسے اہل ایمان کو نکال دیں گئے بھرواپس جا کر ہارگا ۂ ایز دی میں سجدہ ریز ہوجا تیں گے اورا جازت ملنے پر پھرسفارش فر مائیں کے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جائیے! جس مخص کے دل میں ایک گیہوں یا جو کے برابر بھی ایمان ہوا ہے جہنم سے نکال کیجئے چنانچہ آتخضرت مَنَّائِنْ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ فرمائیں گئاس کے بعد پھرآ تخضرت مَنَّاتِنْتِلْمور بارِخداوندی میں مزیدسفارش کریں گےتو ارشاد ہوگا کہ جاہیۓ جس شخص کے دِل میں رائی کے دانے ہے بھی تنین گنا کم ایمان ہواہے جہنم ہے نكال ديجيئ چنانچية تخضرت مَثَالِقَيْنِمُاس كمترين حدكه الل ايمان كوبھي جہنم ہے نكال ليس كئاس کے بعداللہ تعالیٰ ہے عرض کریں گے کہ اللہ العالمین! مجھے ایسے لوگوں کو بھی نکا لنے کا حکم فر مائے جس نے کلمہ لا اللہ الا اللہ يرُ ھ ليا ہوتو اللہ تعالیٰ فر مائے گا:

لَيْسَ ذَاكَ لَكَ اَوْقَالَ لَيْسَ ذَاكَ اِلَيْكَ وَلَكِنُ وَعِزَّتِى وَجَلَا لِي وَكِبْرِيَانِي وَعَظْمَتِىٰ وَجِبْرِيائِیٰ لَاُخْرِجَنَّ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِللَّهِ اللَّهُ قَالَ فَاشْهَدُ عَلَى الْحَسَنِ آنَّةُ حَدَّثَنَا بِهِ آنَّهُ سَمِعَ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ أَرَاهُ قَالَ قَبْلَ عِشْرِيْنَ سَنَةً وَهُويَوْمَئِلْدٍ جَمِيع \_ [بخارى: ١٥٠٠ مسلم شريف عن انس ١١٠/١ حديث: ٤٧٩] ''اسکا آپ کواختیار نبیس ہے کیکن میری عزت'میری کبریائی'میری عظمت کی قشم میں ضرور بالضرور اس مخص کوجہنم ہے خود نکالونگاجس نے بھی کلمہ طبیبہ پڑھا ہوگا (بعنی دِل ہے مؤمن ہوگا)۔

ا یک روایت میں نبی اکرم مُنَاتِیَّتُوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر نبی کو دنیا میں ایک الیی دعاء کا اختیار دیا گیاہے جس کی قبولیت کا پختہ وعدہ تھاتمام انبیاء ٹیٹل نے اس دعاء کا استعال دنیا ہی میں كرليا تكريين نے اپنی دعا آخرت میں اپنی امت كی شفاعت اور سفارش كے لئے محفوظ كرلى ہے۔(مسلم شریف ۱۱۳٬۱۱۲)

ایک مرتبه آپ مَنْاتِیَا مُ کُناتِ اَ نِ کریم کی تلاوت فرماتے ہوئے غور کیا کہ حضرت ابراہیم

خلیں اللہ علیہ اللہ علیہ است کے گنہگاروں کے بارے میں فرمایا:

رَبِ اِنَّهُنَّ اَضُلَلُنَ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ ۚ فَمَنُ تَبِعَنِىٰ فَاِنَّهُ مِنِى ۚ وَمَنُ عَصَانِى فَاِنَّكَ غَفُورٌرَّ حِيْمٌ (٣٦) [ابراهيم]

''ان بتول نے بہت سے لوگول کو گمراہ کر دیا۔ پس جو مخص میری راہ پر چلے گا وہ تو میرا ہے اور جو شخص میرا کہنانہ مانے تو آپ بہت بخشنے والے مہربان ہیں۔''

اور حضرت عيسى عليبًا انع أي قوم كے بارے ميں اس طرح التجافر مائی:

إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغُفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ (١١٨) [المائدة] ''اگرآپان کومزادی توبیآپ کے بندے ہیں'اوراگرآپان کومعاف کردیں تو آپ ز بردست ہیں' حکمت والے ہیں۔''

مذکورہ آیت پڑھ کر آپ مَنَا لَیْنَا مُمُ کو اپنی امِت کا خیال آگیا اور بے اختیار روتے ہوئے م اللهم امتى امتى (اے اللہ! میری امت كاكيا ہوگا؟) كہدكر بارگاهُ ايزدي ميں ہاتھ اٹھا 🕌 دیئے۔اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل علیہ آپا کو تھم دیا کہ جاؤ محمد (مَنْ اَلْمَیْنِمْ) سے یو چھرا و کہ آپ کو ا كس چيز نے رُلايا؟ حضرت جبريل عَلَيْئِلا نے تشريف لاكر آپ مَانَائِلاً سيسوال كيا۔ آپ مَانَائِلْاً نے بوری بات بتلا دی تو اللہ تعالی نے دوبارہ حضرت جرئیل علیہ ایک و ربعہ آپ مَاکَا فَالِمَا اللهِ آميز پيغام جيج كرمسر در فرمايا كه:

إِنَّا سَنُرُضِيْكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوْءُ كَ.

" (پیارے محم مُنَاتِیْنِا) ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کوخوش کر دیں گے اور آپ کو نا گوار نہ رہنے دیں گے۔''

ال سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ہمارے آقا جناب رسول اللّٰه مَّالِّيْنِ اُم اللّٰه عَلَيْنِ الْمُوا بِي امت ہے ک قدر تعلق اور محبت ہے کہ آپ کوامت کے ایک فرد کا بھی جہنم میں رہنا قطعاً گوار انہیں ہے۔

جنتیوں کی اینے برنمل بھائیوں کے لئے سفارش

جنتی لوگ اینے بدممل مؤمن بھائیوں کے حق میں بھی بارگا ہُ خداوندی میں انتہائی اصرار و الحاح کے ساتھ سفارش کریں گے اور کہیں گے کہ چھلوگ دنیا میں ہمارے ساتھ نماز پڑھتے'

CO

روز بے رکھتے اور جج کرتے تھے اب وہ یہاں جنت میں نظر نہیں آ رہ ان کو جہنم سے نکالنے کا فیصلہ فرمایا جائے 'چنا نچہ اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کی سفارش قبول فرمائے گا اور تھم دے گا کہ جن جن لوگوں کو تم جائے 'چپانے ہوانہیں وہاں سے نکال لاؤ' یہ حضرات جہنم میں جاکراپی جان پہچان کے سب لوگوں کو جہنم سے نکال لائمیں گے اور اس وقت اللہ تعالیٰ ان بدعمل لوگوں کی صورتیں آگے سے محفوظ فرما دے گا تاکہ ان پہچانے میں دشواری نہ ہواس کے بعد اللہ فرمائے گا کہ جاؤ جس کے باس ایک دینار کے بقدر بھی ایمانی عمل ہوا سے نکال لاؤ وہ انہیں بھی نکال کو مورتیں سے جواؤ جس کے باس ایک دینار اور اخیر میں ایک رائی کے دانہ کے بقدر ایمانی عمل کی صد متعین کی جائے گی اور ایسے سب برعملوں کو جہنم سے خلاصی نصیب ہوجائے گی۔ متعین کی جائے گی اور ایسے سب برعملوں کو جہنم سے خلاصی نصیب ہوجائے گی۔ مسلم شریف ایمانی

### اللدنعالي كخصوصي آزادكرده لوگ

اس کے بعد اللہ ارحم الراحمین ارشا دفر مائے گا:

"شفعت الملائكة و شفع النبيون و شفع المومنون ولم يبق الا ارحم الراحمين-"

"فرشے انبياء اور اہل ايمان سب سفارش كر چكے اب رب كريم ارحم الراحمين كے علاوہ كوئى
ماقى نبيرى ربائ

اور پھر اللہ تعالیٰ ایک مٹی ہرکر (جس کی وسعت کاعلم اللہ کے سواکسی کوئیس) ایسے جہنیں ول کوجہنم سے زکالے گاجن کے پاس ایمانِ قلبی کے علاوہ کوئی بھی ظاہری عمل (نماز روزہ تسبح وغیرہ) نہ ہوگا 'یہ لوگ جل بھن کر بالکل کوئلہ ہو چکے ہوں گئان سب کو جنت کے دروازے پر واقع ''نہر حیات' میں غوطہ لگایا جائے گاجس کے اثر سے بیسب تر وتازہ ہو کرنگلیں گاوران کی گردنوں میں خاص قسم کے چھلے ڈالے جائیں گے جنہیں دیکھ کر اہل جنت آئیں ہیجان لیس گے کہ یہ اللہ کے آزاد کردہ جنتی ہیں جو بغیر کسی ظاہری عمل کے صرف ول میں ایمان کی بدولت جنت میں آئے ہیں 'بہر حال اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گاکہ جاؤ جنت میں داخل ہوجاؤ اور میں آئے ہیں 'بہر حال اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گاکہ جاؤ جنت میں داخل ہوجاؤ اور تا حد نظر جو کھے تہاری نظر ول میں سائے وہ سب تمہارا ہے تو وہ بول اٹھیں گے کہ اللہ العالمین! آپ نے تو ہمیں اس قدر نواز ا ہے کہ شاید کا کتات میں کسی کواس قدر نہ نواز ا ہوگا' تو اللہ تعالیٰ ان

سے فرمائے گا کہ میرے پاس تمہارے لئے اس سے بھی بڑی فضیلت والی نعمت ہے وہ جیرت سے پوچین کے کہ وہ نعمت کیا ہے؟ تو اللہ تعالی انہیں بیظیم بشارت سنائے گا کہ: رَضَآئِي فَلَا اَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ اَبَدًا\_

[بخاری :۱۰ ۲۵۸ ، ۷۶۳۹ مسلم شریف ۲/۲ ، ۱ حدیث رقم : ۶۵۶]

" (سب سے افصل نعمت ) میری خوشنو دی ہے ٔ اب میں مجھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ " الله اكبر! رحمت خداوندى كى شان كتنى عظيم ہے اس حديث سے دولت ايمان كى قدرو قیمت اوراہمیت کا ندازہ بھی لگایا جاسکتا ہے کہ آخرت میں سب سے زیادہ جو چیز کام آئے گی وه ایمان ہوگا'اللہ نتحالی ہر محص کوایمانِ کامل سے سرفراز فر مائے۔ آمین

# جنت میں داخل ہونے والے آخری شخص کا حال

حضرت عبدالله بن مسعود طلفن سيمروي ہے كه آنخضرت مَالْفَيْدِ كِهِ ارشادفر مايا كه جنت میں سب سے آخر میں ذاخل ہونے والے شخص کا حال بیہوگا کہ وہ گرتا پڑتا چل رہا ہوگا اورجہنم کی آ گ کی پیٹیں استے هلساری ہوں گی' بالآخر جب وہ جہنم سے بمشکل نکل پائے گا تو جہنم کی طرف د کیچکر بے اختیار پیہ کے گا کہ وہ ذات بڑی بابر کت ہے جس نے مجھے بچھ (جہنم) سے نجات عطا فر مائی اور بے شک اللہ تعالی نے مجھے وہ نعمت بخشی ہے جواولین و آخرین میں سے کسی کو بھی نہیں عطا کی گئی۔ پھراس کے سامنے ایک درخت ظاہر ہوگا تو وہ عرض کرے گا کہ آے رہے ایک ایپ مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تا کہ میں اس کے سابیہ میں بیٹھوں اور اس کے پانی ہے پیاس بھاؤ۔اس پراللہ تعالی فرمائے گا کہ اے آ دمی اگر میں تیری مراد بوری کر دوں تو تو پھھاور ما کے گا؟ وہ مخص کیے گا کہ ہیں پروردگار!اور مزید سوال نہ کرنے کا پکاوعدہ کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالی اس کی معذرت کو قبول فرمائے گا کیونکہ وہ اس کی بے صبر طبیعت سے واقف ہے اور اسے اس کے مطلوبہ درخت کے بینچے پہنچا دےگا۔ وہ جنس اس کے قریب جا کراس کے سایہ میں بیٹھے گا اور وہاں موجود یانی پائے گا۔ پھراس کے لئے ایک دوسرا درخت سامنے لایا جائے گا'جو پہلے درخت سے اور اچھا ہوگا تو پھروہ تخص اللہ تعالیٰ سے اس کے قریب جانے کی درخواست کرےگا' الله تعالی فرمائے گا کہ اے آ دمی کیا تونے پھاور سوال نہ کرنے کا عبد نہیں کیا تھا؟ اور اگر میں

تیری مراد پوری کر دوں تو پھرتو کچھاورسوال کرے گا؟ چنانچہ وہ صحص پھرسوال نہ کرنے کا وعدہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی بے صبری کو جانتے ہوئے چٹم پوشی فر ماکراہے اس درخت کے قریب پہنچاد ہے گااور وہ اس کے سامیاور پانی سے فائدہ اٹھائے گا۔ پھرایک تیسرا درخت جنت کے درواز ہ کے بالکل قریب نمودار ہوگا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ تو پیر مخص اس کے قریب جانے کی بھی درخواست کرے گا۔ بالآخر جب اے اس درخت تک پہنجا ویاجائے گاتواہے وہاں اہل جنت کی آوازیں سنائی دیں گی تووہ درخواست کرے گا کہا۔ ربّ كريم! بب مجھے جنت ميں داخل فر ما و بيجئے ۔ تو اللّٰہ تبارک و تعالیٰ اس شخص ہے مخاطب ہو کر فرمائے گاکہ آخر تیراسوال کرنا کب ختم ہوگا؟ کیا تواس بات پرراضی نہیں ہے کہ میں تجھے دنیا کی دوگنی جنت عطا کردوں؟ تو وہ تخص حیرت ز دہ ہوکر کہے گا کہا ہے ربّ کریم! آپ ربّ العالمین ہوکر مجھے سے مذاق فرماتے ہیں؟ اتنی روایت بیان کر کے اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود طلطفۂ مننے کے اور حاضرین سے فرمایا کہ مجھے سے نہیں یو جھتے کہ میں کیوں منس رہا ہوں؟ چنانچہ حاضرین نے بہی سوال آپ ہے کیا تو آپ نے فرمایا کہ ای طرح اس روایت کو بیان کر کے آنخصرت مَنَا نَیْمَ نِی جمی تنبهم فر مایا تھا اور جب صحابہؓ نے آپ ہے اس کی وجہ پوچھی تو يوض كرے كاكدالدالعالمين آپ ربّ العالمين كے بننے كى وجہ سے نداق كرر ہے ہيں تو ربّ العالمين فرمائے گا كہ بچھے نے اق نہيں كرر ہا ہوں بلكہ ميں جس بات كو جا ہوں اس كو يورا كرنے برقادر ہوں۔(مسلم شریف، ۱۰۵/) اللہ تعالیٰ کے بیننے کا مطلب اس کا راضی اور خوش ہونا ہے۔ اوراس روایت کوحضرت ابوسعید خدریؓ نے اس اضافہ کے ساتھ روایت فر مایا کہ اللہ تعالیٰ اس مخص ہے فرمائے گا کہ ما تک لے جو مانگنا ہے؟ چنانچہ وہ جو جائے گا مانگے گا اور اللہ تعالی اسے مزید باتیں یاد دلاتار ہے گاتا آئکہ جب اس کی سب آرز وئیں ختم ہوجائیں گی تو اللہ تعالیٰ اس ہے فرمائے گا کہ تجھے تیری آ رز وؤں کے ساتھ مزید دس گنانعتیں عطا کی جاتی ہیں۔ پھروہ جنت میں جا کر جب اینے کل میں داخل ہوگا تو جنت کی حوروں میں سے اس کی دو ہیویاں اسے و کھے کہیں گی' تمام تعریقیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے تم کو ہمارے لئے اور ہم کوتمہارے کئے وجود بخشا'' وہ جنتی مخص (ان کی اس پیار بھری گفتگواوراللّٰد کی عظیم معتیں دیکھ کر) بول اٹھے گا

کہ جھے جونعمتیں ملی ہیں وہ کا ئنات میں کسی اور کونہ ملی ہوں گی۔ (مسلم شریف ۱۰۶/)

# جهب موت کوبھی موت آجائے گی

اس کے بعد جب سب جنتی جنت میں اور سب جہنمی جہنم میں اپنے اسل ٹھکانوں تک پہنچ جائیں گے اور جن کا جہنم سے نکلنا مقدر ہوگا وہ سب نکل کر جنت میں داخل ہو چکیں گئ تو جنت اور جہنم کے بچے میں ایک دیوار پرموت کو ایک مینڈ ھے کی شکل میں لا یا جائے گا اور تمام اہل جنت اور اہل جہنم کو جمع کر کے پوچھا جائے گا کہ جانتے ہو یہ مینڈ ھاکون ہے سب جواب دیں گے کہ'' یہ موت ہے'' پھر سب کی نظروں کے سامنے اس مینڈ ھے کو ذیح کر دیا جائے گا اور یا اعلان ہوگا کہ:

یکا آهل الْجَنَّةِ حُلُودٌ فَلا مَوْتَ وَیَا آهل النَّارِ حُلُودٌ فَلا مَوْتَ قَالَ ثُمَّ قَرَءَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ وَانْدِرْهُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْقُضِی الْاَمْرُ وَهُمْ فِی عَفْلَةٍ وَهُمْ لَا یُوْمِنُونَ اللهِ عَلَیْ وَانْدِرْهُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْقُضِی الْاَمْرُ وَهُمْ فِی عَفْلَةٍ وَهُمْ لَا یُوْمِنُونَ اللهِ عَلَیْ وَانْدِرِهُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

بہرحال موت حشر ونشر اور جنت وجہنم کے بیہ ہوش رباحالات ہماری عفلتوں کو دور کرنے کے لئے کافی ہیں اور ان حالات کا تذکرہ اور یا دوہانی اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دِل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم و حیا کا جذبہ اور اس کا حق ادا کرنے کا داعیہ موجود ہے اس لئے کہ آنخضرت مَنَّ اللہ عَنْ اللہ تعالیٰ ہے خداوندی کی ایک نشانی ''موت اور اس کے بعد کے حالات یا در کھئے'' کو بھی قر اردیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس کی یا ددہانی کی دولت عطافر مائے۔ آمین

مرن (مر العرب العرب (مر العرب العرب العرب العرب (مر العرب (



# وُنیا کی زیب وزینت ترک کرنے کی ہدایت

زیر بحث صدیث کے آخر میں خلاصہ کے طور پر بیہ جامع جملہ ارشاد فرمایا گیا کہ: ((و من اراحہ الاحوۃ توك زینۃ الدینا)) لیعنی جوشخص آخرت میں کامل طور پر کامیابی کا امیدوار ہو اسے دنیا کی زیب وزینت سے وِل ہٹانا ہوگا اور پوری توجہ آخرت کی طرف کرنی پڑے گئا۔ اللہ تعالیٰ نے قر آن کریم میں جا بجا دنیا کی زندگی کے بے وقعتی کو واضح فر مایا ہے۔ ایک جگہ ارشادے:

وَمَا الْحَيْوَةُ الدُّنُيَّآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهُوَّ وَلَلدًارُ الْاخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ يَتَّقُونَ ۖ اَفَلاَ تَعْقِلُونَ (٣٢) [الانعام]

''اور دینوی زندگانی تو بچھ بھی نہیں بجزلہو وابعب کے اور آخرت کا گھرمتقیوں کے لئے بہتر ہے' کیاتم سوچتے سبجھتے نہیں ہو۔

ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے:

وَمَا هَذِهِ الْحَيْوةُ الدُّنُيَآ إِلَّا لَهُوْ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْاخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ لَوُ كَانُوُا يَعُلَمُونَ (٦٤) [العنكبوت]

''اور بید نیوی زندگی فی ففسه بجزلهو ولعب کے اور پچھ بھی نہیں اور اصل زندگی عالم آخرت ہے' اگران کواس کاعلم ہوتا تو ایسانہ کرتے۔

اورسورهٔ حدید میں مزید وضاحت کے ساتھ اعلان فرمایا:

اِعُلَمُوْا اَنَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوْ وَزِيْنَةٌ وَتَفَاخُرٌ ' بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْامُوَالِ وَالْاَوُلَادِ حَمَثَلُ غَيْثِ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَهُ مُصُقَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَالْاَوُلَادِ حَمَثَلُ غَيْثِ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَهُ مُصُقَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَوَلَى اللّهِ وَرِضُوانٌ وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا إِلّا مَتَاعُ وَفِي اللّهِ وَرِضُوانٌ وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا إِلّا مَتَاعُ الْعُرُورِ (٢٠) [الحديد]

''تم خوب جان لو که آخرت کے مقابلہ میں دنیوی حیات محض لہو ولعب اور ایک ظاہری زینت اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا اور اموال اور اولا دمیں ایک کا دوسرے سے اپنے کو زیادہ بتلانا ہے' جیسے بارش برتی ہے کہ اس کی پیداوار کا شتکاروں کو اچھی معلوم ہوتی ہے پھر وہ خشک ہوجاتی ہے وہ ان کے زرد دیکھتا ہے' پھر وہ چورا چورا ہوجاتی ہے اور آخرت کا حال سے ہے کہ اس میں (کفار کے لئے) سخت عذاب ہے اور (اہل ایمان کے لئے) خدا کی طرف سے مغفرت اور رضا مندی ہے اور دنیوی زندگی محض دھو کے کا اسباب ہے۔''

### د نیوی زیب وزینت کی مثال

قرآنِ کریم میں کئی جگہ دنیا کی ناپائیداری کو واضح مثالوں کے ذریعہ مجھا گیا ہے۔ ایک آیت میں ارشاد ہے:

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا كَمَآءِ ٱنْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِه نَبَاتُ الْأَرُضِ مَمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ حَتَى إِذَآ آخَذَتِ الْاَرْضُ رُخْرُفَهَا وَارَّيَّنَتُ وَظَنَّ آهَلُهَا اَ نَهُمُ قدِرُونَ عَلَيْهَا لَالَهَا آمُرُنَا لَيُلا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَانَ لَمُ تَعْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِلُ الْآيَتِ لِقُومٍ يَّتَفَكَّرُونَ (٢٤) [يوسر]

''دنیا کی زندگانی کی وہی مثال ہے جیسے ہم نے پانی اتارا آسان سے بھر رلاملا نکلااس سے زمین کا سبزہ جس کو آدمی اور جانور کھاتے ہیں بہاں تک کہ جب زمین بارونق اور مزین ہوگئی اور زمین والوں نے خیال کیا کہ سے ہمار ہے ہاتھ لگے گی کہ اچا تک اس پر ہماراتھم رات یادن کو آپنچا' بھر کر ڈالا اس کو کا نے کر ڈھیر' گویا کل یہاں نہی آبادی' اس طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں۔''

یعنی جس طرح زمین سیرانی کے بعد شاداب نظر آتی ہے مگر بیشادانی اس کی عارضی ہے اگر کوئی آفت ساویہ اس پر نازل ہو جائے تو اس کی رونق منٹوں سینڈوں میں کا فور ہو جاتی ہے کہ وہ محض وقت ہے چند ہی دنوں میں بیرونق ہے رونقی میں تبدیل ہوجانے والی ہے۔

تبدیل ہوجانے والی ہے۔

نیز سور ہ کہف میں ارشادِ خداوندی ہے۔

وَاضُرِبُ لَهُمُ مَّثَلَ الْحَيوةِ الدُّنْيَا كَمَآءُ أَنْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرُضِ فَاصُبَحَ هَشِيمًا تَذُرُوهُ الرِيخُوكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا (٥٥) ٱلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِيْنَةُ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَالْبِقِينَ الصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ تَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا (٤٦)

''اور بتلاد یکئے ان کودنیوی زندگی کی مثال جیسے پانی اتارا ہم نے آسان سے پھررلا ملا نکلآ اس کی وجہ سے زمین کا سبزہ ' پھرکل کو ہو گیا چورا چورا' ہوا میں اڑتا ہوا اور اللہ کو ہے ہر چیز پر قدرت مال اور بینے رونق ہیں دنیا کی زندگی میں اور باقی رہنے والی نیکیوں کا تیرے رب کے یہال بہتر بدلہ ہے اور بہتر تو قع ہے۔"

دنیا کی ہر جیتی کا انجام یمی ہے کہ اس کے بیک جانے کے بعدا سے کاٹ کر ٹکڑ ہے کڑ ہے کر دیاجا تا ہے اور پھراس کا بھس ہوا میں اڑتا پھرتا ہے یہی حال اس دنیا اور اس کے مال ومتاع اور نزانوں کا ہے کہ ایک دن وہ آنے والا ہے جنب بورے عالم کوتہدو بالا کر دیا جائے گا اور معمولی چیزوں کا تو پوچھنا ہی کیا بڑنے بڑے زبردستن پہاڑ دُھنی ہوئی روئی کی طرح اُڑے اُڑے پھریں گےلہٰذاالی فناہوجانے والی چیز میں جی لگانا اور دن ورات بس اس کی دھن اور فکر میں ر ہناعقلمندوں کا کا مہیں ہے۔

# اللد تعالى كى نظر ميں دنيا كى حيثيت

تمام دنیااوراس کی نعمتیں اللہ کی نظر میں قطعاً بے وقعت اور بے حیثیت ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ دنیا کی ممیں کفار کو پوری فراوانی ہے مرحمت فرما تا ہے اور ان کا کفروشرک ان نعمتوں کے حصول میں مانع نہیں بنیآ 'آنخضرت مَنَّالِثَیْرَ کُمُ کَاارشاد ہے:

لُوْ كَانَتِ الذُّنْيَا تَغُدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَاسَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ

[ترمذَّی شریف ۱۹۸۲

''اگراللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اس میں ہے تحسى كا فركوا يك گھونٹ يانى بھىنصيب نەفر ما تا ي<sup>٠٠</sup> ایک مرتبہ آنخضرت مَنَافِیْنَامِ صحابہ مِنَافِیْنَا کے ساتھ تشریف لے جارہے تھے تو راستہ میں کری کا ایک مرتبہ آنخطر پڑاتو آپ مَنَافِیْنِ نے صحابہ مِنافِیْنِ سے بوچھا کہ کیا خیال ہے اس بچہ کے گری کا ایک مردار بچہ نظر پڑاتو آپ مَنافِیْنِ نے صحابہ مِنافِیْنِ نے اس کی تائید فرمائی تو گھر والوں نے اسے بے حیثیت سمجھ کریہاں بھینک دیا ہے صحابہ مِنافِیْنِ نے اس کی تائید فرمائی تو آپ مِنافِیْنِ نے ارشاد فرمایا کہ:

الدُّنْيَا أَهُوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَلِهِ عَلَى أَهْلِهَا - اِترمدَى سَرِيع ٢ ٥٠١ "اللّه تعالى كنز ديك ونيااس بكرى كے بچ كاپنے گھروالوں كى نظر ميں ذليل ہونے سے زيادہ بے حثيت اور بے وقعت ہے۔"

اورا كي حديث مين آنخضرت مَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّاد فرمايا

إِنَّ الدُّنيَا مَلْعُونَةً ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكُرُ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ ـ

|ترمذی شریف ۲ ۵۸|

'' ہے شک دنیا خود بھی قابل لعنت ہے اور اس میں جو چیزیں ہیں وہ بھی قابل لعنت ہیں' سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکراوراس کے متعلقہ اعمال کے اور سوائے عالم یا متعلّم کے۔'' بعنی دنیا میں رہ کراگرانسان اللہ سے غافل اور آخرت سے بے پرواہ ہو جائے تو بید نیا کی

پوری زندگی اوراس کی تعمین انسان کولعنت کے طوق میں مبتلا کرنے والی ہیں کلہذا دنیا ہے بس اتنا ہی تعلق رہنا جا ہیے جتنی اس کی ضرورت ہے اس لئے کہ آنخضرت مُنَّا تَعْمَدُ کَا ارشاد ہے کہ دنیا اور منا خرت کی زندگی کا مقابلہ اس طرح کروکہ ایک طرف تو محض ایک انگلی میں لگا ہوا یانی کا قطرہ ہو

اور دوسری طرف بورے کا بوراسمندر ہوجس کی اتھاہ کا کوئی اندازہ نبیں' بیتو قطرہ بوری ونیا کی

زندگی ہے جونہایت محدود ہے اور بیسمندر کی مثال بوری آخرت ہے جو لامحدود اور لاز وال سے۔ (ترندی شریف ۵۸/۲)

اس لئے و نیامیں جتنے دن رہنا ہے ات**ی اکل**ریہاں کے بارے میں کی جائے اور آخرت میں جتنے دن رہنا ہے۔ حتنے دن رہنا ہے۔ جتنے دن رہنا ہے اتنی وہاں کی فکر کرنی لازم ہے۔

# کا فرول کی دبیوی شان و شوکت دیکه کریریشان نه ہوں

عام طور پر دنیامیں کفار کی شان وشوکت ٔ مالو دولت اور ظاہری عیش و آرام دیکھ کرلوگ ان کی حرص کرنے میں پڑجاتے ہیں یا دِل ننگ ہوتے ہیں اور احساس کمتری کا شکار ہوجاتے ہیں اور ان کی دوڑ میں شامل ہونے کے لئے حلال وحرام میں تمیزختم کر دیتے ہیں جیسا کہ آج کل کے نام نہا د دانشوروں کا حال ہے تو ان کی تنبیہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا:

زُيِنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوْتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنُطَرَةِ مِنَ الذَّهِ وَالْفَعَامِ وَالْحَرُثِ فَاللَّهُ عِنْدَهُ وَالْفَعَامِ وَالْحَرُثِ فَاللَّهُ عِنْدَهُ وَالْفَعَامِ وَالْحَرُثِ فَاللَّهُ عِنْدَهُ وَالْفَعَامِ وَالْحَرُثِ فَاللَّهُ عِنْدَهُ وَاللَّهُ عِنْدَهُ وَاللَّهُ عِنْدَ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ عِنْدَهُ وَاللَّهُ عِنْدَ اللَّهُ وَاللَّهُ عِنْدَ اللَّهُ وَاللَّهُ عِنْدَ اللَّهُ وَاللَّهُ بَعِينَ وَيُهُمْ جَنَتُ تَجَمِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهِ وَلِللَّهُ عَلَيْدُ وَلِي مِنْ تَحْتِهَا الْلَهُ وَاللَّهُ بَعِينَ فِيهُا وَازُواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضُوانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَعِينًا وَالْعَبَادِ (١٥) الاعمران اللَّهُ الْعَلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَى الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَالُهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الل

''فریفتہ کیا ہے لوگوں کو مزغوب چیزوں کی جبت نے 'جیسے عور تیں اور بیٹے اور خزانے جمع کے ہوئے سوئے اور حویتی بید فائدہ اٹھا نا ہوئے سوئے اور مویشی اور کھیتی بید فائدہ اٹھا نا ہے دنیا کی زندگانی میں اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھاٹھ کا نا' آپ فرماد جبحے' کیا بتاؤں میں تم کواس سے بہتر؟ پر ہیزگاروں کے لئے اپنے رہ کے ہاں باغ ہیں' جن کے پنچے نہریں جاریہیں' ہمیشہ رہیں گے ان میں اور عور تیں ہیں سخری اور رضا مندی اللہ کی اور اللہ کی نگاہ میں ہیں ہیں۔

مطلب بیہ کہ اللہ تعالی نے دنیا کے نظام کوقائم اور باتی رکھنے کے لئے گو کہ ان اشیاء کی محبت لوگوں کے دِلُول میں راسخ فر مادی ہے کیونکہ اگر ان چیز وں سے لوگوں کو دِلی تعلق نہ ہوگا تو دنیا کی آباد کی اور شادا بی کے اسباب کیے فراہم ہوں گے؟ مال کے حصول کے لئے جدو جہد کون کر اس گا؟ صنعت وحرفت اور کا شتکاری کے شعبے کیے فروغ پائیں گے؟ لہٰذا ان دنیوی اسباب سے لوگوں کا تعلق نظام قدرت کے عین مطابق ہے مگر اس تعلق کے دو پہلو بین ایک پندیدہ ہے اور دوسرا ناپیند ہے نینی اگر عورتوں سے تعلق حرام کاری کی طرف رغبت کی وجہ سے ہے تو ہے اور دوسرا ناپیند ہے 'لینی اگر عورتوں سے تعلق حرام کاری کی طرف رغبت کی وجہ سے ہے تو

تاپند ہے اور اگر عفت وعصمت کے تحفظ اور صالح اولا دی کے حصول کے لئے اپنی منکوحہ عور تو ل سے تعلق ہے تو یہ عین عبادت ہے اس طرح مال میں انہاک اگر تکبر وغرور اور فخر و مباہات اور دوسروں برظلم و جبر کے ساتھ ہے تو یہ بدترین غلطی ہے کیکن اگر صدقہ نخیرات کے شوق اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے مقصد سے حلال کاروبار میں وقت لگا تا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے برانہیں کہاجائےگا۔ (تفیرابن کثیر کا ل:۲۳۲)

مرب خلاصہ بینکلا کہ دنیا ہے وہ تعلق جوانسان کوآخرت سے قطعاً غافل کردے وہ ممنوع ہے اور اگرتعلق بفدرضر ورت اور برائے ضرورت ہواور اس کی وجہ سے انسان آخرت سے خفلت نہ برتے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے بندول کے حقوق کی ادائیگی میں کوتا ہی اختیار نہ کرے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ لہٰذا انسان کو بھی بھی دنیا کے اندرا پنے کوالیا منہمک نہیں کرنا چاہیے کہ آخرت میں کی نظر سے اوجھل ہوجائے اور بس دنیا اور اس کی لذتوں میں مدہوش ہوکر رہ جائے۔

### وُنيامين الشتغال كس حدتك؟

حضرت ابوسعید خدری برات ہیں کہ ایک مرتبہ آنخضرت کی برکتوں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنخضرت کی برکتوں فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھے تہارے ہیں سب سے زیادہ خطرہ ان زمین کی برکتوں سے بے جواللہ تعالیٰتم پر ظاہر فرمادے گا آپ سے سوال کیا گیا کہ زمین کی برکتوں سے کیا مراد ہے؟ تو آنخضرت کی فیٹر نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد دنیا کی چمک جبک اور زیب و زینت ہے ہیں کرایک صاحب نے عرض کیا کہ ''کیا خیرکا نتیجہ مصیبت کی شکل میں نکتا ہے؟ ''(یعنی بظاہر مال تو نعمت ہے بھراس کے ملئے پر آنخضرت من فیٹر خطرہ کا اظہار کیوں فرمار ہے ہیں؟) اس سوال پر آنخضرت من فیٹر خطرہ کی از وال ہوا کہ شاید آپ پوچھا کہ وال ہوا کہ اس کے بعد آپ براس وقت وحی کا نزول ہوا ہے اس کے بعد آپ نے بوچھا کہ وال بات کی دلیل تھی کہ آپ پراس وقت وحی کا نزول ہوا ہے ) اس کے بعد آپ نے بوچھا کہ وال مراد کی حدیث کرنے والاختص کہاں ہے؟ تو وہ خص سامنے آیا ورعرض کیا کہ میں حاضر ہوں۔ راوی حدیث کرنے والاختص کہاں ہے؟ تو وہ خص سامنے آیا ورعرض کیا کہ میں حاضر ہوں۔ راوی حدیث حضرت ابوسعید خدری دی گائیڈ فرماتے ہیں کہ اس سائے آنے پر ہم نے اللہ تعالی کا شکر حضرت ابوسعید خدری دیا گائیڈ فرماتے ہیں کہ اس سائے آنے پر ہم نے اللہ تعالی کا شکر

# مرت (مر المر المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه الم

ادا کیا (کہاس کی بدولت علمی افادہ کاموقع فراہم ہوگا) اس کے بعد آبخضرت مَثَافِیْتُ ِمُنے سائل کا جواب دیتے ہوئے ارشادفر ماما کہ:

لاَ يَاتِي الْنَحْيُرُ اللَّا بِالْحَيْرِ لاَ يَاتِي الْنَحْيُرُ اللَّا بِالْحَيْرِ الْآيَاتِي الْنَحْيُرُ الَّا بِالْحَيْرِ الَّا بِالْحَيْرِ الَّا بِالْحَيْرِ الَّا بِالْحَيْرِ الَّا الْمَالَ الْمُسَاتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ اَوْ يُلِمُّ إِلَّا آكِلَةَ الْخَصِرِ فَإِنَّهَا تَاكُلُ حَتَى إِذَا الْمَالَ الْمَالَ الْمَسَاتُ الشَّمْسُ ثُمَّ الْجَدَةُ بِحَقِّةً وَوَضَعَةً فِي حَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُووَمَنْ اَحَدَةُ الْمَالَ الْمَسَاتُ عُلَمْ عَلَيْ الْمَعُونَةُ هُووَمَنْ الْمَالَ الْمَسَاتُ عُلَمْ عَادَتُ فَاكُلُتُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ بَعْنِ حَقِيّهِ فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُووَمَنْ الْحَدَةُ الْمَالَ بَعْنِ حَقِيّهِ كَانَ كَالَّذِي يَاكُلُ وَلاَيَشْبَعُ السَارِي مَنْ اللهِ اللهَ اللهُ ال

آنخضرت مناهد اس مبارک ارشاد میں دنیا میں اشتغال کی اصل حدمعلوم ہوگئ کہ دنیا سے صرف بفتہ رضر ورت اور برائے ضرور ت ہی فائدہ اٹھانا مفید ہے'اس میں ایسا اشتغال کہ بس آ دمی ۹۹ ہی کی گردان میں ہر وقت مبتلا رہے اور آخرت کو بالکل فراموش کر جینے یہ انتہائی خطرناک اور و بالک فراموش کر جینے یہ انتہائی خطرناک اور و بالی جان ہے'آنخضرت مناه نی کی شرک اور و بالی جان ہے'آنخضرت مناه نی کی کی کی ارشا و فر مایا:

مَنْ طَلَبَ الدُّنِيَا حَلَالًا اِسْتِغْعَفَافًا عَنْ مَسْئَلَةٍ وَسَغْيًا عَلَى اَهْلِهِ وَتَعَطَّفًا عَلَى جَارِهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَّامَةِ وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا مُفَاجِرًا مُكَاثِرًا مُرَائِيًا لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ۔ ''جوشخص حلال طریقہ سے 'سوال سے بیجے' گھر والوں کی ضروریات پورا کرنے اور اپنے پروسیوں پر مہر بانی کرنے کی غرض سے دنیا طلب کرے تو وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ چود ہویں کے جاند کی طرح چمکتا ہوگا اور جوشخص فخر و مباہات اور ناموری کے لئے دنیا کمائے تو وہ اللہ کے دربار میں اس حال میں حاضر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس مرغصہ ہوں گے۔''

پہت ہے۔ لہٰذاہمیں جا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شرم وحیاء کے نقاضوں کو پورا کرنے کے لئے ہم دنیا سے تعلق اس کی حد کے اندر رہ کر رکھیں اور اس سے تجاوز نہ کریں اللہ تعالیٰ ہمیں تو فیق مرحمت فرمائے آمین۔

وُ نیاعا فیت کی جگہ ہے ہی نہیں

دنیا میں کو کی شخص ہے دعوی نہیں کرسکنا کہ وہ کمل طور پر عافیت میں ہے کہ کونکہ یہاں برخص کے ساتھ کچھ نے کچھ ایسے عوارض گے ہوئے ہیں جو بار باراس کی عافیت ہیں خلل ڈالتے رہے ہیں اوراس معاملہ میں امیر غریب جھوٹے بڑے عہد ے پر فائز ہوتا ہے یا جتنا بڑا مالداراور عزت دار غور کیا جائے تو دنیا میں جو تخص جینے بڑے عہد ے پر فائز ہوتا ہے یا جتنا بڑا مالداراور عزت دار ہوتا ہے اینے لوگوں کو جان کے لالے ہوتا ہے اتناہی اس کے ذہن پر تفکرات اور خطرات کا بوجھ ہوتا ہے ایسے لوگوں کو جان کے لالے ہوت ہیں ہروقت کمانڈ وز کے زغر میں رہتے ہیں آزاداندا پی مرضی ہے ہیں آنا ان ان کے لئے مشکل ہوتا ہے۔ بھر ہروقت بڑائی جاتے رہنے کے خوف ہے ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں اور فرض کیجے کہ اگر جاتی ہیں اور فرض کیجے کہ اگر انسان بالکل ہی عافیت سے ہو۔ مال دولت عزت اور ہر لذت کے حصول کا اس کے پاس انتظام ہو پھر بھی وہ پوری طرح عافیت میں ہیں ہوسکتا 'کیونکہ بھوک کے وقت اے بھوک ہوگ اور اس کے وقت اے بھوک ہوگ اور کھانے پینے کے بعد پھر فضلات کو نکا لئے کی فکر اور پیاس کے وقت اے بھوک ہوگ اور اس کے وقت اے بھوک ہوگ اور اس کے وقت اے بھوک ہوگ اور اس کے نام کر نی ہوگ اور اس کے نام کر نے ہوگ اور اس کے نام کر نے ہوگ اور اس کے نام کو نکا لئے کی فکر ہوگ اور اس کے نام کو نکا لئے کی فکر ہوگ اور اس کے نام کو نکا گئے کی اگر ہوگ اور اس کے نام کو نکا گئے کی اگر ہوگ اور اس کے نام کر نے ہوگ اور اس کے نام کر نے ہو تھوگ اور اس کے نام کر نے ہوگ اور اس کے نام کر نے ہوگ اور اس کے نام کر نے ہو ہوگ اور اس کے نام کر نے ہوگ ہوگ اور اس کے نام کر نے ہوگ ہوگ اور اس کے نام کر نے ہوگ ہوگ اور اس کے خوف سے انسان می تے تو م تک نجات نہیں پا سکا۔

اس کے برخلاف جنت اصل میں عافیت کی جگہ ہے جہاں ہرطرح کی من جاہی تعمیں میسر ہوں گی اور کھانے پینے کے بعدایک خوشبودارڈ کار سے سارا کھایا پیا ہضم ہوجائے گا'نہ بے چینی ہوگی'نہ تعلیف اور نہ بد بو کا احساس ہوگا'اس لئے اس عظیم عافیت کی جگہ کو ہی اصل مقصود طلب بنانا چا ہے اور دنیا کی زیب دزینت میں پڑ کر جنت سے غافل نہ ہونا چا ہے۔

# دنیامؤمن کے لئے قیدخانہ ہے

اى كَنْ آنْحُضرت مَنَّا يَنْ الْمُورِيِّ ارشادفر مايا: الدَّنْيَا سِنْحُنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

[ ترمذی: ۲۳۲٤ مسلم شریف ۲/۷، ۲ حدیث رقم: ۱۷٤۱۷

"و نیامؤمن کے لئے قیدخانہ ہے اور کا فرکے لئے جنت ہے"۔

اس کئے کہ مؤمن کا اصل ٹھکا ناجنت ہے جو واقعنا جائے عافیت ہے اس اصل ٹھکا نہ کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی واقعنا قید خانہ سے کم نہیں ہے جہاں انسان طرح طرح کی قیودات کا پابند ہے اوراس کے بالمقابل کا فرکوآ خرت میں بخت ترین عذاب کا سامنا کرنا ہے لہذا وہاں کے عذاب کے مقابلہ میں جب تک اس کی جان میں جان ہے اور جب تک اسے دنیا میں عذاب سے مہلت ملی ہوئی ہے وہ اس کے لئے جنت کے درجہ میں ہے۔

# وُنیا کی محبت ہربرائی کی جڑ ہے

دنیاسے ایباتعلق جوآخرت سے غافل کردے نہی تمام گناہوں اور معاصی کی جڑاور بنیاد ہے۔ آنخضرت مَنَّائِیْنِم کے ارشاد فر مایا:

حُبُ اللَّذِنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْنَةٍ - إشعب الابسان ١٣٣٨/٧ " ونيا كى محبت بربرائى كى بنياد ہے۔"

غور کرنے سے بیہ بات بآسانی سمجھ میں آجاتی ہے کہ دنیا میں جو محف بھی گناہ کرتا ہے اس کااصل محرک دنیا سے تعلق ہی ہوتا ہے مثلاً کسی کا مال ناجا ئز طور پر حاصل کرے یالہو وابعب میں مبتلا ہو یا بدکاری اور حرام کاری کے راستہ پر چلے' بیسب چیزیں دنیا سے محبت ہی کی وجہ سے

C

سامنة في بين بسيدنا عيسى عليبيا فرمايا:

"دونیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے اور مال (مداوار تو کیا ہوتا) وہ خود ہی مریض ہے آپ
ہے پوچھا گیا کہ مال کا مرض کیا ہے تو ارشاد فر مایا کہ جب مال آتا ہے تو انسان تکبر وغروراور فخر و
مباہات سے بہت کم محفوظ رہ یا تا ہے اور اگر بالفرض ان با توں سے محفوظ بھی رہ جائے پھر بھی اس
مال کے رکھ رکھا وکی فکر انسان کو اللہ تعالیٰ کی یا دسے محروم کر ہی دیت ہے۔ (شعب الایمان کے اسلامان کی بادسے محروم کر ہی دیت ہے۔ (شعب الایمان کے ایک
مال کے رکھ رکھا وکی فکر انسان کو اللہ تعالیٰ کی یا دسے محروم کر ہی دیت ہے۔ (شعب الایمان کے ایک
مدیث میں آئخ ضرت مُن اللہ کی شان میہ وقی ہے کہ ان کا دِل دنیا کی محبت سے خالی ہوتا ہے ایک
حدیث میں آئخ ضرت مُن اللہ کی شان میہ وقی ہے کہ ان کا دِل دنیا کی محبت سے خالی ہوتا ہے ایک

إِذَا اَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا حَمَاهُ مِنَ الدُّنيَا كَمَا يَحْمِى اَحَدُكُمْ مَرِيْضَهُ اَلْمَآءَ

(شعب الايمان ٧/٨٣٣)

''جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت فرما تا ہے تو اس کو دنیا سے اس طرح بچا تا ہے جیسے کو کی شخص اپنے مریض کو (سردی کی بیاری کے وقت) پانی سے بچا تا ہے۔' اس لئے کہ دنیا سے تعلق' اللہ تعالیٰ سے تقرب میں سب سے بڑی رکا وٹ ہے' اس بناء پر اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دنیا کی محبت سے پوری طرح محفوظ رکھتا ہے۔

## وُنیا ہے تعلق آخرت کے لئے مضر ہے

دنیا ہے تعلق اوراس کی لذتوں میں انہاک بظاہر بہت اچھا معلوم ہوتا ہے اور بہت سے لوگ بس دنیوی لذتوں ہی کواپنامقصود بنا لیتے ہیں کیکن انہیں معلوم نہیں کہ دنیا میں یہ وقتی لذتیں آخرت کی دائمی زندگی کی دائمی نعمتوں میں کمی اور نقصان کا سبب ہیں جو در حقیقت عظیم ترین نقصان ہے۔ آنخضرت مَنَّ الْفَیْزُمُ نے ارشا دفر مایا:

مَنْ اَحَبُّ دُنْیَاهُ اَضَرَّ بِالْحِرَیّهِ وَمَنْ اَحَبُ الْحِرَیّهُ اَضَرَّ بِدُنْیَاهُ فَایْرُوْا مَا یَبْقیٰ عَلَی مَا یَفْتی ۔ [البیهقی فی شعب الایمان ۱۸۸۷ محمع الزواند ۱۲۶۹/۱۰ محمع الزواند ۲۶۹/۱۰ محمع الزواند ۲۶۹/۱۰ محمع الزواند ۲۶۹/۱۰ محمع الزواند ۲۶۹/۱۰ محمد الایمان کرے گا اور جو محمل این آخرت کا نقصان کرے گا اور جو محمل این آخرت سے محبت رکھے (اور اس کے بارے میں فکر مندرہ کے) تو وہ صرف این دنیا کا (وقت)

نقصان کرےگا'لہٰذابا تی رہنے والی آخرت کی زندگی کودنیا کی فانی زندگی پرتر جے دیا کرو۔'' اورا کیک روایت میں ارشاد ہے:

حُلُوَةُ الدُّنْيَا مُرَّةُ الْأَخِرَةِ وَمُرَّةُ الدُّنْيَا حُلُوةُ الْأَخِرَةِ

[شعب الايمان ٢٨٨/٧ مجمع الزوائد ١ / ٩ ٢ ٢ ]

'' دنیا کی مینفی چیز آخرت میں کڑواہٹ کا سبب ہے اور دنیا کی کڑوی زندگی آخرت میں مٹھاس کا سبب ہے۔

# وُنیا کی محبت دِلی بے اطمینانی کا سبب ہے

دنیا سے تعلق جب بڑھتا ہے تو ساتھ میں دِلی بے اطمینانی بھی بڑھتی جاتی ہے اور تمام تر اسباب و وسائل مہیا ہونے کے باوجود انسان سکون سے محروم رہتا ہے۔ آنخضرت مَنَّاتِیْزِ آنے ارشادفر مایا:

C

مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ آمُرَهُ وَ جَعَلَ فَقُرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَ لَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ وَ مَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ آمُرَهُ وَ جَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَاتَنَهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةُ .

[شعب الابعاد ۲۸۸/۷ ابن ماجه حدیث: ۲۱۰۵ الترغیب و الرهب این ۱۵۲۰ دور در نیا جس شخص کی مقصود بن جائے تو اللہ تعالی اس کے معاملات پراگندہ فرما دیتا ہے اور مختاس کی آئھوں کے سامنے کر دیتا ہے اور اسے دنیا میں صرف ای قدر ملتا ہے جتنا اس کے لئے مقدر ہے اور (اس کے بالمقابل) آخرت جس کا نصب العین ہوتی ہوتی اللہ تعالی اس کے دل میں غنا ڈال دیتا ہے اور اس کے معاملات کو مجتمع فرما دیتا ہے اور دنیا اس کے میاس ذلیل ہوکر آتی ہے۔

اورا یک حدیث قدی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

إِبْنَ ادَمَ : تَفَرَّغُ لِغِبَادَتِي آمُلَا صَدُرَكَ غِنَى وَآسُدَّ فَقُرَكَ وَإِلَّا تَفْعَلُ مَلَاثُ صَدُرَكَ شُغُلًا وَلَمُ آسُدَّ فَقُرَكَ ـ إشعب الايمان ٧ ١٨٩١

''اے انسان! میری بندگی کے لئے کیسو ہو جا'تو میں تیرے سینہ کوغنا سے بھر دونگا اور تیری ضرورت پوری کردوں گا اورا گرتونے ایسانہیں کیا تو میں تیرے سینہ کومشغولیت سے بھر دون گا اور اگرتونے ایسانہیں کیا تو میں تیرے سینہ کومشغولیت سے بھر دون گا اور تیری مختاجگی دورنہیں کروں گا۔''

اس کئے دِلی اظمینان کے حصول کے لئے بھی ضروری ہے کہ دنیا سے تعلق اعتدال کی حد میں رہے اس سے متجاوز نہ ہوا گر تعلق حد سے بڑھ جائے گا تو پھرمحرومی ہی محرومی ہے۔ حضرت انس جائے ڈ فرمانے میں کہ آنحضرت مَنَّا لَیْکَوْمِ نِے ارشاد فرمایا:

اَرْبَعَةً مِنَ الشَّقَاءِ جُمُودُ الْعَيْنِ وَ قَسُوةُ الْقَلْبِ وَ طُولُ الْآمَلِ وَالْحِرُصُ عَلَى الدَّهُ اللهُمَلِ وَالْحِرُصُ عَلَى الدَّفْيَا۔ [محمع الزوائد عن البزار ٢٢٦/١]

'' چار چیزیں بربختی کی علامت ہیں: ﴿ آئکھ سے آنسونہ نکلنا۔ ﴿ دِل کا سخت ہونا۔ ﴿ لِمِنصوبِ باندھنا۔ ﴿ دنیا پرحریص ہونا۔

# مرن (مر المر المراح) ( المراح) (مراح) المراح) (مراح) المراح) المراح)

# شوقين مزاح لوگ اللدكو بيندنبيل

شوقین مزاج اور فیشن کے دِلدادہ لوگ اللہ کی نظر میں پہندیدہ نہیں ہیں۔ نبی اکرم مَثَالِثَةِ مِ الياوكون كوامت كے بدترين افراد ميں شارفر ماتے ہيں:

شِرَارُ أُمَّتِى الَّذِيْنَ وُلِدُوا فِي النَّعِيْمِ وَغُذُوا بِهِ هِمَّتُهُمْ الْوَانُ الطَّعَامِ وَالْوَانُ الشِّيَابِ يَتَشَدَّقُونَ فِي الْكَلَامِ - [كتاب الزهد لابن المبارك: ٢٦٣]

''میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو ناز وقعم میں پیدا ہوئے اور اسی میں پلے بڑھے' جن کو ہر دفت بس انواع واقسام کے کھانوں اور طرح طرح کے لباس زیب تین کرنے کی فکردامنگیر رہتی ہے اور جو (تکبر کی وجہ ہے )مٹھارمٹھار کربات چیت کرتے ہیں۔''

سیدنا حضرت عمر بن الخطاب طخانینهٔ کا ارشاد ہے کہتم (زیب وزینت کے لئے) بار بار غسل خانوں کے چکرلگانے اور بالوں کی مار بارصفائی سے بیخے رہواورعمدہ عمدہ قالینوں کے استعال سے بھی بچواس کے کہ اللہ کے خاص بندے میش وعشرت کے دِلدادہ تہیں ہوتے۔ (كتاب الزيد:٢٦٣)

## وُنیا ہے ہے رغبتی موجب سکون ہے

د نیامیں رہ کر دنیامیں مدہوش نہ رہناانسان کے لئے سب سے بڑاسکون کا ذریعہ ہے ایسا تشخص ظاہری طور پر ہی خہتہ حال کیوں نہ ہومگر اے اندرونی طور پر وہ قلبی اطمینان نصیب نہیں ((الزهد في الدُّنيا يريح القَلْب والْجَسَد)) "ونيات برعبي اوربدن دونول كے لئے راحت بخش ہے۔''

د نیامیں سب سے بڑی دولت سکون اور عافیت ہے اگر سکون بنہ ہوتو سب دولتیں برکار ہیں اور بيسكون جمجى مل سكتا ہے جب ہم دنيا ہے صرف بقد رِضرورت اور برائے ضرورت تعلق رکھیں اورالله کی نعمتوں پرشکر گزاررہ کراس کی رضا پرِراضی رہیں۔

حضرت لقمان عَلِيِّهِ استے ارشاد فرمایا دین پرسب سے زیادہ مددگار صفت دنیا ہے ہے رعبی

ہے کیونکہ جوشخص دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے وہ خالص رضائے خداوندی کے لئے ممل کرتا ہے اور جوشخص اخلاص سے ممل کرے اس کو اللہ تعالی اجر وثواب سے سرفراز فرماتا ہے۔ (کتاب از ہر ہوسے میں کرے اس کو اللہ تعالی اجر وثواب سے سرفراز فرماتا ہے۔ (کتاب از ہر ہر ہر انسانوں کولوگوں کامحبوب بنادیت ہے اورا یسے خص کوئی قبولیت عنداللہ اور عندالناس کی دولت نصیب ہوتی ہے۔

### و فناعت دائمی دولت ہے

کٹرت کی فکر کے بجائے عطائے خداوندی پرراضی رہنا قناعت کہلا تا ہے اور جس شخص کو قناعت کہلا تا ہے اور جس شخص کو قناعت کی دولت نصیب ہوجائے وہ ہر حال میں مگن رہتا ہے کچروہ بھی احساسِ کمتری میں مبتلا تہیں ہوتا اور نہ دوسرے کی حرص کرتا ہے ایک حدیث میں ارشادِ نبوی ہے:

قَدُ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَ قَنَعُهُ اللهُ بِمَا التَاهُ لِسَعَ الايمان ٢٩٠٧]

"(جس شخص جو تين صفات حاصل ہو گئيں) وہ فلاح پا گيا: ﴿ جو اسلامِ ہے مشرف ہو۔ ﴿ اور اللّٰه نِے ایتے اینے دیتے ہوئے رزق پر قناعت سے نواز دیا ہو۔ ﴾ اور اللّٰد نے اسے اپنے دیتے ہوئے رزق پر قناعت سے نواز دیا ہو۔ '

ايك اور حديث ميس آب فَالْنَيْنِ مِن الشَّاوْمِ مايا:

عَلَيْكُمْ بِالْقَنَاعَةِ فَإِنَّ الْقَنَاعَةَ مَالٌ لَا يَنْفَدُ [مجمع الزوائد ١٠٥٦/١] مُلَيْكُمْ بِالْقَنَاعَةِ فَإِنَّ الْقَنَاعَةَ مَالٌ لَا يَنْفَدُ [مجمع الزوائد ٢٥٦/١٠] د مَمَ قناعت كواختياركرواس لئے كوقناعت ايبامال ہے جو بھی ختم نہيں ہوتا۔ '

آ دمی سب سے زیادہ اپنی اولاد کی روزی کے بارے میں فکر مندر ہتا ہے اوراس کے لئے پہلے ہی سے انتظام کر کے جاتا ہے وہ دعا ئیں کرتا ہے محنت اور جدو جہد کرتا ہے جناب رسول الله مَثَلَّا الله مَثَلَّا الله مَثَلِی اس کے متعلق فکر فرمائی 'بلاشہ! اگر آپ بیدعا فرماد سے کہ آپ کے خاندان کا ہرفر دونیا کی ہردولت سے بے حساب نوازا جائے تو یقیناً وہ دعا شرف قبولیت حاصل کر جاتی لیکن ہرفر دونیا کی ہر دولت سے بے حساب نوازا جائے تو یقیناً وہ دعا شرف قبولیت حاصل کر جاتی لیکن آپ نے اہل خاندان کے لئے کثر سے مال ودولت کی دعا نہیں فرمائی بلکہ آپ نے فرمایا اللہ معتقد فو تا اسلم ۲۹۱۷ میں الایساد ۲۹۱۷ ا

کی نہاتی کم ہوکہ مخلوق کے سامنے ذلت کا باعث ہواور نہاتی زیادتی ہوکہ آخرت سے غافل کر دے۔ آپ نے بیجی ارشاد فرمایا: قیامت کے روز مالداراورغریب سب کو یہی حسرت ہوگی کہ انہیں دنیا میں بس برابر سرابر روزی ملی ہوتی ۔ (الترغیب ۱۸۱۸)
نیز آ مِنْ اَنْتُوْنَا کا ارشاد مالی ہو

نیزآپ مَنْ الله عَرْوَجُلَّ یَنْتَلِی عَبْدَهٔ بِمَا اَعْطَاهٔ فَمَنْ رَضِی بِمَا قَسَمَ الله لَهُ بَارِكَ الله فِیْهِ وَوَسَعَهٔ وَمَنْ لَمْ یَرْضَ لَمْ یَبُارِكُ لَهٔ اِمحمع الزوالد، ١٢٥٧١ وَوَسَعَهٔ وَمَنْ لَمْ یَرْضَ لَمْ یَبُارِكُ لَهٔ المحمع الزوالد، ١٢٥٧١ الله لَهُ بَارِكَ الله فَيْهِ وَوَسَعَتْ عَلَا لَهُ مِيارِكُ لَهُ المحمع الزوالد، ١٢٥٧ الله كَانَتِيم پر الضي رجالله تعالى الله بركت سے نوازتا ہا وراس ووسعت عطافر ما تا ہا ورجواس پر الضی رجالله تعالى الله بركت سے فوازتا ہا وراس کو بركت سے محروى ربتى ہولئى مندر ہے ( بلكه زياده كى حص كر س) تواس كو بركت سے محروى ربتى ہے۔ الغرض بيقنا عت اوراستغناء انتهائى سكون اور عزوش فى چیز ہے۔ الغرض بیقنا عت اوراستغناء انتهائى سكون اور عزوش فى چیز ہے۔ یا مُحمَّدُ اِعِشْ مَا شِنْتَ فَإِنَّكَ مَيْتُ وَاعْمُلُ مَا شِنْتَ فَإِنَّكَ مَخْوِیٌ بِهِ وَأَخْدِبُ مَنْ شِنْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقَهُ وَاعْمُلُ أَنْ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ صَلُوتُهُ بِاللَّيْلِ وَعِزَّهُ اِسْتِعْنَائُهُ مِنْ اللّهُ وَعِزَّهُ اِسْتِعْنَائُهُ مِنْ شِنْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقَهُ وَاعْمُلُ أَنْ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ صَلُوتُهُ بِاللّیْلِ وَعِزَّهُ اِسْتِعْنَائُهُ وَاعْدَائُهُ اللّهُ اللّهُ وَعِزَةً وَاعْمُلُ مُنْ اللّهُ الْعُلْلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

عَنِ النَّاسِ - الطرابي باساد حسر محمع الزوائد ١٦٦١٠]

"ا حيم المناقيز] آپ جتناچا بين ربين (ببرحال) ايک دن وفات پانی ہاور آپ جو چابين اعمال کريں ان کا آپ کو بدله مل کر رہنا ہے اور آپ جس سے چابين (دنيا مين) تعلق رکيس اے (ببرحال) جھوڑ کر جانا ہے اور اچھی طرح معلوم ہو کہ مؤمن کے لئے شرف کی بات اس کا رات مين نماز پڑھنا ہے اور مؤمن کی اصل عزت کی چيز اس کا لوگوں سے مستغنی رہنا ہے۔"

### د نیامیں مسافر کی طرح زہو

حضرت عبدالله بن عمر براض فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنخضرت منافقہ انے میرے بدن کا پچھ حصہ ہاتھ میں پکڑ کر ارشاد فرمایا: ((گُنْ فِی الدُّنْیَا کَانَگُکَ غَوِیْتُ)) اسلام (۱۹۰۹ کی میراد) تم دنیامیں اس طرح رہوگویا کہتم مسافر ہو۔'' یعنی جس طرح مسافرراستے میں تھہرنے کی جگہ ہے دلنہیں لگاتا بلکہ اپنی منزل مقصود تک بہنچنے اور وہاں کی عافیت کے لئے ہر وفت فکرمند رہتا ہے اس طرح مؤمن کو اینے''مسافر آ خرت' ہونے کا تصور ہروفت ذہن میں رکھنا جا ہے۔ یہ ایسی عظیم نصیحت ہے جوتمام تصیحتوں کو جامع ہے اور نبی اکرم منگانتیا کمی مقدس زندگی اس مدایت کی عملی تفسیر تھی۔

### الم تخضرت صَنَّالِيْدِينَا لَم تَخْصَر تَ صَنَّالِيْدِينَا لَم كَلِي شَاكِ

خادم رسول حضرت عبدالله بن مسعود وللتؤذ فرمات بين كه مين ايك مرتبه آتخضرت شاليينم کی قیامگاہ پرحاضر ہوا (جس میں کوئی آ رام کی چیز نکھی )اور آ پ سَلَاتِیْنِمُ ایک کھری چٹائی پر آ رام فرما تتص بس کی سختی کے نشانات آپ منافی نیم کے بدنِ اقدس پرنمایاں ہور ہے تھے میں یہ منظر د کمچھ كرروديا تو آپ مَنْ الْمُنْتِئِمُ نِي فرمايا: ميال عبدالله كيول روتے ہو؟ تو ميں نے عرض كيا كه اے الله کے رسول! میہ( دنیا کے بادشاہ) قیصر و کسری تو نرم و نازک رئیٹم کے قالین پرلیٹیں اور آپ ٹنائیڈیڈ ( دونوں جہانوں کےسردار ہونے کے باوجود )اس کھری چٹائی پر<sup>تش</sup> بف فر ماہیں ( بید مکھ کر مجھے رونا آرماہے)اس پرآ تخضرت مَنْ الْمُنْدُوْمُ نِهُ فَر مایا:

فَلَا تَبُكِ يَا عَبُدَاللَّهِ فَإِنَّ لَهُم الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةَ وَمَا اَنَا وَالدُّنْيَا وَمَا مَثَلِي وَ مَثَلُ الدُّنْيَا اِلَّا كَمَثَلِ رَاكِبٍ نَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ سَارَ وَ تَرَكَهَا.

''عبدالله مت روو' کیونکه ان کے لئے دنیا ہی سب کھے ہے اور ہمارے لئے آخرت ( کی تعمتیں ہیں ) اور مجھے دنیا ہے کیالینا دینا' میری اور دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی مسافر سوار ( آ رام کے لئے ) کسی درخت کے نیچے اتر کر آ رام کر ہےاور پھر پچھ دیر بعد اے جیموز

جناب رسول الله منافع تيني أمت كى را ہنمائى اور بدایت کے لئے اختیاری طور پر فقر كا راستہ اختیار کیا اور اپیے'' اسوہ مبار کہ' ہے دنیا ہے بے رغبت رہنے کی تلقین فر مائی' جس کا خلاصه بيه ب كمة دمى جس حال ميں بھى رہے آخرت سے غافل ندر ہے اور دنیا كى زیب وزینت

#### 

اورلہو ولعب میں مبتلا ہوکرا پی آخرت کا نقصان نہ کرے بلکہ دنیا میں ملنے والے فرصت کے لمحات کوآخرت کی کامیا بی کے حصول کا ذریعہ بنانے کی بھرپورکوشش برابر کرتارہے۔

# فتصحت اور وفت کی نافدری

عام طور پرانسان الله تعالی کی دو عظیم نعمتوں صحت اور وقت کی نہایت ناقدری کرتا ہے اور ان نعمتوں سے اسے جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے اور آخرت میں ان کے ذریعہ جتنی کامیابی حاصل کرنی چاہیے اس میں سخت غفلت اور ستی سے کام لیتا ہے آئے خضرت مَلَّا لَیْنَامِ کا ارشادِ عالی ہے:

رفی چاہیے اس میں سخت غفلت اور سستی سے کام لیتا ہے آئے خضرت مَلَّا لَیْنَامِ کا ارشادِ عالی ہے:

رفی مَتَانِ مَغْبُونَ فِیهِمَا کَیْنِیْرُ مِنَ النَّاسِ الصِّحَةُ وَ الْفَرَاغُ ۔

[بخاری شریف رقم: ٦١٤٢]

'' دونعتیں الی ہیں جن میں بہت سے انسان خسارے میں ہیں: ﴿ صحت و عافیت \_ ﴿ فرصت کے لمحات ہے' \_ \_ ، \_ \_ \_ \_ \_ ، \_ \_ \_ ، \_ \_ \_ \_ ،

اس صدیت کی شرح فرماتے ہوئے محدث ابن بطال میں نے فرمایا کہ صحت اور فرصت کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اور کے محات اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے پر ہیز کیا جائے۔اگر اس میں کوتا ہی ہوئی (جس میں ابتلاعام ہے) تو وہ مخص آخرت کے خسارے میں ہوگا۔

اورعلامہ ابن الجوزی ہے نے فرمایا کہ بھی انسان صحت مند ہوتا ہے مگراسے فرصت نہیں ملتی اور بھی فرصت میں ہوتا ہے مگر صحت ساتھ نہیں دیتی اور جب بید دونوں چیزیں جمع ہوجا کیں تو اب اس پرستی غالب آجاتی ہے لہذا جو شخص سستی کو دور کر کے ان نعمتوں کوعبادت واطاعت میں لگائے وجہ تو فائدہ اور نفع میں رہے گا اور جوستی میں پڑ کر وقت ضائع کر دے گا اس کے لئے خسارہ ہی خسارہ ہے۔

اور علامہ طبی مینید نے فرمایا کہ یوں سمجھئے کہ صحت اور وفت انسانی زندگی کا اصل سرمایہ ہے۔ اب بیانسان کی سمجھ ہے کہ وہ انہیں کس کے ہاتھ فروخت کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کے کام میں لگائے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نے کہ اس کا بیٹنی معاوضہ حاصل کر کے فلاح یاب ہوگا اور اگر

قتی لذتوں پاستی میں انہیں ضائع کر دے گا تو ظاہر ہے کہ پھراس کوحسرت اور افسوس کے سوا سمجھ ہاتھ نہ آئے گا۔ (فتح الباری ۱/۲۷۷-۲۷۷)

### ہروفت مستعدر ہے!

اغُنیّم خمسًا قَبْلَ حَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَیّکَ قَبْلَ سُفُمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ مُوْتِكَ وَمَت الباری ٢٨٢/١٤ قَبْلَ مَوْتِكَ وَمَت الباری ٢٨٢/١٤ قَبْلَ مَوْتِكَ وَمَت الباری ٢٨٢/١٤ ثَبْلَ مَوْتِكَ وَمَت الباری ٢٨٢/١٤ ثَبْلَ مَوْتِكَ وَمَت الباری ٢٨٢/١٤ ثَبْلَ مَوْتِكَ وَمَت الباری وَقَر وَانَ کو برُ ها ہے بہا۔ ﴿ صحت کو بیاری سے بہلے ۔ ﴿ مالداری کوفقر و فاقہ سے بہلے ۔ ﴿ فرصت کے لمحات کو مشخولیت سے بہلے ﴿ واورزندگی کوموت سے بہلے ۔ ''

اس حدیث میں ان پانچ اسباب کو بیان کیا گیا ہے جن میں مدہوش ہوکر انسان آخرت سے غافل ہوجاتا ہے تو نبی اکرم ہم گائی کے ان کا کہ یہ چیزیں محض عارضی ہیں 'کچھ پہتنہیں کہ ان کا تسلسل ختم ہوجائے اور پھر بعد میں حسرت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے لوگ عام طور پر جوانی کے زمانہ کو کھیل کو داور تفریحات میں ضائع کر دیتے ہیں حالانکہ یہ اتنا قیمتی زمانہ ہے کہ اس میں عبادت کا تواب بڑھا ہے کی عبادت سے کہیں زیادہ ہے ایک حدیث قدی میں ہے کہ اللہ تعالی عبادت گزار متی جوان سے خطاب کر کے فرما تا ہے کہ "تیرے مقام میری نظر میں بعض فرشتوں عبادت گزار متی جوان سے خطاب کر کے فرما تا ہے کہ "تیرے مقام میری نظر میں بعض فرشتوں عبادت گزار متی جوان سے خطاب کر کے فرما تا ہے کہ "تیرے مقام میری نظر میں بعض فرشتوں

کے برابر ہے' (کتاب الزہد: ۱۱۷) اور ایک روایت میں ہے کہ''جونو جوان دنیا کی لذتوں اور لہوو لعب کومض رضائے خداوندی کے لئے چھوڑ دیتو اللہ تعالی اس کو بہتر صدیقین کے برابراجرعطا فرما تا ہے۔ (کتاب الزہد: ۱۱۷) اور پہلے بیروایت گزر چکی ہے کہ عبادت گزار جوان کومیدانِ محشر میں عرشِ خداوندی کا سابی عطا کیا جائے گا۔

الغرض بینهایت قیمتی زمانه عام طور پر غفلت میں ضائع کر دیاجا تا ہے اوراس نقصان کی پروا نہیں کی جاتی ' بہی حال صحت' مالداری اور فراغ عیشی کا ہے' ضرورت ہے کہ ہم غافل نہ رہیں بلکہ پوری طرح مستعدرہ کر آخرت کی تیاری کرتے رہیں' اللہ تعالی محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں فکر آخرت کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔

### جنت تک جانے کاراستہ

حضرت حسن بھری جینئیا ہے مرسلاً روایت ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت مَنَّالَیْمُ نِیْ ارشاو فرمایا کیاتم میں سے ہرخص جنت میں داخل ہونا جا ہتا ہے؟ حاضرین نے عرض کیا کہ' جی ہاں!یا رسول اللہ! تو آنخضرت مَنَّالِیْمُ اِنْہِ ارشادفر مایا:

فَاقْصِرُوْا مِنَ الْأَمَلِ وَثَبِتُوْا الجَالَكُمْ بَيْنَ أَبْصَادِكُمْ وَاسْتَحْيُوْا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ۔ "نواپی آرزوئیں مختر کرواور اپنی موت ہروفت اپنی آئھوں کے سامنے رکھواور اللہ تعالی سے اس طرح حیا کروجیے اس سے حیا کرنے کاحق ہے۔"

حضرات صحابہ مِنْ اللّٰہِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الله

لَيْسَ كَذَٰلِكَ الْحَيَاءُ مِنَ اللهِ وَلَكِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ اللهِ آنُ لَا تَنْسُوا الْمَقَابِرَ وَالْبِلَى وَآنُ لَا تَنْسُوا الْجَوْفَ وَمَا اخْتَواى وَمَنْ يَشْتَهِى وَآنُ لَا تَنْسُوا الْجَوْفَ وَمَا اخْتَواى وَمَنْ يَشْتَهِى وَآنُ لَا تَنْسُوا الْجَوْفَ وَمَا اخْتَواى وَمَنْ يَشْتَهِى كَرَامَةَ اللهٰ خِرَةِ يَدَعُ زِيْنَةَ الدُّنْيَا هُنَالِكَ اسْتَحِى الْعَبْدُ مِنَ اللهِ وَهُنَالِكَ آصَابَ وَلَايَةَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَكَالِكَ آسَانِ الزهد: ١٠٧]

"الله تعالیٰ سے حیاء کا بیمطلب نہیں ہے بلکہ اللہ سے حیاء بیہ ہے کہتم قبرستانوں اور مرنے

C

کے بعد کی بوسیدگی کومت بھولوا ورسر اورسر کے متعلقہ چیز وں کومت فراموش کرواور بید اور اس میں جانے والی چیز وں سے مت غافل ہوا ورجوشخص آخرت کی عزت چاہتا ہووہ دنیا کی زیب وزینت چھوڑ دے (جب آدمی ایسا کرے گا) تو وہ اللہ تعالیٰ سے شرمانے والا ہوگا اور اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کا تقرب اور ولایت حاصل کریائے گا۔''

آ مخضرت منگافته اکمایہ پاک ارشاد عالی ہر مسلمان کر ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے اور اس کا
آپس میں ایک دوسرے سے بھی ذکر کرتے رہنا چاہیے اللہ کرے کہ یہ ہدایت ہمارے دِلوں کی
گہرائی میں اتر جائے اور ہمیں ایسے اعمال کی تو فیق نصیب ہوجس سے ہم دنیا و آخرت میں
اپنے خالق و ما لک کے محبوب اور مقرب بن جا کیں اس قدر مطلق ذات سے بچھ بعید نہیں کہ
ذر سے کو آفاب اور تنکے کو ماہتاب بنا دے نااہلوں کو اہلیت سے نواز دے اور نالا نقوں کو
لیافت عطا کردے نیر اور تو فیق صرف اس کے اختیار میں ہے ہم اس کی ذات سے دارین کی
خروعا فیت کے طالب ہیں بے شک وہی دعاؤں کا سننے والا اور وہی عاجز وں کو شرف قبولیت
سے نواز نے والا ہے۔

والمخر ومولانا له اللعدر لله درب العالمين و صلى الله تعالى على خبر خلقه ميرن و مولانا معسر و على اله وصعبه لجمعين برحستكنّ به الرحم الراحمين.

كتب احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله ولوالديه

خادم الحديث النبوي الشريف

بالجامعة القاسمية شاهي مراد آباد ٢٣/٢/٢٣ ١ ه

## الم الموس ا

## مآخذ ومراجع

اس کتاب کی ترتیب و تالیف میں درج ذیل کتب سے مدد لی گئی ہے مرتب القرآن الكريم (ترجمه شيخ الهندمولا نامحمود حسن ديوبندي عينيه وحكيم الامت مولانا اشرف على تفانوى بينية 'صحيح البخاري' صحيح مسلم' جامع التر مذي' سنن ابي داؤ د' سنن النسائي' سنن ابن ماجهٔ مسندامام احمد بن صنبل أمجم الاوسط كتاب الدعاء مصنف ابن ابي شيبه شعب الايمان مشكُّوة المصابح ، مكارم الاخلاق ، موسوعة رسائل ابن ابي الدنيا، كتاب مجابي الدعوة ، . سيح ابن حبان مصنف عبدالرزاق الجامع لأحكام القرآن تفيير درمنثور تفيير ابن كثير (مكمل) وتفسير خازن الترغيب والتربهيب مجمع الزوائدُ نوادر الاصولُ اكمال المعلم المفهم (شرح مسلم)المنهاج شرح مسلم رياض الصالحين فتح الباري ولائل النبوة وتفييرروح المعاني و الروض الانف انشرف الوسائل فيض القدير كنز العمال شائل الرسول كتاب الزيد كتاب الزواجر' الفتاوي الحديثيه' مرقاة المفاتيح' شرح فقه اكبر' الاصابة' اسد الغابة' شرح الصدور' التذكرة في احوال الموتى والاخرة 'البذابيروالنهاييه كتاب العاقبهُ عقود الجمان كتاب الروح ' ا دب الخصاف كتاب الفتن وحياء العلوم فيض الباري تكمله فتح المهم والدر المختار رد المحتار شرح عقو درسم المفتى 'رسائل ابن عابدين' اللباس والزينة من السنة الطهر ة 'معارف القرآ ن' مظاہر حق 'نداق العارفین' معارف امدادیهٔ معارف الاکابر' اصلاح الرسوم' امداد الفتاویٰ عطر مدانيهٔ غيراسلامي حکومت کے شرعی احکام احسن الفتاویٰ فآویٰ محمود پير بيس برا ہے مسلمان بيس مردان حن اصلاحی نصاب قصد السبیل تاریخ الخلفاء (اردوترجمه) النعیم المقیم مشاہیر کے آ خری کلمات به

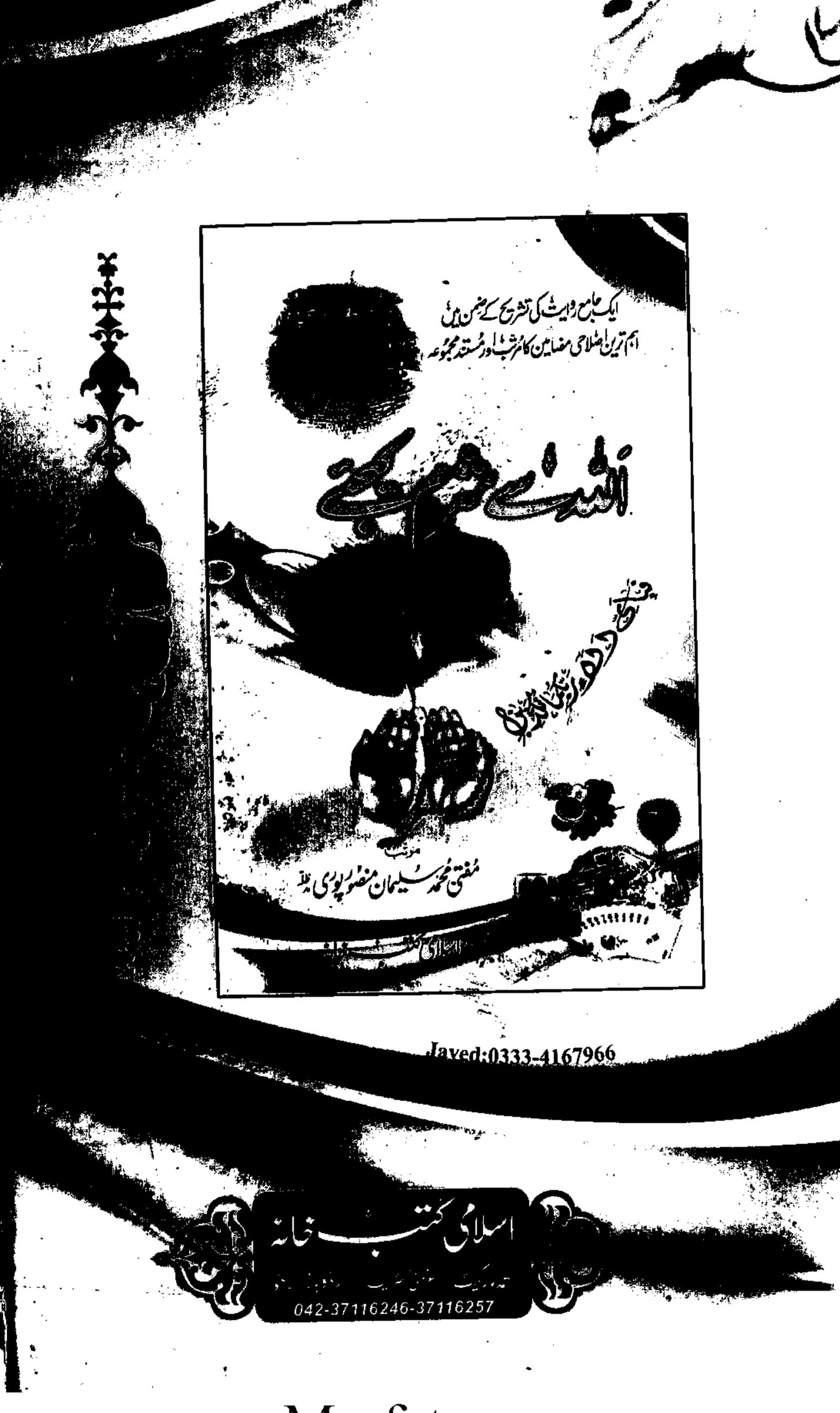

Marfat.com